

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY 1 † PAKSOCIETY

### www.Paksociety.com

بانی سهام *مرز*ا





ئديرِ اعلىٰ \_\_\_\_\_ منزه سهام ئدير \_\_\_\_ كاشى چومهان/رضواند پرنس نائب ئدير \_\_\_\_ دانيال مشى

منيجر ماركيننگ \_\_\_\_\_ زين العابدين

المُ فَيْكُسِ الْمِدُوالْزِر \_\_\_\_\_ مُخدوم البِندُ مَمِيني (الْمِدُووكيث)

حتبر2015ء جلد:43شٹارہ:09 تیت:60روپے خط و كتابت كايتا APNS كايتان يوز بي المومائل APNS من أن إكتان يوز بي المومائل CPNE من أن المتان يوز بي المينوز المينوز والمينوز

جاى كمرل\_دۇيفنس باؤسنگ اتقار ئى\_فىز-7.كراچى

فِن نَبر: 35893122 - 35893122

ائ کال: pearlpublications@hotmail.com

☆ منجرسر کولیشن جمدا قبال زمان ﴿ عکاس: موی رضا/م زامحدیاسر



پھرملیں گے اگر ... کاشی چوہان 07 منوره نوري خليق 80 زادراه رضوانه يرنس محفل 10 🕺 باتیں ملاقاتیں 🖔 ذيثان فراز 24 منى اسكرين مِثْنَ 27 صفيه سلطانه غل دولها بناے میرابٹا لائف بوائے اساءاعوان 34 ناول تيري عشق نجايا بيناعاليه 204 افسانے ﴿ مكمل ناول ﴿ بلندى بيتي تقييم فضل خالق 62 رحمٰن، رحیم، سداسائیں امّ مریم 72 تھینکٹے اللہ میاں روحیلہ خان 54 يَ ناولت لمحول نے خطا کی تھی فوزیدا خسان رانا 150 أكمنابل كھناسايا 174

"پرل وبلی کیشنز کے تخت شائع مونے والے پر پول ما بنامہ دو ثیز داور بھی کہانیاں میں شائع مونے وائی برتوریے حقوق طبع ونقل بجق اوار و محفوظ ہیں۔ کسی بھی فرد یا ادارے کے بھائی ہوئے وائی برتوریے حقوق طبع ونقل بجق اوار و محفوظ ہیں۔ کسی بھی فرد کی جس کی دی چینل پید اراما، وراما کی تفکیل اور سنسلہ وار قسط سے کسی بھی افراع ہیں۔ کسی بھی افراع ہیں کا حق رکھتا ہے۔ کسی بین سے بہند بہندرے تو میں اجازیت ایسان مروری ہے۔ بہنسورے دیکرادار وقالونی جارہ جونی کا حق رکھتا ہے۔

Paksoci

يا گل آئھوں والی لڑکی راحت فاراجپوت 134

دويل كى ملاقات ابو ہريره بلوچ 140

عنرین کی شادی معاویه عنرونو 193

🥻 انتخاب خاص

آخرى وسل خالده سين 228

رنگ کائنات

يروى نه ہوتے ... رضيه تج احمد 243

﴿ دوشیزه میگزین ﴿

دوشيزه گلتال اساءاعوان 234

ن البح ، ني آوازي قارئين عارئين

يه و كى نابات زين العابدين 240

لولى وۋ ، يولى وۋ ۋى خان 246

نفساتی أنجین مختار بانوطاہرہ 250

م كي كارز نادييطارق 252

عكيم جي! محدرضوان عكيم 255

يو في كائير الأخرم شير 257

افسانے

محبت پریفین رکھنا زمرتعیم 97 بروے سرکار الماس روحی 110

> زرِسالانه بذر بعدر جسری پاکستان(سالانه).....890روپ ایشیا ٔ افریقهٔ بورپ.....5000روپ امریکهٔ کینیدا ٔ آسریلیا.....6000روپ

پہشر:منزه سہام نے تی پریس سے چپوا کرشائع کیا۔مقام: ش OB-7 تالپورروڈ۔کراپٹی

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com





ال ليے كرسچى كمانيال "مصنفين بيشدور لكھنے والے ہيں بكدوہ لوگ ہيں جو زندگی کی حقیقتوں در سخائیوں کو پرشنے ویکھتے محسوں کرتے اور بی لکھ بھیجتے بیں جستجی کمانیاں کے فارنگین وہ ہیں جرستجائیوں کے متلاشی اور انھیں ہول

يهى وجب كرسيخى كمهانيان يكتان كاسب سے زياده ب ندكياجانے والا اپنى نوعيت كا واحدوا الحساس مېنچى كمانيان مي كېينيان مېكىبتيان عرافات نُرم دسزاك كمانيان ، ناقابل نقين كمانيان وليب سنسنى نيرلسلا كعظاده مستله يهه اورقارين ومريك درميان دلجيب أوكجؤنك إحوال وسب كيروزندكي بورة سيتى كمانيان يىب

ماهنامه سچى كهانيار،يرل يبلى كيشنز : 11-2-88 فرست قور- خيابان جاى كرشل ـ

ون كبر:021-35893121-35893122

ينس بادُسك اتفار في فيز-7، كرا جي

ای کے pearlpublications@hotmail.com : ای کے

Section



بھر ملیں گے اگر ...

پیارے ساتھیو! آج دل جاہ رہا ہے بہت ساری باتیں کروں۔ سب ہے پہلی بات ..... میں نے زندگی کوجس رُخ پردیکھا، پر کھا،محسوس كيا، كوشش يبى كى، كه بالكل أى طرح آب كے گوش گزار كر دول-2008 ہمارا آپ کا ساتھ رہا۔سال گزرتے ملے گئے ..... کتنے پیارے پیارے ساتھی آئے ..... میرے ساتھ رہے۔ وفت کا کام گزرنا کھیرا۔ وفت گزرتا چلا گیا اور ..... وفت ہمیں لیے لیے آ کے بڑھتار ہا۔ آج! آپ سب کی تعبیں، میرا مان ہیں۔ کہتے ہیں کہ ا ہے ساتھ بچھالیا ضرور رکھنا جا ہے جوزا دراہ کی صورت، زندگی کے چینیل میدانوں میں روشی کا مینار ثابت ہو \_میرا زادراہ آ پ سب کی تنبتیں ہیں ۔میراایمان ہے کہ خواب کی دہلیز پرمحبت کا پھول ٗ دن' جیسا روشن مهک ر با بوگا اورایک دن محبت آ دی کوممل کردے گی۔ ساتھیو! آ تھوں میں خواب دیکھے جا سکتے ہیں اور ان خواب بھری آ تکھوں کو درختوں پر محبت کے تعویذ کی صورت مقدس دھا گے میں کیبیٹ كرافكا يا جاسكتا ب- درخت كى بھى موسم ميں كائے جاسكتے ہيں - كاش! ابیا ہو کہ جب محبت کے دریا بہنے لگیس اور سمندر رستہ بھو لنے لگیس ۔ان محبتوں کے درختوں کی کشتیاں بنا کران دریاؤں میں بہادی جائیں محبت اپنارستہ آپ بنالیتی ہے۔محبت کی تشتیاں آپ ہی آپ کسی بھی ساحل پیاتر کرمحبتوں کے شہرآ باد کرلیں گی۔ لیجے ساتھیو! محبتوں کے مان کو میں اِن محبتوں کی تشتیوں میں اتار کر حرف جرف محبیوں کے باد بانوں سمیت آپ کے دلوں میں چھوڑ نے جا ر ہا ہوں۔ اگر کسی کا ول وکھا ہوتو ..... معاف سیجیے گا۔ کچی کہانیاں کی ادارت كابوجه بهارى ب، للبذاانصاف كانقاض ہے کہ....الوداع ..... كاشى چوہان پيارو!ميراسلام آخر قبول كرو





www.Paksociety.com

كالفان سفو منوره نورى خليق

### נונעוס

انسان استقلال مانکما ہے تو پہلے آزمائش ہوتی ہے، پھراستقلال آتا ہے۔انسان قوت برداشت مانکما ہے تو پہلے نا مساعد اور سخت حالات سے سابقہ پڑتا ہے تب قوت برداشت پیدا ہوتی ہے۔انسان یقین کی دولت جا ہتا ہے تو پہلے ہرد شنے ہے۔۔۔۔۔۔

### زندگی کوآسان باعمل اورایمان افروز بنانے کاروش سلسله

فے کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے اوراً سے خبر ہی نہیں ہوتی۔ مدینہ منورہ میں اسلام آیا تو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ ان میں ایک تعلیہ بھی تھا۔ مدینے میں رہتا۔ چند مویشیوں کا مالک مدینے کی چراگاہ میں بحریاں لیے جاتا اور بلاناغہ مسجد میں آتا، گھر سے میں بحریاں لیے جاتا اور بلاناغہ مسجد میں آتا، گھر سے لگا، بچھ وفت کے لیے ضرور خدمت میں حاضری دیتا۔ اس کی سب سے بڑی آرزوھی دولت، کشائش اور تجارت جس کے لیے اکثر دعا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے خدمت اقدی میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے لیے خدمت اقدی میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے لیے خدمت اقدی میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے لیے کشائش کی دعا تیجھے۔حضور نے اُسے دیکھا اور فرمایا۔ کشائش کی دعا تیجھے۔حضور نے اُسے دیکھا اور فرمایا۔ کشائش کی دعا تیجھے۔حضور نے اُسے دیکھا اور فرمایا۔ کشائش کی دعا تیجھے۔حضور نے اُسے دیکھا اور فرمایا۔ کشائش کی دعا تیجھے۔حضور نے اُسے دیکھا اور فرمایا۔ کشائش کی دعا تیجھے۔حضور نے اُسے دیکھا اور فرمایا۔ کشائش کی دعا تیجھے۔حضور نے اُسے دیکھا اور فرمایا۔ کشائش کی دعا تیجھے۔حضور نے اُسے دیکھا اور فرمایا۔ کشائش کی دعا تیجھے۔حضور نے اُسے دیکھا اور فرمایا۔ کشائش کی دعا تیجھے۔حضور نے اُسے دیکھا اور فرمایا۔ کشائش کی دعا تیجھے۔حضور نے اُسے دیکھا اور فرمایا۔ کشائش کی دعا تیجھے۔حضور نے اُسے دیکھا اور فرمایا۔ کشائش کی دعا تیجھ کے دین اس سے دیکھا کی دیا۔ کشائش کی دعا تیجھ کے دین اس سے دیکھا کی دیا۔ کشائش کی دعا تیجھ کے دین اس سے دیکھا کی دیا۔ کشائش کی دیا تیکھا کی دین اس سے دیکھا کی دیا تیکھا کی دیا تیکھا کی دیا تھا تیکھا کی دیا تیک

تغلبہ پراس ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہوا، نہ وہ اس کے معنی سمجھا بلکہ دولت کی آرز وائے بے چین کرتی رہی اور وہ خدمت میں حاضر ہوکر بار باردعا کی استدعا کرتار ہااور یہی اصرار کرتار ہاکہ یارسول اللہ! میر بے لیے دولت کی دعا سمجھے۔ پھراس نے عہد کیا کہ اگر مجھے مال و دولت کی دعا سمجھے۔ پھراس نے عہد کیا کہ اگر مجھے بلکہ خیرات کروں گا۔ حضورا کرم تعلقے نے اس کے لیے

انسان مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُسے عطا کرتا ہے مگر یج بیے کے انسان ندائی ضروریات سے واقف ہے نہ ما تکنے کے طریقے ہے، ندائی طلب سے نداس کے انجام سے اور ندأس شے كى حقيقت ہے، جے وہ مانك رہا ہے۔ایک اعرابی، اللہ تعالیٰ ہے دعا کررہا تھا کہ اے اللہ! مجھے صبر عطا کر ۔حضور اللہ نے اس کی دعا کو سنا اور فرمایا۔"اللہ تعالیٰ ہے صبر مت ما تک کیونکہ صبر مصيبت پركياجا تا ہے۔ پہلے مصيبت آئے گی ، پھرمبر ك توفيق ملے كى ـ أو اللہ ہے شكر اداكرنے كى توفيق ما تک تو نعمت عطا ہوگی۔ کیونکہ شکر نعمت پر کیا جاتا ہے۔۔ تو شکر ادا کرنے کی توفیق ماسکے گا تو پہلے تعمت عطا ہوگی پھر تو نیق عطا ہوگی۔' حضرت لقمال کی والده نے نصیحت کی کہ میرے بیٹے! مالک سے مانگنا نہیں بلکہ جو کچھ وہ عطا کرے ، اس پرشکر ادا کرتے رہنا۔" معزت لقمان علیہ السلام نے عمر بحر شکر کیا اور بارگاہ الی سے ہر نعت یالی کیونکہ شکر اوا کرنے سے تعمت عطا ہوتی رہتی ہے۔انسان کو مانکے بناہی وہ سب محمدات جووہ جاہتا ہے۔ اور اُس کے لیے کیا بہتر ب ال سے زیادہ اللہ تعالی جانتا ہے۔ بھی کسی ادتیٰ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



رائز آئے اورائے عبدے ایے پھرے کرانیس اس کی پروا تک نہیں ہے۔ نتیجہ بید کدان کی بدعہدی کی وجہ ہے جوانہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس جھوٹ کی وجہ ہے جووہ بولتے رہے،اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔اس کے حضور،ان کی پیشی کے دن تک ان کا یجیمانہیں چیموڑے گا۔ (سورۃ التوبہ....) قران یاک کا بیاشارہ ای طرف نہیں بلکہ ہم سب کی طرف ہے كيونكه ہم سب كاندر كے تعليه موجود ب\_ جوايے اندر کے نفاق سے نا واقف، سودو زیال کے فرق کو محسوس کے بغیر جیتے ہیں اور یہ بیس جانے کہ کس تکلیف کے ساتھ کون ی خوشی ملنے والی ہے اور کس خوتی کے ساتھ کون ی تکلیف آئے والی ہے اور بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کامل نظام میں ، اس کا کنات میں ہر شے پورے کل اور جز کے ساتھ ہے۔ جب انسان بارگاہ البی ہے مانگتا ہے تو وہ شے پورے کل اور جز کے ساتھ عطامونی ہے۔انسان مبر مانگنا ہے تو پہلے مصیبت آنی ہے، پھر صر کی توقیق نصیب ہوتی ہے۔انسان احتقلال مانگتا ہے تو پہلے آ زمائش ہوتی ہ، پھراستقلال آتاہے۔انسان توت برداشت مانکتا ہے تو پہلے نا مساعدا در سخت حالات ہے سابقہ پڑتا ہے تب قوت برداشت پيدا مولى ہے۔انسان يفين كى دولت جا ہتا ہے تو پہلے ہردشتے سے مایوی کے بعداس مستی کا یقین آتا ہے کیونکہ جہاں اور جس ول میں خالق حقیقی کا یقین موجود ہو، وہاں کسی شے کی ضرورت ای نہیں۔ دولت کے ساتھ غفلت اور شہرت کے ساتھ بدنائ آتی ہے ای لیے اللہ تعالی کے زدیک پندیدہ دعا خیری طلب ہے۔انسان،الله تعالی سے خیر مانکتا ے، اینے لیے اور سب کے لیے تو اللہ تعالی خرعطا فرماتا ہے۔شایدای لیے کہ خرکا جزوبھی خبر ہے اور کل بھی خیرے۔خیر کا آغاز بھی خیرے ادر انجام بھی خیر، مگر ہم انجام سے بے برواہوکر ماتے چلے جاتے ہیں۔ **ልሴ.....ል**ል

To Download visit rspk.paksociety.com

وعا کی اور و کیمیتے ہی و کیمیتے اس کی بکر یوں میں برکت پیدا ہوئی۔ اس سال ہر بکری نے ایک بکری کوجنم دیا۔ تجارت میں بھی منافع ہوا۔ بہت کم وفت گزرا تھا كەنغلبەكونگا كەمدىنے كى چراگا داس كےمويشيوں كے لیے ناکانی ہے۔ بحریاں بھوکی رہ جاتی ہیں اور اس کے مویشیوں کے لیے اصطبل بھی چھوٹا ہے۔ پانی بھی کم ہے۔اس ضرورت کو بورا کرنے کے لیے اس نے اپنا سکونتی گھر بھی تبدیل کیا اورمسجد سے فاصلے پر ایک برے کھریس منتقل ہو گیا جہاں چرا گاہ بھی کشادہ تھی اور اصطبل بھی بروانگراب وہ ہرنماز کے لیے مجدنہیں آسکتا تهالبذا صرف جمع كوآتا اور يحمدن غائب رہتا۔ اور اس کا واستح جوازموجود تھا۔ وہ یہی مجھر ہاتھا کہ علاقہ بدلنے ہے فاصلہ بڑھ گیا ہے، جانور بڑھ گئے، معروفیت بره کی اوراب خدمتِ اقدی میں ہفتے میں صرف ایک ہی دن جایا جا سکتا ہے۔ اور جب وہ اس صور تحال پرغور کرتا تو اُے ای مصروفیات اہم نظر آئی۔ مسجد میں حاضری نہ دینے کا نقصان کم تھا اورمویشیوں ہے بے بروائی زیادہ نقصان دہ تھی۔ چھودتت اور گز رااور اس کے مویشیوں میں مزید اضافہ ہوا، تجارت بروشی اور الله تعالی نے أے اس فقر بركت دى كماب اس كے لیے بیعلاقہ بھی چھوٹا پڑا تب اُس نے مدینه منورہ سے باہر سكونت اختياركرلي اور فاصلها تنابزه حميا كهوه جمع كوبهي مے نہیں آسکتا تھا۔ کچھ وقت گزرا، تو حضور اللے نے لوكوں سے دريافت كيا كد ثعلبه كبال ہے؟ لوكول نے كبا۔ " يا رسول التُعلَيْظُة لعليه خراب بهوكيا \_" كسى نے اطلاع وی" یا رسول الثملطی تعلید این دولت کے حاب كتاب مي كم ہے۔

ساب ما بسال من المال واقع كی طرف اشاره فرمایا قرآن پاک میں ہے بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے عہد كیا تھا كہ اگر اللہ نے اسے نصل ہے جمیں نوازا تو ہم خیرات كریں مے اور صالح بن كرر ہیں مے محر جب اللہ نے اسے نصل ہے آئییں دولت مند كردیا تو وہ بحل

Specifon

# دوشیزه کی محفل

محبتوں کا طلسم کدہ خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل

لندن ہے آپ کوخوش آ مدید کہتی ہیں آپ ہے مت مجھیے گا کہ ہم لندن ہی کے ہو کررہ گئے ہیں۔انشاءاللہ ا گلے ماہ میم خفل کرائی ہے ہے گی۔ ویسے جھی انٹرنیٹ نے فاصلوں کو بچھا بیا سمیٹ دیا ہے کہ سات سمندر ہ پارجا کر بھی آپس میں دوریاں محسوس ہی تبیں ہوتیں اب اور آپ سب تو دیسے بھی اپنے بیارے خطوط کے ذریعے ہمارے رابطے میں رہے لیکن پتاہے دوستو! اب جب اینے عزیز از جان پیاروں سے دور جانے کا وقت زد يك آرما ب-ايك بينامي أداى دل بس اترتى محسوس مورى باورسا برس اورلندن ميس 🛊 کزراہوا وقت اپنے دل میں چھیا کے بہت جلد آپ لوگوں کے پاس لوٹ رہے ہیں۔ دوستو! آپ سے ایک اور ضروری بات بھی کرنی ہے۔اس دفعہ میں ایسے بے شارمینجز موصول ہوئے جوہم ے اپنی تحریروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جاہ رہے تھے۔انشاءاللہ کراچی پہنچتے ہی ان تمام تحریروں پر فظر ڈالیں گے آپ لوگوں ہے گزارش ہے کہ آپ 15 ستبر کے بعدا پی تحریروں کے متعلق ہم ہے کیوچھ سکتے ﴿ بِن \_احِصاد وستو! بِبهال پراس وقت سیاه گھٹا ؤں اور رم بھم برتی بارش نے موسم کو بہت حسین بنایا ہوا ہے کیکن ذر یباں کے لوگ تو دیاھیے ۔سب ہی اس موسم سے بے زاری کا اظہار کررہے ہیں سے بھی کمال کی بات ہے۔ کاش کداس موسم کے کان ہوتے تو ہم اس کو چیکے ہے بتادیے کہتمہاری اصل فدرتو یا کستان میں ہے۔ تو بھی اس أبات كراته بم آب اجازت جائج بير-الكه ماه آب كرا يى بى علاقات بهركى ـ 🖂 بمحفل میں بیآ مدہے اینے تفصیل تبھرے کے ساتھ ہماری بہت پیاری سنبل کی بھتی ہیں۔عرصہ آ تھ ماہ بعد خط لکھ رہی ہوں بہت سارے ساتھیوں کی محبت کا قرض ہے۔سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبار کباد ہودوشیزہ میں شمولیت کی۔ میرے بھیانے دوشیزہ کو جارے بجائے آٹھ جاندلگائے ہوئے تھے اورآپ دونوں مل کراہے یقینا 16 جاندلگارہے ہیں۔اس آنھ ماہ کے عرصے میں بہت ہے ساتھیوں کو ﴿ خوشیال اور بہت سے ساتھیوں کوغم کے ۔ میں سب کے ساتھ رہی مگر خط نہ لکھنے کی وجہ سے مبار کیادیں اور تعزیتی ندر سی سوسب سے پہلے اوھر بی آتی ہول۔ رضوانہ جی ! آپ کی والدہ، دلشاوسیم کی والدہ، ر منوانہ کوڑ کے بھانج ، طلعت اخلاق کی والدہ آپ سب کے بیاروں خصوصاً ماؤں جیسی عظیم دولت چھن





ا جانے پرول دکھ ہے بھر کیا اور ماں کے بچھڑنے کا دکھ کیا ہوتا ہے بیشاید ماں کی زندگی میں نہ پتا چلے اس ا کے چلے جانے کے بعد خوب پتا چلتا ہے کہ رب کا ننات مویٰ سے کہدا ٹھتا ہے" اے مویٰ! سمجل کے، اب تیرے پیچے دعا کرنے والے ہاتھ نبیں رہے۔آپ سب کے پیاروں کواللہ اپنے جواد رحت میں جکہ و سے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے۔ آئین۔ اب باری ہے مبارکوں کی رضوانہ جی آ ہے کو اک سے موڑ پر کی اشاعت کی بہت مبارک ہو۔ اس کے علاوہ عادل حسین اور طاہر صدیقی کوشادی کی مباركيس، سيم نيازي كوكتاب كي اشاعت احرسجاد كوردائے شب كي اشاعت اور بيٹے كي بيدائش، تابندہ سهام کونٹی زندگی کی نئی خوشیاں ، شکفته شفیق کو کنزل کی شادی ، گولڈ میڈل اور شیلڈ کی بہت بہت مبار کیا د قبول ﴿ ہو۔ کوئی سہوارہ گیا ہوتو معذرت خواہ ہوں۔ای دوران عقیلہ حق کا ناول بہت خوبصورتی ہے اختیام پذیر لا ہوا۔عقیلہ حق ویلڈن چتنازرقون کوشروع ہے رلایا ہے اُسے اتنا ہی اچھا اجر بھی ملا۔نعمان تمہاری جیگی 🖟 کوشش ناول کی اچھی تھی بس کوشش ہے کرو کہ جو پیغام دینا ہے تمام کردار و واقعات اور ان کی گفتگو اس موضوع اور پیغام کے گرد کھومے ۔ تمع حفیظ کی آید بہار کے جوشگوار جھونے کی مانند ہے گر ہر بار 11 اگست 🕻 کزرجانی ہےاورآ پ میری بائیسویں سال گرہ کی مبار کیاوو بتا بھول جاتی ہیں۔ پچھلوگوں کی حبثیں نہالی كرديني بي اور رضوانه كوژ اليي بي بي ميرے بچول كى سالگرہ ہويا ميرى سب ہے يہلے وہ وش كرتى ہیں۔ فون SMS غرض محبت کرنامیکھنی ہے تو رضوانہ کوٹر سے میکھیں۔خوش رہیں رضوانہ، آبادر ہیں نہال ر ہیں۔ سزنوید ہاتمی جولوگ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی ہمارے دلوب میں رہتے ہیں اور آپ میرے دل میں ہیں تکریلیز اپنانا م لکھا کریں! کسی کی سنز بن جانے ہے ہماری شخصیت ختم نہیں ہوجاتی وہ 🛚 اپنی جگه سلمہ ہے۔اب آتے ہیں زیر نظر شارے کی طرف کا تی تبہارے اوار بے سوچنے والوں کے لیے کھے ﴿ فَكُر بِينِ مَا شَاءَ اللّٰهِ لِهِ اللّٰهِ كُرِي زُورِ قَلْمِ اور زياده ہو۔ دوشيزه کی مخفل اپنے گھر ميں بچی دوستوں کی تقریب محسوس ہوتی ہے۔نعت ایمان افروز تھی میرے ساتھیوں آپ سب کواعتراض ہے کہ آخر ARY کے ہی پروگرامز پرتبره کیوں؟ میرے معصوم ساتھیوں ARY والے کہتے ہوں گے تو وہ کرتے ہیں۔ اگر دیگر ﴿ خِينِلر بھی جا ہیں تو تبعرہ ہوجائے گا۔ آئم رائٹ نارضوانہ جی اینڈ کاشی۔رفعت جی کی تعریفِ تو سورج کی ﴿ روشن میں موبائل ٹارج جلانے کی سی ہے۔ دام دل نے پہلی ہی قسط ہے اینے سحر میں جکڑ رکھا تھا مگر معذرت کے ساتھ بینا تیرے عشق نیجایا اب بورکرنے لگاہے۔ اگر بینا کہانی میں کوئی ٹونسٹ لا ناہے تو فورا



جي اليم بهشولاء ايسوسي اليس

ايدوكيث اينذا ثارنيز

رايل: 021-35893121-35893122 Cell:0321-9233256



Section

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ئے آئی کیونکہ موجود وقط کو بورا پڑھنے کے بجائے میں نے صرف ڈائیلا گزیڑھے بیدد میصنے کے لیے کہ آیا کہانی آ کے برحی.....کرناجی وہ تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ بہتر ہےاب اس کا اختیام کرویں۔ٹائٹل خاصا بے باک تھا۔روزینہ حنیف نے بہت عام ی کہائی کو اینڈ میں خاص بنا دیا۔صدف آصف کا افسانہ فارمولہ ا فسانہ تمار ام مریم کی تحریر میں شدت پیندی ہے، انتہاء پیندی ہے اور کمال کی بات یہی شدت وانتہاء پیندی ج ری کو جکز سی ہے۔ باندھ لیتی ہے، سزالگانے کا شکریہ۔ ہما راؤ کا افسانہ فارمولہ ٹھیک ہی تھا۔ سیم جی کا · وَا مُدَازِ اتَّنَا مُنفِر بُ كَدِيا كِهِ عام بَات كُوبِهِي اتَّنا خاص انداز مِين كَهِينَ بِين كه مزه آ جا تا ہے۔خولہ عرفان كا افسانه اگریہا بھاتوا چیاتھا۔ فوذید کا ناولٹ بہت اچھاجار ہاہے۔ مجھے تو اس کا نام ہی اتنا پسند ہے۔ لحوں نے خطا کی محماصدیوں نے سزایا تی۔ نيرُ شفقت كا انسانه بهت خوب تفا\_نفيسه سعيد ميري فيورث رائثر بين يون تو مهر النساء بهي إجها تقامكر ﴿ نفیسه تی ! کوئی مسادا جزیاں دا چنبا'' جیسی تحریر دوشیزه کی بھی نذر کریں۔قدرت اللہ شہاب کی تحریر ماسٹر تنار بہت خوبصورت بن پارہ بھی۔ دوشیزہ گلتان بہت اچھا جار ہاہے۔ نئے کہے میں سب ہی اچھا لکھ رہے ﴿ بِحِنْين الْحِيمَا سلسله ہے۔ ہاتی عقیلہ، قرح کہاں ہو بار! میں تم لوگوں کوٹس کرتی ہوں، اور آپ کی لندن ہے ئب والجي ہے! وركاتى عاليجاہ! رحم\_ا پنابہت خيال ركھيے گا اور دعا وَل ميں يا در كھيے گا۔ مع : الجيم سنيل! بهمي تمهارے خطاكو پورالگاديا۔ اب كتنے ماہ بعد حاضر ہوگی تم لڑكى۔ 🖂: فریده جاوید فری لا بور ہے شریک تحفل ہیں تھتی ہیں میتھی رضوانہ پرنس جی \_رضوانہ جی آ ہے کا ا فسانه جولائی کے شارے میں ساجن مانک عید بعد بیں پڑھا تھا سوری انتاا چھا افسانہ لکھنے پرمبار کہا دتو بتی ج-آب مرى بنديده استول مل سالك موسين دوشيزه آخوي كاس سے ير حدى مول يعنى ك ے حدیرانی بڑھنے دالیوں میں سے ہول کیونکہ اس کے افسانے اور ناول بے حدمعیاری ہوتے ہیں۔ اس ورج بھی ایک سے بر حکرایک تحریریں ہیں۔ لمحول نے خطا کا تھی۔ پر حکر بے حدمزہ آیا۔ أم مريم كالمل العاول کیابات ہے ام مریم جی خوش رہو۔ بے پروں کی تلی، دام دل اور مہر النساسب کے سب بہترین ﴿ لَكُ - اوربيد في إك باركهو، فريب انتخاب خاص مِن قدرت الله شهاب توايك نامور را يُمثر بين \_ ان كي و بات بی اور ہے۔ بے حدیمار ہوں بس اتنا ہی لکھا جا ہا ہے سب قار نین اور دوست میرے لیے دعا ﴿ كُرِين - تيم نيازي، زمرتهم، رضوانه كوثر، نزيت ايند تكبت غفار، فصيحه آصف، عقيله حق عميم نفل خالق، بن قبال بانو، أم مريم، فاطمه ندارضوي اورسياس كل كويرنس شمرادي رضوانه جي ايند سومنا منذ ا كاشي كوب صد سلام دعاا در بيار \_ا بناليثرا درغز ل تحفيد مكي كرخوشي موتي \_ تع : فرید : بیاری ! ہم سب تمهاری صحت کے لیے دعا کو ہیں ۔ تمہاری آ مرہمیں بے حدید ہے۔ تبعرہ مخفركرجامع تفارا جعالكار ا معمر طرح تھا۔ انجھالگا۔ ﷺ کھا: کراچی سے مقیلہ حق کی محفل میں آ مد ہے گھتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ میں جور مگوار تبعرہ لکھتی ﷺ ہوں اور جو بھی غائب ہوجا و تو کوئی یا دبھی نہیں کرتا کوئی پوچھتا بھی نہیں عقیلہ حق تم کہاں ہو؟ ہائے رے دنیا READING الوانين 12 Spellon

میں ملک سے باہر تھی۔ آپ کی زند گیوں میں تو تھی۔ یا وہاں ہے بھی ..... آہ ..... کیا کروں اور کیا لکھول۔ دوشیزہ میرے ہاتھوں میں ہے۔خوبصورت ٹائٹل کیکن میرے خیال سے ..... کاشی کا اداریہ بہت ﴿ زبروست رہا اور محفل میں رضوانہ جھائی رہیں ماشاء اللہ۔ زاد راہ تو منورہ صاحبہ کے لیے بھی زادِ راہ ہی 🛚 ٹابت ہور ہا ہے۔ عاصمہ جہانگیر کی باتیں اچھی لگیں ۔سلسلے وار ناول اچھے جا رہے ہیں اور رفعت سراج ا صلحبہ کے خوبصورت جملے دل کوچھو لیتے ہیں۔ ARY کے پروگرامز پر کیا تبھرہ کروں، میں تی وی بالکل مہیں ویکھتی اور یہ تو مجھے پتا ہی تہیں تھا کہ کامیابی لائف بوائے کے ساتھ کی وجہ سے ملتی ے۔ (ہا ..... ہا) اندر کا انسان رضیہ مہدی کی مناسب تحریر دہی محبت بھتی ہیں بس ایک مناسب محریر ا رہی۔ جاند تک اچھاا نسانہ تھا۔ زندگی ای کا نام ہے اپنے کیے، دوسروں کے لیے پچھے۔ تعبل سزا کے ساتھ آتیں ہمیشہ کی طرح با کمال تحریر۔ ویلڈن سنبل ۔ ویسے کیسی ہیں آپ؟ اک بارکہوا کیا اچھی اور ہلکی ' چھللی تحریر تھی۔ سنیم منیر علوی کی تحریر بہترین رہی ہے تیج ہے۔ لوگ چہروں پر ماسک سجائے رکھتے ہیں۔ و چبروں پر پچھاورول میں پچھاور ہو۔زندگی ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔مفاد پرست اور جھوٹے لوگ، 🧗 بہترین کر ہر۔خولہ کر فان کی تحریر فریب اچھا موضوع رہی۔زند کی جس بہت سار ہےا بیے لوگ ملتے ہیں جن کے سلوک ،رویے اور کا ئے جمیں بلندیوں پر لے جاتے ہیں؟ جمیں ان سے ناراض ہونے کے بجائے ان کاشکریہ ادا کرنا جاہیے۔زنگ کا نئات پڑھا بہت انجوائے کیا اور صدرا یمپریس مارکیٹ کا نقشہ آٹھوں میں تھوم گیا۔ نے کیجے اور نی آ وازیں میں شاعری اچھی رہی ۔ لیکن راحت و فاکی نظم بہت زبر دست رہی۔ ا باتی افسانوں پر تبعرہ اُ دھار ہے میں پڑھ کہیں تکی۔ دوشیزہ کا گلستاں، گلستانِ ہی لگتا ہے۔ اورسوال جواب بے جد جیٹ ہے ۔ انتخاب خاص ، خاص ہی رہا۔ محضر میہ کہ ڈانجسٹ ایک ممل ڈانجسٹ رہا۔ تلاش کے ، با وجود کہیں کوئی کی نظر نہیں آ سکی۔اللہ اورتر تی دے۔لیکن میں دیکھر ہی ہوں کہ رضوانہ اور کاشی کے ساتھ ا ساتھ بر محص بھی اپنی ذمہداری احسن طریقے سے بوری کررہا ہے۔اللہ تعالی فرید کامیابوں سے ہمکنار 🎙 کرے۔ کوکہ بورارسالہ ہیں پڑھ کی کیکن پھر بھی تو ٹا پھوٹا ساتھرہ کرنے کی جسارت کر بیٹھی ہوں۔ کھ:عقلہ بیاری! ہم تو تمہیں یاد کرتے ہیں۔ بیتم نے کیالکھا۔ بھچھوا ہے سیل فون سے۔ تبعرہ پڑھ کرمزہ آیا۔ 🖂: روبینه شامین کراچی ہے محفل کا حصہ بن رہی ہیں مصتی ہیں آ ب سب کے لیے بے شار نیک ﴿ خواشات اور دعا تیں اس ماہ کا شارہ ماہ اگست کا ہے جبکہ آزادی کے رنگوں سے سجا ہوا ہے۔ سرورق بھی ﴿ جاذب نگاہ ہے۔ ابتدائیے" ہیٹ اسروک" کاشی برادر کی متاثر کن تخلیق ہے جو کہ عام لوگوں کا ترجمان ہے۔زادراہ میں ہماری زندگی ایمان اورانسانیت کی روشی ہے منورکرنے کا سلسلہ ہے۔ دوشیزہ کی محفل ی خوب رونق ہے۔اور یہی محفل ،اس کی اپنائیت دوشیزہ کی پہچان ہے۔ ناول دام دل کی قسط بہت ب اور پرلطف ہے مہرالنساء بھی کمل ناول ہے،اگر چہطویل ہے خاص طور پر ناول بہت کم پڑھتی ہوں ن اس دفعہ بیہ ناول لطف دے گیا۔ رضیہ مہدی کا اندر کا انسان ایک معاشرتی سچائی ہے لیکن ہمارے یاں سے ایسے اندر کے انسان کو بری بے در دی سے تل کیا جاتا ہے۔ جا ندتک بہت خساس رومیٹنگ کہانی





ا ہے نیرشتے 'جیتنے کے شوق میں ہارنے والی عورت کی کہانی ہے۔ سے جو بیویاں شو ہروں کو مجبورا ورمحصور ﴿ كَرْ كَ رَكُونَ مِينِ إِنْ كَابِرِ اانجام ان كَي اولا دكم ہاتھوں لکھا ہوتا ہے۔ 'ایک بارکہو' فریب اچھی کہانیاں ہیں الیکن سزاا در محبت جھتی نہیں بہترین کہانیاں ہیں انتخابِ خاص نہایت عمدہ اور شاندار ہے۔ دوشیزہ میگزین ا بھی بہت عمر گی ہے پیش کیا گیا۔ یہ ہوئی نا بات بہت اچھار ہا، سکراہٹیں اس میں بگھرنے لگی ہیں۔ ملاقات 🕯 کاسلسہ بھی خوبصورت ہے۔ آ پ سب کے تحفظ کی دعا تیں اب اجازت۔ مع : روبینه! مخضر تکر کمال تبعیره کیامزه آعمیا۔ تمہاری تحریبھی بہت جلدیم وشیزه کا حصیہ ہوگی۔ ⊠: شادی وال ، تجرات ہے عائشہ نور عاشا تحفل کا حصہ بن رہی ہیں مصتی ہیں ۔ پہلی بارشر کت کررہی "ہوں اور اُ مید ہے خوش دلی ہے ویکم کیا جائے گا اور بنا جسارت کے پچھشاعری بھی بھیج رہی ہوں۔ پلیز نظر ا ثانی کریں ادر شکر بیکا موقع ویں۔اس کے علاوہ مجھے اجازت جا ہے کہ کیا میں چھوٹے جھوٹے افسانے ا لکھ کر چیج عتی ہوں۔ دوشیزہ ڈانجسٹ کے تمام رائٹراور شاعر بہت زبردست ہیں جناب اس کیے تو میں 🐘 ووشيزه كو دُهونذ كريهاں اس تحفل ميں چلي آئی۔ کيونکہ ميں بھی ايک انچھی رائيٹرا ورشاعرہ بنتا جا ہتي ہوں۔. ﷺ پلیز میری را ہنمانی کریں۔لگتا ہے کچھلوگ بور ہور ہے ہیں اس کیے اجازت جا ہوں کی اللہ دوشیزہ کو ہمیشہ o Download visit rspk.paksociety.com - مكنارر كے آمين -مع الچھی لڑکی الوگ بور کب ہور ہے ہیں ویلم کررہے ہیں۔ تبعرہ کہاں ہے دوشیزہ پر۔الحلے ماہ تبرے کا انظار ہے گا بی تر برفورا بھجواؤ۔ ے استار ہے ہا ہی کر رپورا بہواؤ۔ ﷺ: کراچی ہے خولہ عرفان محفل میں حاضر ہیں کھتی ہیں۔ پرنسز آپ کے انداز تخاطب ہے معلوم الہوگیا کہ میری آپ سے وابستہ امیدیں اور خواہشات بار آور ہو چکی ہیں آپ بھلِ تعالیٰ بخیرو عافیت اور ﴾ خوش خرم ہیں ۔عفل کے ابتدا ئیے ہیں آپ نے جولندن کی فضا وَں کی تصویر کشی کی ہے اس کو پڑھ کر بے اختیاردل ہے اٹھنے والی دعا کو ذہن نے لفظوں کی صورت رقم کرلیا کہ ردیں ہے تم یہ لکھتے ہو اللہ تم بے قری ہے ہنتے ہو مہیں نیند سکون سے آئی ہے ہے کہ کے بے خوفی سے بھی رہتے ہو یہ رب سے دعا ہے آج میری اللہ اے کاش کہ خط اک ایا ہی میں این وطن سے بھی تم کو شاہ آئین کبو! تحریر کروں اگر چەمسافتىں بلاكى بىں مرئىكنالوجى نے ان فاصلوں كوسميث ليا ہے پھر بھى اينے ملك كى فضاؤں إمي واپس بخيروعا فيت اب دوشيزه كى طرف آتى ہوں۔ما واگست كا دوشيزه بميشه كى طرح بہت شانداراگا۔ ﴾ کاشی چوہان کا ادار بیرا پنے اچھوتے انداز بیان کے ساتھ پھر چونکا گیا اورا پی حقیقت اس طرح ذہن وول ومیں اتار کیا جس سے کی صورت انکارنہیں کیا جا سکتا۔اس کے ساتھ ساتھ رضوانداس قدر دانی کا بہت ا بہت شکریہ کہ جن محبول کے ساتھ آپ نے میرے افسانے کو دوشیزہ میں اشاعت ہونے کا اعزاز بخشا ا ب-اب كيتام انسائے مختلف موضوعات كے ساتھ ذرا مث كر تھے۔ رضيه مهدى صاحب كا اندركا انسان ہمبت اچھی تحریر تھی۔ مبدف آ صف کا جا ند تک جملوں ، کرداروں اور ان کے ناموں کے انتخاب کے لحاظ READ NO Regulan





READING Section

ے بھی خوب تھا۔ انداز بیان بھی عام نہم اور جاندار تھا۔ ملل کی تحریر سزا' بہترین سزا لگی۔نوید جیسا دوست ااورشرجیے باپ بہت کم ہوتے ہیں اور اس پر الی سزادیے کی ہمت بہت کم لوگ دکھاتے ہیں۔روزینہ ا حنیف کی تحریر محبت جھتی نہیں ہے، نیپر شفقت کا بیر شتے ، ہمارا ؤ کا ایک بار کہوسب بہت خوبصورت تحریریں ا تھیں۔مہرالنساء میں نفیہ سعید کا قلم کہانی کے ساتھ پورا پورا انصاف کرتا نظر آیا۔جملوں کا تھہراؤ اور ا ماحول کی بہت خوبصورت عکاس کی ۔ تنیم منیرعلوی نے تو بے پروں کی تنگی میں کمال ہی کردیا۔ تحریر سے کی ا کیا رنگ دکھائے ہیں۔ ہر جملے کے ساتھ تاریخ کے جمرکوں میں خود کو ای زمانے میں محسوس کر رہی تھی قدرت الله شهاب كى تحرير ما سرنار بميشه كي طرح دل كوچھوگئي۔ اپنى تحرير پردھ كربہت خوشى ہوئى ليكن اس پر تبعرہ کوئی اور کرے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ کمحوں نے خطا کی تھی تھوڑا سا زُکا ہوا لگا۔ کیکن دلچیسی ہنوز برقرار ا ہے۔ اُم مریم کا رحمٰن رحیم سداسا ئیں! بینا عالیہ کا تیرے عشق نچایا تکمل جذبات نگاری اور جملوں کی بے ا ساحلی کے ساتھ آگے بر صربا ہے۔ اور رفعت سراج کا دام دل خود ہمارے دل کوایے دام میں کیے ہوا ا ہے۔ دوشیزہ میگزین کے تمام عنوا نات بہت عدہ ہیں۔ نے کہجے اور نئی آ واڑوں کی خوبصورت کا وشیں تا بل تحسین ہیں اور زین العابدین کے جوابات بہت عمدہ۔ پورے ضلوص اور محبت کے ساتھ آ پ کی ، کاشی ﷺ چوہان صاحب کی اور دوشیزہ واہلیانِ دوشیزہ کی ترقی کے لیے دعا کو۔ مع: الجھی لڑکی ! تبھرہ بہت اچھالگا تمہارا۔ اور تمہاری نظم نے ہمیں بہت محظوظ کیا۔ 🖂: منعم اصغر ڈیز ہ غازی خان ہے محفل میں شریک ہیں۔ لکھتے ہیں میں دوشیز ہ کی محفل میں دوبار ہ عاضر ہوا ہوں۔جس کی دجہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے۔میرایبلا خط شائع کرنے کا ڈیپیروں شکر ہیے۔ ا کچی کہانیاں اور دوشیزہ کی ایک بات مجھے بوی ہی اچھی لکتی ہے کہ آپ نے اور پرائے دونوں لکھاری و ﴾ قاری کو برابر کا بیار دیتے ہیں۔قارش کا دل جیت لیتے ہیں اور ہم سب کی دعا تمیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ماتھ رہیں گی۔اب تبسرہ ہو جائے دوشیزہ کی کہانیوں پر۔ بیہ جان کرخوشی ہوئی کہ آپ لندن میں ہیں، بہت بہت مبارک ۔اس بار دوشیزہ کا ٹائٹل بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔سب سے پہلے تو وام دل پڑھا۔ اس بارکی قبط بھی جاندار تھی۔ رفعت سراج کی تعریف کرنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے متراوف ہے۔رحمٰن ،رحیم ،سداسا میں بہت دلچیپ ناول ہے، جو مجھے بہت پندآ رہا ہے۔ ممل ناول میں اس بار مهرالنساء شامل نقا\_ رائز کا نام دیچه کری مسکرا مث لبول کوچهوگئی \_ نفیسه سعیدمیری پیندیده رائزی بان کی ا تحریریں مجھے بہت بسندآتی ہیں میرالنساء جیسا خوبصورت ناول لکھنے کے بعد بھی دوشیزہ کے کیے گھھتی رہے ا گا۔ ناولٹ میں کمحوں نے خطا کی تھی اور بے پروں کی تلی سنیم منیرعلوی کی خوبصورت تحریر دل کوچھوگئی۔ بہت الخوب مبارك باد-ادرِافسانے تو اس بار ماشاءاللہ سات تھے۔اندر کا انسان ، جا ندتک۔ بیر ہے ،فریب ، ایک بارکہو، سزا، محبت بچھتی نہیں، ہائے میں کس کی تعریف کروں۔ اتنا ہی کہوں گا کہ ایک ایک شے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار کارسالہ بیٹ اینڈ بیٹ تھا۔ کہیں کوئی کمی خای نظر نہیں آئی۔ ایک شے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار کارسالہ بیٹ اینڈ بیٹ تھا۔ کہیں کوئی کا کارخوش ہوئی۔ اچھی تجریرا پی جگہ آپ بتالیتی ہے۔ یہ سے بحفل میں مسزنوید ہائمی کی نارتھ ناظم آ باد کراجی سے گھتی ہیں۔ عیداور 14 اگست آ







بہت دھوم دھام ہے منائی ہوگی اپنوں کے ساتھ ہماری بنس طبھی ، پیاری می رضوانہ پرکس جمی اپنوں کے پاس ایبت دھوم دھام ہے منائی ہوگی اپنوں کے ساتھ ہماری بنس طبھی ، پیاری می رضوانہ پرکس جمی اپنوں کے پاس سنی ہیں۔اور بہارےا ہے لندن سے واپس پاکستان آ گئے تو ہماری عید بھی خوبصورت ہوگئی ہی ۔میرے سسر والداورساس مانچسٹر میں رہتے ہیں۔میرے نوید ہاتمی لیور پول میں،میرے جیٹھے لندن میں،میرے دیور بھی لندن ہے پاکستان آ گئے تو عید کالطف دوبالا ہوگیا۔ کاشی چوہان میرے ہمائی اس عید پرہم نے محبت کی تلاش کر لی تھی۔اپنوں کے مطلے لگ کرعید منانے کا مزہ ہی اور ہے۔ دوشیزہ کی محفل میں رضوانہ پرکس محفل سجائے۔ مذہ یم بیٹھی ہیں۔ وہاں اگر مجھے بہت مزو آتا ہے۔سب کی پیاری بیاری میٹھی میٹھی یا تیں بہت مزہ ویتی ہیں۔ شکر کے مریض بھی اس محفل میں آ کردیکھیں آپ کوبھی بیمٹھاس محسوں ہوگی۔ نیلم اسلم ،عقیلہ حق ، تکہت غفار ، زُخ چوېدري، زمرتعيم،خوله، شگفته،تمثيله کيسي ہوتم \_ ريحانه، انزاء معصومه رضا، ما بين، افشال، نديامسعود، پاهميس " ا قبال بثميينة عرفان ، راحت وفا ، نفيسه سعيد ، فسيحه آ صف ، سحر فاطمه ، رضوانه کوژ آ پ جلدی ہے تھيک ہوجا عيں۔ خدا آپ کوسخت عطا فر مائے۔جیسے میرے دوست دوشیز ہ کی محفل میں شامل ہیں سب کوعید اور 14 اگست کی بهت بهت مبارک با دقبول هو ـ دوشیزه جولائی کاعیدنمبر پ<sup>ده</sup> کرمزه آهمیا \_عبدهم موکنی مکر دوشیزه کی صورت میس ہم بار بارکہانی پڑھ کرعیدمناتے رہے۔سب کہانیاں ایک سے بڑھ کرایک میں۔ پھول جیسے رہے اللہ میاں 🤻 جی ، ساجن سنگ عید، حیاندعید اور جم ،عید کا جیاند در ہے بیں ،عید سریرانز اس ماہ کی خوبصورت کہانیاں تھیں ﴾ \_رفعت سراح اور بینا عالیه سلسله وار ناول شاندار جار ہا ہے۔اُم مریم آپ چھاکٹی ہو۔ پھراساءاعوان ، زین العابدين، ناديه طارق، ڈاکٹرخرم مشير کی وجہ ہے دوشيزہ ميں جار جاندلگ محتے ہیں۔ تعے: مسزنوید ہاتمی! آپ کا تبمرہ بہت اچھالگا۔ اور آپ کے خط میں موجود اپنا بن ہمارے کیے سب

🖂 : كرا جي سے ماري بہت پياري لكھاري ساتھي تلبت اعظميٰ كي مفل ميں براے دنوں بعد آمد ہوئي ہے عرض کرتی ہیں۔اُ مید ہے آپ سب خیریت ہے ہوں گے۔ بہت دنوں بعدا فسانہ لے کرآئی ہوں۔ کین خِدا کے لیے زیادہ انظار نہ کرانا۔ پچھلی دفعہ جوافسانہ بھیجا اُسے چھپنے میں کئی ماہ لگ گئے ۔تم خودرائٹر ﴿ ہو سمجھ على ہو۔ كتنى كوفت ہوتى ہے۔ اگست كا دوشيزہ بورا پڑھا، رفعت سراج كا ناول بہت اجھا لگ ر ہاہے۔سب سے پہلے پڑھتی ہوں۔ پھر رضیہ مہدی،سبل،سنیم منیر،غزالدعزیز، کے افسانے پند و آئے۔ پڑھے توسب افسانے ہیں لیکن رائٹر کے نام ذہن میں نہیں آرے ہاں ایک بات خاص طور پر کہنی ا ہے۔انسانوں کامعیار بہت بہتر ہور ہاہے۔ پرانی رائٹرکوآ داز دو۔شائستہ عزیزے کہناہے کہ میرایرانافون ﴾ کھوگیا ہے۔جس میں سب کے تمبر تھے۔جو تمبر ڈائزی میں ہیں اس پرکوئی فون جیس اٹھا تا سیما مناف بہت معروف ہیں۔اُے ڈسٹرب کرنا اچھانہیں لگتا۔ بہرحال تم سب جا ہے وہ فرزانہ آغا ہو، شائسة عزیز ہو، ا صبیحشاه بو، زمرتعیم بورتیم نیازی بول فرح اسلم بو، رضوانه کوثر بورضیه مهدی،غز اله عزیز، سیما رضا، سیما ا بنتِ عاصم اور ساری رائٹر کریں نہ کریں میں انہیں ہرلحہ یاد کرتی ہوں اور ہمیشدان کی تحریروں کی منتظر رہتی ا موں ۔ ان سب کوجع کرواور دوبارہ ہے دوشیزہ کوان کی تحریروں سے جارجا ندلگا ؤ۔ادارے میں سب کو ا بهت بهت سلام اوردعا تي \_





مع: تكہت تمہارا محفل میں آنا ہمیں بہت اچھالگا۔ انشاء اللہ ہم پھرسب كوجمع كريں گے۔ ﷺ: کراچی سے ہماری مستقل قاری اور شاعرہ شمینہ عرفان محفل میں حاضر ہیں مصتی ہیں۔ ماہ اِگست کا ووشیزہ کا شارہ پڑھ کر پتا چلا کے آپ' لندن' میں ہیں پھرآپ نے لندن کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ جو یہاں ہے وہاں لیعنی لندن میں نہیں ہے اور آپ کا دورہ بہت اچھا گزرر ہاہے۔ بیساری یا تیں کرتے ہوئے ۔ نے کہا کہ ہمارے اسلام کی بہت ی با تیں ان لوگوں نے چرا کرا پنالی ہیں۔ یہاں بحثیت مسلمان آپ کوا پناول ا وسیع کرنا چاہیے انہوں نے اختیار کر لی ہیں یا پنالی ہیں۔ میں خط میں مزید پچھاتھوں ایک شعرلکھنا چاہوں گی۔ \* اٹر کرے نہ کرے میں کہوں گا اپنی بات کا کہ میں نہیں ہوں داد کا طالب، ہوں بیں بندہ آزاد اندر کا انسان محتر مبدر ضیدمهدی صاحبه کا افسانه شروع میچه اور طرح بهوا وراختنام؟ شاید بهم سمجه نه سکے اروزینه حنیف محبت جھتی نہیں بھی ، وقت پر سیج فیصلہ نہ کرنے والے ،اپے فضول تسم کے فلسفوں کے شکارلوگ ا شرمیں ہی کی طرح ساری زندگی بےلوث محبت رفاقت کوتر سے ہیں۔ستبل کا انسانہ سزاء آخر ہیں یو جھا گیا جو صائمہ کودی گئی سزااس کے متعلق کہیں میسزازیادہ تونہیں ہوگئی۔شہرام صاحب نے اپنی اولا دیکے مفاد کے پیش ۔ نظر دوسری بیوی کوسزا دینے کے لیے تیسری شادی کی۔ ایک بانجھ سے کیکن اگر تیسری بانجھ نہ ہوتی تو سزا کا سلسله کهان پرفتم ہوتا۔ ہمارا وَاک بارکہو،ایک مخصوص انداز میں لکھا ہواا فسانہ۔ مال مرکمی ،ردایتی سوتیلی مال کا المخصوص ائداز اورسلوک اور پھرا یک ہمد در د کا آ جانا اور بات شادی پرختم ۔خولہ عرفان کا افسانہ فریب اچھا تھا۔ و خاندان میں ممانی جیسے لوگوں کو چٹلی لینے والا کوئی ایک تو ضرور ہوتا جا ہے۔ چٹلی نہیں بلکہ آئینہ دکھانے ، والا یعورت کی زندگی کی انتهائی تکنح حقیقت ہے جڑا نیئر شفقت کا افسانہ 'نیدر شخت'' اچھا تھا۔مہرالنساء،نفیسہ اسعیدآب سے معذرت کے ساتھ ہارے بالوں میں بھی جاندی جھلملانے لگی ہے۔ہم نے ہمیث رکشا'ہی کیا ہے اور سنا ہے۔ یا کستان میں رکشیا کب ہے آٹو ہو گیا۔ پھی کھے یوم یا کستان یا قیام یا کستان کی کھا لیے ہوئے تستیم منیر کا ناولٹ، بے یروں کی تنگی پڑھنے کو ملا بہت اچھا افسانہ تھا۔مفاد پرستوں کا بیٹو لہ آج بھی ہمارے ﴿ ملک میں سرگرداں ہے۔ زین العابدین کا کالم پڑھ کرطبیعت میں تھوڑی ہی بشاشت آئی۔ منعم اصغر کا میرے ا خط پر پسندیدگی کا ظہارا چھالگا۔ آ ہے نے گذشتہ مخفل میں میرے جواب میں لکھا تھا ا گلاتھر ہمل پر ہے پر کرنا ے آپ نے ۔ توجناب آپ کے علم کے مطابق اس دفعہ کافی حد تک تبھرہ پر ہے کے مضامیں برہے، اب و یکھنا ہے کہ بیتھرہ کس حدتک پر ہے میں جگہ یائے گا۔ آپ جیسے محبت کرنے والے اور مثبت تنقید سننے والوں ا کی محبت کی وجہ سے ہماری زبان کچھزیادہ ہی دراز ہوگئی اور قلم بے قابو۔ ہماری تحریر سے آپ کی یا اوارے کی ا كوئى دل آزارى موئى موتو مجھەدل سے معاف كيجيے گا۔ ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چیپ رہو کہ کہ راست گوئی میں ہے رسواتی بہت کھے: کیجے ثمینہ! ہم نے آپ کورسوائی ہے بچالیا۔ تبصرہ اچھاتھا۔ آپ کا ہرشکوہ ہم نے سا۔ آپ کا حق آپ مگر کچھ چیزیں پالیسی میں آ جاتی ہیں ورنہ آپ کالکمل تبصرہ شائع کرتے۔ اسے: اس شعر کے ساتھ محفل میں بڑے دنوں بعد ہماری پروفیسر صفیہ سلطانہ المحفل کا حصہ بن ربی ہیں تصی ہیں۔





کسی کا پیار کسی کی وعا ضروری ہے جہ کہ کہ ویار جس میں تازہ ہوا ضروری ہے أميد ہے آپ ديارغير ميں خوش وخرم موں كى \_ دام دل كى كہائى كوكه عام كھروں كى كہانياں ہيں كيكن ہمارے معاشر تی رویے کی بدصور تیوں کا احساس اجا کر ہوا ہے۔ یہ کہائی تو ہر دوسرے گھر کی ہے۔ کہائی کا المحتبراؤ، اور رشتوں کا الاؤ اس ناول کی جان ہے۔ رفعت سراج ، سکہ بند ناولسٹ ہیں ۔ بہت عمدہ مصتی ۱ جیں - رضیہ مہدی کا افسانہ، اندر کا انسان بہت دیر بعد زندہ ہوا، اچھا موضوع تھا۔ کی مرے مل کے بعد اس نے جفا سے تو ایم کیا ہائے اس ذودِ پشیال کا پیشماں ہونا روزینه حنیف کا افسانه بهت ہی عمدہ تھا۔ تمرعنوان اچھانہیں لگا۔ کیونکہ کہ اُ ہے اُس سے پھر بھی محبت نہ ا ہوسکی۔ بہرحال البھی کا وش تھی بہت البھی .... مجت مار دی ہے المالا محبت اور نہیں کتی صدف آصف کا تحفہ بھی عید پراچھار ہا۔ جاندے جاندتک عام ی کہانی کوافسائے کا رنگ دے کر صدف نے موضوع سے انصاف کیا ہے۔ام مریم کا ناول رحمن ،رخیم ،سدا سائیں ہر قبط میں اک نیا ا موڑ ، بجسس اور تنوع اس ناول کا خاصہ ہیں۔مرتم جی بہت مبارک ہو۔ آپ کی تحریروں میں اصلاح کا پہلو ﴾ ہمیشہ نمایاں رہتا ہے۔ بھٹی بہت خوب! تکوار کا کام آپ فلم سے لیتی ہیں۔ بہت خوب نام بھی کرداروں کے بے حدمنفرداور بامعنی ہیں۔ کتا نازک ہے وہ پری پکر ہے ہے جس کا جگو سے ہاتھ جل جائے سنبل ایک مجمی ہوئی رائٹر ہیں ان ہے ای ہزا کی توقع تھی۔ سوتیلے رشتوں ہے جزاریا فساندان ماؤں کے لیے متعمل راہ ہے جوان رشتوں کا اعز از کھو محتی ہیں۔ ے سے س راہ ہے جوان رستوں کا عزاز ہو جسی ہیں۔ کسی کے جو رو ستم یاد بھی نہیں کرتا ہد کہ جیب شہر ہے فریاد بھی نہیں کرتا سنیم منیرعلوی کی بے پروں کی تلی مجھی اچھی تحریر ہے۔ ماضی کی عبد کمشدہ کی غلام کردشوں میں سف کرتی ہے کہائی ایک نیار تک اور اک عمدہ امنگ کیے ہوئے سیدھی دل پیاٹر کرگئی۔ چاہتے دونوں بہت ہیں ایک دوسرے کو مر ایک سے حقیقت مانیا تو بھی نہیں میں بھی نہیں خوله عرفان كافريب درفريب بهى دل فريب تقا-كيا كيا فريب دل كودي اضطراب ميس فوز بیرانا پارتم نے فون نہیں کیا۔ بہرحال کمحوں نے خطا کی تھی ہم نے کیا خطا کی تھی صدیوں کی سزادے دی۔ مگر اتنے اچھے ناول پر جاؤممہیں معاف کیا۔ بہت پیارا ناول ہے۔ یہی کردار ہمارے آس یاس بھی موجود ہیں۔جن کے ﴾ خوبصورت رویے معاشرے اور جاندان میں بگاڑ پیدا کرنے کا موجب ہیں۔ بینا عالیہ کے ناول کی جتنی تعریف و توصیف کی جائے کم ہے۔ باتی تمام سلسلے بھی بہت عمدہ ہیں۔ سس کی تعریف کروں آپ دونوں کی اور جملہ ارکان کی کاوشیں بارآ ورثابت ہورہی ہیں ادارے کے تمام کارکن قابل تعریف اور قابل تحسین ہیں اجازت دیں۔ ی :صغیہ بیاری! تم محفل میں آئیں تو لگا دنیائے ہی کروٹ بدل لی تبعرہ ہمیشہ کی طرح زبر دست رہا۔ 🖂: صائمہ بشیر پہلی بار سر کو دھا ہے محفل میں ہارے ساتھ ہیں تھتی ہیں۔ پہلی بار دوشیزہ میں حاضر ہور بی ہوں دوشیزہ کو بہت سالوں سے پڑھ ربی ہول لیکن اس میں خط لکھنے کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ کاشی کا





ہیٹ اسٹر دک بہت ہی اچھا تھا۔ کاش ہم جان سیس کے بیدد نیا اور اس کا نیلا شفاف آ سان خدانے بیسب ہارے کے بنایا ہے لیکن ہم نے اس جیکلے آسان کو کالے وھوئیں سے اتنا بھردیا ہے کے اللہ کی دی ہوئی ی تعت اب ہم ہے ہماری محبیت اور زند گیوں کا خراج ما تگ رہی ہے۔ باتی پر چدا بھی پڑھ ہمیں سکی۔متاز کی کاوش غزل کی صورت میں اچھی تھی۔ اپنی غزل و مکھ کریے تحاشا خوشی ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوتو ہاری جرائت اور بڑھ جاتی ہے۔سب لکھنے والوں کوصائمہ آپی کا بہت بہت پیارا ورسلام۔ يع: الجيمى صائمة! آب سب كا حوصله افزائي كرنا مارا فرض ب\_ تبعره كيول بين كياملل برب برآب ني؟؟ 🖂 : بھٹ شاہ سے سیدہ کاظمی پہلی بارتحفل کا حصہ بن رہی ہیں تھتی ہیں۔ کیسے مزاج ہیں آ پ کے ا میدے بخیریت ہوں گے۔ باجی میں نے اپنی تین کہانیاں ارسال کی تھیں ان کے یارے میں پوچھنا تھا۔ پتائبیں آ پ تک پیچی ہیں یائبیں۔اور دوسری بات بیر کہ میں مچی کہانیاں کی سالا نے خریدار بنیا جا ہتی ہوں۔ اس کا طریقہ بتا دیں کیونکہ مجھے ہر ماہ بیر سالہ ملنے میں دشواری ہوتی ہے۔اور بھی مل بھی ہیں یا تا۔ میں جا ہتی ہوں مجھے سے ہر ما ہ گھر بیٹھے ملے۔ بنالسی دشواری کے۔ ا یک بات اور رسالے میں نئے نئے تجربات ہے بھی تبدیلیاں آتی ہیں جس سے رسالے کی اشاعت مع ذا بھی بہن! سیدہ کاظمی بہت جلد تنہاری کہانیوں پر رائے دیں گے۔سالانہ خریدار بننے کے لیے 890رو ہے کامنی آ رڈر بنام دو ثیز وارسال کردو۔ ہر ماہ گھر بیٹھے پر چہآ ہے کے ہاتھ میں ہوگا 🖂: کرا چی ہے بیآ مدہے ہماری بہت شگفتہ، بہت شفیق ی شگفتہ شفیق کی جمعتی ہیں پیاری رضوا نہ و مکیم لیس کہ ہم نے تو آپ کا پیچیالندن میں بھی تہیں چھوڑ ااور آپ ہے لندن جا کرل آئے۔سب دوست پر بیثان ہور ہے ہوں گے کہ یہ کیا کو ڈور ڈوز میں با تیں ہور ہی تیں۔ توبات میہ ہمیرے بیارے احباب کد کنزل کی رحقتی کے بعد دل کا عجب عالم تھا کہ بہت ا داس تھا کہیں تہیں لگ رہا تھا۔میرا تو کھا نا پینا تک چھوٹ کیا تھا۔ تو اُس کا ہم ﴿ خِطْل مِينَكَالا كَدَلْنَدُن جَاكَر بيني وا ما و سے ل آيا جائے۔ سوايک شام ہم نے اعلان کرويا كه ميرا تكث كنفرم كرا و ا یں کہ میں جا ہے دودن کے لیے ہو جانا جا ہتی تھی۔ یوں اسلے دن کی فلائٹ سے ہم لندن چل دیے۔اور کنزل۔ تا بش كے ساتھ ساتھ بہت سارے بيارے لوگوں ہے جن ميں رضوانہ پرنس ، رخسانہ بھائي ، ، شاہين بھائي ... " سرفهرست ہیں سے ل آئے۔ وہ خوبصورت دن اپنے حسین یا دوں کے ساتھ میری یا دوا شبت میں ہمیشہ کے لیے ا محفوظ ہو گیا ہے۔ شاہین بھائی کی دلچسپ گفتگونے انچھی طرح بتا دیا کہ رضوانہ کی پوری قیملی ہی بے حدیر خلوص اورزنده دل ہے۔ اُس دن اتنا ہم لوگ بنے ہیں کہ حدثہیں۔ تا بش اور کنزل نے بھی بہت سب کوانجوائے کیااور ا المارے مہمانوں کی حتی الامکان خاطر تواضع کی اور مہمانوں کے جانے کے بعد اُن کی بہت تعریفیں کیں۔ہم الگ ہے اس دن کا احوال تکھیں گے۔ ابھی تو ہم واپس آ کراس قدر مصروف ہو گئے ہیں۔ سعدیہ بھی بہت دور نا محقم سے ملئے آئی تھیں۔ اُن کی دوست ہما اِشرف بھی بے حد پر خلوص خاتون تھیں جن ہے مل کر ہم تو خوش ہو گئے - بهت انجوائے کیا تھا ہم نے اُس دن بھی ۔ کنزل تا بش نے بہت خیال کیا۔ ما شاللہ بیٹی کوآ با داور گھر سنجالتے و يكىكر ہم اب اطمينان سے بيں الحمد الله ، الله أن كوسدا شاور كھے۔ آمين ۔اب كھ ہوجائے دوشيز ہ كى بات





PAKSOCIETY1



# قارئين كے نام كھلاخط ك



محترم قارئين!

"مسكه بيه، كاسلسله ميس نے خلق خداكى بھلائى اورروحانى معاملات ميں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ کچی کہانیاں کے اوّلین شارے سے بیہ سلسلہ شاملِ اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتج ریر و تبحویز کردہ وظا کف اور دعا وَں ہے بلاشبہ لا کھوں افراد نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی و نیا میں آیات ِقر آنی اوران کی روحانی طاقت نے جیران کردینے والے مجزے بھی و تکھے۔ ساتھیو! عمر کی جس سٹرھی پر میں ہوں خدائے برزرگ و برتر سے ہریل یہی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے ہے پیشتر کچھالیا کرجاؤں کہ میرے دُکھی بیچے، بچیاں میرے بعد کسی بھی ذریعہ روزگار کو بروئے کارلاتے ہوئے عزت کے ساتھ رزق حلال كماعين

اتنے برس بیت گئے۔ آپ سے پچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون ی پیشش تھی جو نہ ٹھکرائی۔کیسے کیسے دولت کے انبارا یک طرف کردیے۔ مگراب .....وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جارہا ہے۔ میں بیرچاہتا ہوں کہ ایک ایبا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ مجھےآپ کا تعاون در کارہے۔

دھی انسانیت کی فلاح کے لیے .....آئے اور اپنے باباجی کا ساتھ و بجیے فرسٹ میں این عطیات جمع کرائے۔

مجھے امید ہے۔اینے دکھی بھائی بہنوں کا دردمحسوں کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم .... ٹرسٹ میں اپنے تعاون کے لیے ہی اٹھےگا۔



Section

The state of



۔ خوبصورت تجاریہ ہے جا ہوا میکڑین گھر آتے ہی ملا۔ جیسے ہی تھولا کا تی کے ہیٹ آسٹروک نے پیے کہتے پر تجبور کر ا دیا کہ میرایہ پیارا بھائی ہے کہتا ہے کہ پودے لگائے جا ئیں کہ زندگی میں تازگی اور دککشی آئے ۔ کا تی نے ہمارے ایوارڈ کی تقریب کا احوال آتی انچھی طرح لگایا تھا کہ بے شارلوگوں نے ٹیلیفون پر پھرسے میار کہا دیں دیں ۔ آ پ سب پیارے احباب کی ممنون ہوں اور مقروض بھی ۔ تسنیم منیر علوی کا نا ولٹ بے پروں کی تنگی اور رضیہ مہدی کا افسانہ اندر کا انسان بہت پسند آئے ۔ سنبل کا افسانہ سز ابہترین لگا۔ انتخاب خاص بہت اچھا تھا۔ میری غزل لگا نے پر ممنون ہوں ۔ بہت خوش رہو۔ ہماری پیاری منزہ کو بہت سلام دعا۔ اور سارے احباب کو بہت سلام

پھے: شگفتہ ی شگفتہ! تمہاری محبت کولفظوں میں بیان کرناممکن نہیں بستم ہنتی انچھی گئی ہو۔ تبعرے کے

کیے تمہاری ممنون ہوں۔ 🖂 بحفل میں ملتان ہے ہیآ مدہے فصیحہ آصف خان کی تھتی ہیں۔ ہیٹ اسٹروک کا کالم جاندارالفاظ ہے البريز تقا-الله ياك ابنا كرم خاص كرے آمين - مال و دولت كے ممن ميں اسلامي مضمون كار آمدر ہا-" او كي ا حویلی او لیے کل ، بل بھر میں جا ئیں گے بنگلے بدل۔ بس جی شمجھے کوئی تو ۔ کھٹی میٹھی یا توں کی تحفل میں آ کرتاز کی کا احساس ہوتا ہے۔محتر مدفری صلعبہ آپ کا بے حد شکریہ ۔منعم اصغراّ پ کا بھی شکریہ اور جن بہنوں نے میرا یا ناولٹ پسند کمیا ان سب کا شکر بیاللہ ان کو بہت خوش ر کھے۔ شکفتہ جی آ پ کے لیے بے حد د عاشیں اور رضوا نہ ا آپی آپ کے لیے بھی۔ایک محتر مەفرح عالم نے غالبًا (ہری کالی اور لال مرچیں کھا کرخط لکھا ہے) انہیں عالیہ الواندے شکایت ہوئی۔ کچھ کے انسانے عام ہے لگے۔اور خاص طور پرمیراا نسانہ عامیانہ سا۔ ذرا وضاحت تو کردی جاتی۔ویسے فرح ایسے چھوٹے چھوٹے خط لکھنے والوں کو بڑی بڑی باتیں گرتی جاہیں۔اصلاحی تنقید ہوتو بات اور ہے۔ آپ بھی کوئی افسانہ لکھیں پھرہم دیکھیں گے آپ کتنے پانی میں ہیں محص تنقید کرنے سے پچھ ا حاصل نه ہوگا۔ آئندہ احتیاط سجیے گا۔اورغصہ وانسوں اس بات پرجمی ہوا کہ آپ آئیں اور چھاکتیں۔ ( فصیحہ فرح عالم نی نہیں ہیں عرصہ دس سال سے تبعر ہے لکھ رہی ہیں ) دام دل میں دلچیسی برقر ارہے، خاص طور پر رفعت اراج کے جلے جوموقع کی مناسبت سے زبردست لگے۔ بانوآ یا کا کردار ہردوس کھر کا کردار ہے۔ اندر کا انسان رضیه مهدی کے مخصوص انداز کا افسانه رہا۔ روزینه حنیف بھی کامیاب رہیں۔صدف آصف کامسکرا تا اافسانہ دل کو بھایا۔ سزا پڑھ کر دل بہت افسردہ ہوا، جانے ان سوتیلی ماؤں کے دل میں پھر کیوں فٹ ہوتے ہیں۔ ہمارا دُ کا اک بار کہو بہت جاندار الفاظ میں لکھا گیا، دل کو چھو گیا۔ ' بے پروں کی نتلی، تاریخی انداز لیے ا اورایک کامیاب تحریر دبی -فریب توایے لگا کہ جیے مثل مشہور ہے کہ دوسرے کی آ تھے کا تکا نظر آجا تا ﴿ بِهِ اورا بِي آئكه مِن لكاهبتر بهي دكھا أي نبيل ديتا \_ سبق آموز تحرير ربى \_ كھو كھلے رشتوں پر بنی تحرير بيدر شتے احساس ادلائی کہ بچارشتہ صرف بندے اور رب کا ہے۔ ایک شعریا دہ کیا

چندرشتوں کے کھلونے ہیں جوہم کھیلتے ہیں ہے ہے ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے انفیسہ سعیدکا'' مہرالنسا'' ململ ناول کی صورت میں اگست کے دوشیزہ میں نیچ گیا۔ ماسر نثار' قدرت اللہ شہاب' کے خزانوں سے ایک ہیرا چنا آپ نے۔ ہر ماہ ایک ادبی تحریر رسالے میں ریڑھ کی ہڈی کی اللہ شہاب کے خزانوں سے ایک ہیرا چنا آپ نے۔ ہر ماہ ایک ادبی تحریر سالے میں ریڑھ کی ہڈی کی المنیست رکھتی ہے۔ باتی تمام سلسلے بھی اپنی مثال آپ تھے۔ اگر یہ ہیں می تو پچھ غلط نہ ہوگا کہ دوشیزہ کا





ا معیار عروج کی بلندیوں کو چھور ہا ہے۔ کاشی بھائی کی ان تھک محنت سامنے آ رہی ہے۔اللہ انہیں صحت و ا تندری کے ساتھ اس جذیہ وولو لے کو قائم رکھے (آمین)۔ کھ: پیاری نصیحہ! تبعرہ بہتر،انداز دار با۔ارےلاکی کیوں ظلم کرتی ہو۔تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کودل ے نہ لگا یا کرو۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ⊠ : كراچى سے نز ہت جبيں ضيا محفل ميں شريك ہيں تھتى ہيں۔اگست كا دوشيز و ملا۔ 'ہيٺ اسٹروک' كاشی کے قلم سے نگلی گئے سچائی جوہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے ویل ڈن کاشی۔ پھرزا دِراہ زندگی مہل بنانے کی کا میاب کوشش کی شکل میں ہمارے سامنے تھا۔ بشر طبکہ اس سے فائدہ بھی اٹھایا جائے۔'' دوشیزہ کی محفل میں ہمارے ہمن بھائیوں کی خوبصورت باتیں پڑھنے کوملیں۔رضوانہ لندن میں بیٹھ کرجس طرح ہم لوگوں کے ساتھ ہیں وہ ا قابلِ تعریف ہے۔سب ہے پہلے تو شکر میدا دا کروں ان دوستوں کا جنہوں نے میرے ناولٹ عید ہیر پرائز کو کی تعریقی سندے نوازا۔صفیہ عل بہت شکر ہے۔تم نے میری تحریرکو،منہاج کی شادی کے احوال کو بسند کیا۔ مہیں بھی بینے کی شا دی بہت بہت مبارک ہو۔ فریدہ فری ، شکفتہ شفیق ، شاہا نہ احمد ، رضوا نہ کوٹر ، بے حد شکر پیمیری تحریر کو پسند کرنے کا۔ بیاری فرح عالم تم نے بہت جامع اور چر پورتبرہ کیا۔ جس طرح تم نے گیرا مطالعہ کیا ہے میر پ ﴿ خیال میں ہرقاری کوای طرح تبرہ کرنا جاہے۔ میں اس بات کے لیے خاص طور پر مہیں مبار کیاد بیش کرنی ﴾ ہول تمہارا تبعرہ اور اس ہے زیادہ تمہاری تنقید سرآ تکھوں پر یہم رائیٹرز کے لیے تم لوگوں کی تعریف اور تنقید جمیں سرید ہمت وحوصلہ اور کوتا ہیاں دور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ تہیں میرے ناولٹ میں عید کے رنگ ﴾ نظرتہیں آئے۔ چلوٹھیک ہے مگر ُ عامیانہ بن کیا ہے اور وہ کہاں کس طرح نظر آیا اس کی وضاحت کر دینتی تو ا آ گے مختاط رہنے کی وجیل جاتی۔ (برامت ما نتاایتی اصلاح کرنے کے لیے وضاحت ما تکی ہے) اب آئی ہوں اا 🖣 تجار برکی جانب ہسنیم منبر علوی کا ناولٹ ہے پروں کی تنگی بلاشبہ بہترین تربرتھی۔الفاظ کے چناؤ میں عمدہ مہارت تھی۔اس کے علاوہ جا ندتک ،فریب ،اوراندر کا انسان اچھے لگے۔انتخاب خاص میں قدرت اللہ شہاب کی تحریر '' ماسٹر نثار'' زیر دست رہی۔ نئے کہجنی آ وازیں میں راجت وفا ،فریدہ جاوید فیری اور علی مسنین تابش کے کلام ا پیند آئے۔ دیگر سلسلے بھی اچھے رہے۔ آخر میں آپ تمام لوگوں کے لیے دلی دعا نیں۔اللہ پاک تمام عاز مین جج اور جج کی عیادتوں کو تبول فرمائے۔اور ہم سب کو بھی مج کی سعادت نصیب فرمائے۔ (آمین ثم آمین) کے: اچھی نزہت! فرح تک تمہارا پیغام پہنچایا جاچکا۔ تبمرہ کرنے کے بے حد شکر پیکر ذرا جلد تبمرہ روانہ کیا کرو۔ آب کی بےحاب محبوں کے ساتھ اب ہم اس مفل کو اختام پذیر کرتے ہیں ..... آپ نے ہاری ا كاوشول كوسرايا آب كاشكريد-أميدكرت بين آئيده بھى آپ مارے ساتھ يونى جڑے رہيں كے اور ا بی بیتی آراء ہے آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ کی جبیں ہم پر قرض ہیں۔ کراچی آ کر فردا فردا ان تمام READING Section

PAKSOCIETY1 f



🕶 : سب كاخيال ركهنا-🖈 : كو كَى اليي خوا مش جواب تك يورى نه مو كى مو؟ 🗢 : نصیر الدین شاہ کے ساتھ کام کرنا جاہتا

﴿ : كون ى چيز كى كى آپ آج خود ميس محسوس SUIZ 5

 اب تو کوئی کی محسوس نہیں کرتا۔ جب چھوٹا تھا تو سوچتا تھا کہ کاش بال ایسے ہوتے ، قد لمبا ہوتا وغيره وغيره-

🖈 این کون ی عادت بہت پہند ہے؟

 : میرادل بہت اچھاہے صاف ستھرااور نرم۔ 🖈: این کون می عادت سخت نا پسند ہے؟

🕶 : میں لوگوں پر زیادہ بھروسہبیں کرتا۔

☆: زندگی میں کون ہے رشتوں نے و کھ دیے؟

پ :.....عانے دیں اس سوال کا جواب۔۔۔

ك: لباس جك بها تا يهنة بين يامن بها تا؟ - دونول-

المك كرواكي كهدريكارت إن

🗢 : فهدى كہتے ہيں۔

الم وه مقام جہال ے آشنا ہو کر آ تکھ کھولی؟

3.15:0

\ زندگی سرح(star) کزیارہ؟

يك علم كى كتنى دولت كما كى؟ : ایم بی بی ایس جزل سرجری ٹریک ممل کر

کے پااسٹک سرجری میں ٹریڈنگ کررہا ہوں۔ ك كتن بهانى بهن بين \_آ كالمبر؟

تین بہنیں ہیں۔میرا دوسرانمبرہے۔
 ۲ برسرروزگار ہوکر پریٹیکل لائف میں داخل ہوگئے؟

المموجوده كيريئر (مقام) مصمئن بين؟

الك صد تك\_

ان طبیعت اور مزاج کے این طبیعت اور مزاج کے

PAKSOCIETY1

ମିହ୍ରମିତ୍ର

🕰 : خودستائش کی مس حد تک قائل ہیں؟ الك حد تك توسب موتے ہيں يار۔ 🖈 یا د کا کوئی جگنو جوتنبائی میں روشنی کا باعث بنتا ہو؟ 💝 : بہت کرائسس میں وقت گزارا ہے۔ 🏠 : شو برزمیں پیجیان کون ساڈرا مہ بنا؟ © : شاخت بهت بث موا اور OREO بسكث كالمرشل\_ 🏠 : غصے میں کیا کیفیت ہوتی ہے، خاموشی یا جیخ ويكار؟ 🗫 : چیزیں تو ژناشروع کر دیتا ہوں۔

اپنگاری ﷺ کا آغاز کی طرح کرتے ہیں؟ 🕶 : سنح سات بجے اٹھ جا تا ہوں۔ المريمترين تحفه آب كي نظر مين؟ ۲: حاس بي يا....؟

🤝 : پہت زیادہ۔ اللہ: کون سے ایسے معاشرتی رویے ہیں جوآپ کے لیےدکھاور پریشانی کاباعث بنتے ہیں؟

🗢 : مجروسے ٹو ٹتا ہے تو دل بھی ٹو ٹ جا تا ہے۔



🖈: دولت، عزت، شهرت، محبت اور صحت این ترجح کے اعتبارے ترتیب دیجے۔ 🎔 : محبت ، صحت ، عزنت ، دولت ، شهرت \_ ☆: سمندرکود کھ کرکیا خیال آتا ہے؟ 🏠: کہلی ملا قات میں ملنے وا متار ہوتے ہیں؟

🖈 : لوگوں کی نظر میں آ پ کی شخصیت مین ہے، اعلیٰ ، الجھی ، بس ٹھیک؟ 🕶 : مزیدارسوال ہے مگراس کا جواب لوگ ویں تو ☆: كن چيزوں كو ليے بغير گھر ہے ہيں نكلتے ؟ اے گلاسز والث اورموبائل۔ المن کے بغیر زندگی ادھوری ہے؟ 🕶 :انٹرنیٹ اورا پنوں کے بغیر۔





🕶 :شکراداکرتاہوں۔ ☆: وقت کی یابندی کرتے ہیں؟ الله: " ب زندگی کا مقصداورول کے کام آتا" کس 🕶 : کوشش کرتا ہوں۔ مدتك مل كرتے بين؟ ☆: خدا ک سین خلیق کیا ہے؟ ی : کوشش کرتا ہوں ، جتنا عمل کر سکوں انان-☆: کون ی چیز وقت ہے پہلے ل کئ؟ ہوت خوف کا باعث ہے؟ اور اس کے علاوہ 🕶 : پیار وقت ہے پہلے مل گیا۔ جب وس سال ڈرنے کی کوئی وجہ؟ پہلے شروت میری زندگی میں آئی تھی۔اس کو یانے 🕶 : موت سے تبیں ڈرتا۔ کے لیے دس سال انتظار کیا۔ ☆:فراز کے اس خیال پر کس حد تک یفین ر اس بات پریفین رکھتے ہیں کہ موسیقی روح کی ہیں کہ دوست ہوتا ہیں ہر ہاتھ ملانے والا؟ 💆 غذا ہے؟ اگر ہے تو کیسی موسیقی؟ 🕶 : سوفيصد 🕳 پالکل\_ جھے میوزک کا کریز ہے۔ الكه الأكركايسد على المركافاست فودى الما: ينديده محصيت؟ - دونول-🕶 :الكريندردي كريث-☆: کھانا کی کے ہاتھ کا یکا ہوا پہندے؟ اللہ: خود تھی کرنے والا بہادر ہوتا ہے یابر ول؟ 🕶 : اینے خانسامال محمود کا۔ المادك الله المانا اليمايك ليترين؟ الم: آب پاکستان میں کس تبدیلی کے خواہاں ہیں؟ 🕶 : پھے نہ کھ تو یکائی کیتا ہوں۔ 🖈 زندگی کے معاملات میں آپ تقدیر کے قائل 🚅 🎔 :سیاست دانوں کا اختساب ہونا جا ہے۔ 🔭 امطالعه عادت بياونت كزارى؟ ہں یا تدبیر کے؟ 🕶 : مطالعه کرنے کا بہت شوق ہے اخبارات کو ووتول كا الله: كون سے الفاظ عام بات چيت ميں زيادہ 🔞 انٹرنيك پر پر هتا مول اور جو آن لائن اچى چيزيں استعال كرتے بيں؟ م ہوئی ہیں وہ ضرور پڑھتا ہوں۔ انٹرنیٹ اورقیس بک سے تنی دلچیں ہے؟ بہت سارے ہیں۔ الدى كاوه كون سايل تقاجس في يكدم زندگى بہت زیادہ ہے۔کام کے سلسلے میں۔ ۲≥: عورتوں کی کیا بات سب سے اچھی لکتی ہے؟ ای تبدیل کردی؟ ی : شروت ہے محبت نے زندگی ہی تبدیل کردی۔ 🕶 :ارے ..... آب لکھتے تھک جائیں گے ☆: ویک اینڈ کیے گزارتے ہیں؟ اور میں بولتے بولتے تہیں تھکوں گا۔ اللہ: خواتین کی سب ہے بری بات کیالگتی ہے؟ ❤ :سمندر برجا كراينى كتتى چلا تا ہوں۔ الم شرت، رحبت عاز حمت؟ ❤ : ( قبقهه ) مجھےخوا تین کی کوئی بات بری نہیں لگتی \_ 🕶 : رحت ہے مگر بھی بھی زحت بھی بن جاتی ہے۔ المزرف آخركيا طامناطايس ك؟ الرآب ميزيايرنه موتين تو كياموتين؟ 🕶 بھی بھی برے وقت سے ہارنہ مانیں کیونکہ ب: ڈاکٹری کے پروفیشن میں In' ہوتا۔ ہمیشہ اندھیرے کے بعد ہی سوریا ہوتا ہے۔ ا مندو کھ کرکیا خیال آتاہے؟ 소소.....소소 READING Section

www.Paksociety.com

يفتى السكريتان

# العالى كوبسورت بوكرام

(2 3)

قارئین حقیقی کامیابی بہت محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ گراس میں ہمیں اپنے ناظرین کے دیے ہوئے حوصلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آیئے ناظرین اب چلتے ہیں پروگراموں کی طرف۔ ڈرامہ سیریل

بہت لگاؤے مگراس کے والدمصطفیٰ خان بہت زیادہ شکی مزاج مضدی اورہٹ دھرم طبیعت کے مالک ہیں۔ انہیں ا پی بیوی ریحانہ اور بٹی حریم ہے کوئی خاص لگا و تہیں۔ ان کی زندگی کا مقصدا ہے برنس کو پھیلا نا ہے اور پیسہ کمانا ہے۔ حریم کواخبارات میں لکھنے کا بہت شوق ہے۔ وہ اس شوق کی محیل کے لیے اکثر حریم خان کے نام سے آرنکل تحریر کرتی ہاتی ہے۔ میموند بیکم مصطفیٰ کی دوسری بوی ہیں۔ بہت مجھی ہوئی اور مجبت کرنے والی خاتون ہیں۔ پہلی شادی اولا د نہ ہونے کی وجہ سے نا کام ہوئی رابعه بیگم میمونه بیگم کی بردی بهن ہیں اور اچھی طبیعت کی عمر رسيده خاتون بين اورموحد كي والده بين مشجاع احمد رابعه بیکم کے شوہر ہیں اور موحد کے والد ہیں۔موحد ان کی اكلوتى اولا دے \_حريم كى شادى ان كے والد مصطفىٰ اينے دوست كالرك سے طروية بين جبكہ حريم اين كن كويسندكرتى ہے آ كے كہانى كيا زُخ اختيار كرتى ہے بہتو ڈرامہ سیریل''میرے اجبی'' ویکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا۔اس کوتحریر کیا ہے صائمہ اکرم چوہدری نے جبکہ ہدایت احد بھٹی کی ہیں۔اس کے فنکاروں میں صیاحید، بها نواب، فردوس جمال، وسيم عباس اور فرح شاه شامل یں۔ بیسریل ہر بدھ کی رات کو 9 یج ARY ڈیجیٹل ے دکھائی جارہی ہے۔

سریل میرے جون ساتھی کا مرکزی خیال کھے

Region

یوں ہے کہ تسمت بھی مخالف سوج رکھنے والے افراد کو ایک دوسرے کی زندگی میں شامل کردیت ہے۔ایسے میں تعلق توڑنا مسائل کاحل نہیں ہوتا بھی بھی تسمت ایک منفی کردارکی اصلاح کے لیے اسے مثبت کردار سے

انقال ہو چکا ہے۔ وہ اپنے والدکی بہت لاؤلی بیٹی ہے۔ نرمین کی ایک بردی بہن نصیلت ہے جوشادی شدہ ہے۔ نرمیں سکندر کو پسند کرتی ہے جبکہ نصیلت نرمین کی سگی بہن ہونے کے باوجود نرمین کے لیے حسد اور جلن دل میں



ARY و يجيشل كى سيريل "مير الجني" مين أروا .... ARY و يجيشل كى سيريل" تير درير" مين سوبرعلى اوربرين مسانى

قریب کردی ہے۔ ایسے میں بٹبت کردار کے حال لوگوں کواپنا کردار خوبصور تی جمانا چاہیے۔ ہر شخص ش خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہرانسان کی خامیاں اس کی خوبیوں کو ڈھانپ لیا کرتی ہیں۔ایک اچھا جیون ساتھی ہمیشدا چھی خوشیوں کی تلاش میں رہتا ہے اور بیدو بیہ تعلقات کو بہتر انداز میں رکھتا ہے۔ ہیر بل میر سے جیون ساتھی کو جمتر انداز ماہا ملک نے جبکہ ہدایت عبداللہ بدنی کی ہے۔ ہیر بل ماہا ملک نے جبکہ ہدایت عبداللہ بدنی کی ہے۔ ہیر بل فاروق، حسن نیازی، فرحان سعید، اُروا، احمد حسن، ہما نواب، اور فردوس جمال قابل ذکر ہیں۔ بیسیر بل ہر نواب، اور فردوس جمال قابل ذکر ہیں۔ بیسیر بل ہر عائے گی۔ جائے گی۔

ڈرامہ سریل تیرے در پر" کی کہانی کھے یوں ہے کے زمین ایک سیدھی سادھی لڑکی ہے جس کی مال کا

رکھتی ہے۔ جب اپوں کی ہے وفائی مقدر بن جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہی سیریل کی کہانی ہے۔ اس سیریل کو تحریر کیا ہے رخسانہ نگار نے جبکہ ہدایت عبداللہ بدنی کی ہیں سیریل کے فنکاروں میں سیرین ہسبانی ہمود علوی ہو برعلی ، قوی خان ، ناکلہ جعفری اور راشد فاروتی شامل ہیں۔ سیریل ' تیرے در پر' ہرمنگل کی رات 9 جے ARY ڈیجیٹل ہے دکھائی جائے گی۔

میریل فاتون منزل میں حنادل پذیر نے قدوی صاحب کی بیوہ کے بعدنا قابل فراموش کردارادا کر کے اپنے آپ کو منوا لیا ہے۔ مصنف نصیح باری نے اس خوبصورت تحریر کیا سیریل میں قوی خان اور حنادل پریز نے کمال کی ادا کاری کر کے چار چاند لگا دیے سیریل 'فاتون منزل' ہرجعرات کی رات 8 بج سیریل' فاتون منزل' ہرجعرات کی رات 8 بج محرک ہے۔ ۔







گزارا۔ جب واپس کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے تو اپنا گھر .....گھر کی ایک ایک چیز ، اپنی



پروفیسرصفیہ سلطانہ غل اپنی بہوماروی سومرو کے ہمراہ

کتابیں، پرانے خطوط، گشدہ ڈائریاں، اپنی بیاض، افسانوں کے مسودے، ادھوری غزلیں، نا مکمل قافیے، ضدی ردیف ..... ہاری طبع شدہ مجموعہ ہائے کلام، ناول، غرض بیرکہ ہم کچھ بھی ڈیئر قارئین! یوں تو دوشیزہ سمیت دیگر ہرائد میں آپ نے شادیوں کے بہت سے احوال پڑھے ہوں گے گر ہمارے بیٹے کی شادی اوراس سے بل منتنی طے پائی وہ قدرے دردناک اور دل چسپ ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ دردناگ کیوں!

تو صاحب! ہوا یوں کہ 8 سمبر 2012 کو پورے پاکستان سمیت سندھ میں برساتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا۔اوروزراء،سفراء،اورامراءنے اپنی سلسلہ شروع ہوا۔اوروزراء،سفراء،اورامراءنے اپنی وزمینوں کو بچانے کے لیے سندھ کے ذیلی علاقوں کی جانب سیلاب کارخ کردیا۔ایک تو قبر خداوندی،اور پھریہ خدائی فوجدار۔8 سمبر 2012 کو ہمارا گھر اور نصف شہرنذ رسیا ہوگیا۔

اٹھانے دی تھی کب سیاب نے تصویر تک تیری میری گلیوں سے پانی کوگزر جانے کی جلدی تھی ہمارا پختہ گھر بھی سڑک کے بیچے ہونے کے باعث سیا بی روٹھی امی باعث سیا بی روٹھی امی اور بیٹے کے ساتھا بی دوست رابعہ بٹھان کے گھر دو دن رہے۔ اور بعد ازاں بڑی مشکل سے کرائے کا گھر ملا۔ بیدورانی صبر واستقامت کا ہم رفاعی میں ابنی بہن ذکیہ سلطانہ کے گھر

Section

Society .Com شايدې نو قع تفي فورا بان کهه دې سرويا تيار پيشي

شاید بهی تو سط سمی فی ورا بال کهه دی - لویا تیاریسی تھیں (بھئ ہمارے جیسی سمدھن انہیں کہاں ملتی) خیر جناب اس وقت رشتہ طے پایا۔

ہمارے ارمان دل میں رہ گئے کہ بینے کے رشتہ لے کر جائیں گے۔ خوب ضافتیں اڑائیں گے۔ خوب ضافتیں اڑائیں گے۔ جو تیاں گھیں گا گرکہاں جناب، آئ تک ہمارا کوئی ارمان پورا ہوا ہے تو جناپ 2 مارچ 2013 کوشرجیل اور ماروی سومرو کی منتی ہوگئی۔ یہ قصہ بھی بہت دلیسپ ہے۔ گراس ذکر کو رہنے دیں۔ کرائے کا گھر ہمارے لیے بہت نیک رہنے دیں۔ کرائے کا گھر ہمارے لیے بہت نیک شکون ثابت ہوا۔ گھر ناممل ، فرنش ہیں ہوا۔ شروریات زندگ کا سامان او تھا گر شروریات زندگ کا سامان او تھا گر

آسائشاتِ زندگی نامکمل، یوں ڈیڑھ سال کے عرصے میں الحمداللہ ہمارا کھر مکمل ہوگیا۔اب شرجیل کی شادی کی تیاریاں عروج پرتھیں مگر میں اکیلی جان، شرجیل میرا اکلوتا بیٹا نہ کوئی بھائی نہ بہن بلکہ باپ کاسا یہ ہی تہیں۔

میں نے تیری خاطر بیٹا بیٹا وقت بیرتہاء کا الیا لیکن م کی دیمک نے اندر ہے جھے کو جات لیا سو میراغم دوگنا اور خوشی چوگئی تھی۔تمام شاپیگ آن لائن کی۔نیٹ پر ڈیز ائن پہند کیے۔ واکس آپ پہماروی سومروکو بھیجے دیتی۔وہ شرماکر Reply کرتی۔''مام جیسے آپ کی مرضی۔آپ کی چوائس بہت اچھی ہے۔''

سب سے بڑا مرحلہ ہر شادی میں نکاح اور و لیمے کے جوڑے کا ہوتا ہے۔ آن لائن شاپگ میں بھی پیمسئلہ جار بارآیا۔

ول رید کلر برول گولدن اور وائث Beats کی کژهائی مشکل مرحله تفار مگر بالآخر ترتیب پا کیا۔ ول رید شرارہ، لونگ شرث، اور 7 گز کا بھاری دویشہ ہم سب کو بہند آئی گیا۔ جبکہ و لیے سب یادوں نے جنگیق اور تخیل کا سرمایہ نذر آب ہونے کی وجہ سے ہمارا ذہن بالکل نذر آب ہونے کی وجہ سے ہمارا ذہن بالکل ماؤف اور ادھر ہماری ای بھی جوضعیف العمر ہیں وہ بیار، ایسے میں ہمارا اکلوتا بیٹا شرجیل اقدس تھا۔ سب نے ہم دونوں کونہ صرف سہارا دیا بلکہ گھر کی تعمیر کے جملہ مسائل بھی حل کیے۔ سوہمارا آشیانہ زریعمیر تھا۔ ایک دن اجا تک ای ہم سے کہنے گیں کہ صفیہ تم شرجیل کی شادی کردو۔

شرجیل اس وقت بی اے فائل کررہاتھا۔ ہم نے جرائی ہے ای کو دیکھا۔۔۔۔ کہ محدود وسائل۔۔۔۔۔ گھر کی تغییر۔۔۔۔ بجٹ کی کی۔۔۔۔ایے میں ہماری ای کو' ہمری ہمری' سوجھ رہی ہے۔نہ ہی وہ برمر روزگار۔۔۔۔ بلکہ صرف 23 سال کا مگر ہماری ای نے جیسے تیم کھالی کہ مجھے اپنی زندگی کا ہماری ای نے جیسے تیم کھالی کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ،تم میری زندگی میں ہی اس کی شادی کردو۔''

کیونکہ والدین کے گھرر ہے گی وجہ ہے ای نے ہی اس کو یالانتھا۔

ہم نے شرجیل سے بات کی ۔وہ اکھڑ گیا۔ای ہوکیا گیاہے ابھی میری عمرہی کیاہے۔ نہ جاب ہے کون لڑکی دے گا۔''ہم نے اسے کہا کہتم فکرنہ کرویہ ہمارا در دسرہے اور کہا کہ جا تجھے کشمش مش دہرسے آزاد کیا۔

☆.....☆

یوں جناب اگلے دن ہی اپنی دوست خورشید کے گھر پہنچ گئے۔ چونکہ پہلی بار کسی کا رشتہ لے کر گئے تھے اور ان آ داب ہے بھی نا واقف تھے۔ سو ماری مشکل خورشید نے آ سان کر دی۔ ماری مشکل خورشید نے آ سان کر دی۔ مرجیل کی دو دودھ شریک بہنیں حمیرا اور نمیرا میمی تھیں۔ انہوں نے مدعا پیش کیا۔ان محتر مہکو

روشين 30

Section

وہ ہاسپیل میں ایڈمٹ تنے اور طبیعت بے حد خراب۔ 9 دمبر کو جب رات کو ڈاکٹر زنے انہیں جیکب آباد آنے اور سفر کرنے کی اجازت دی۔ تب اسی رات 10 بجے ذکیہ اور حمیرا نمیرا مایوں کے لیے حیدرآ بادی فراک پیٹوازنمارائل بلوکام کے ساتھ، لیمن اور اور نج کنٹراسٹ میں پہند آئی۔ تنگ یا جامہ اور نبیٹ کا دو پٹہ تلے کے شاہی کھسے اور دیگر لواز مات کے ساتھ قریب قریب



د ولہا شرقیل اقدیں اور دلہن مار وی سومروا پنی شادی کے موقع پر

اور شادی کی دعوتیں دینے نگلیں۔ بھیا جان کی حالت کے پیش نظر مایوں میں صرف مخصوص لوگ شامل تھے۔ پھر بھی بندرہ گاڑیوں میں یہ قافلہ ماروی سومرو کے گھر پہنچ گیا۔

بلواور گرین چوڑی دار پاجا ہے اور گھیر دار فراک، اور نیٹ کے ایم اکثری دویئے میں ماروی نظر لگ جانے کی حد تک بیاری لگ رہی مخی ۔ (چونکہ وہ لوگ سندھی ہیں تو ان کی اور ہماری رسومات دونوں بہت اچھی رہیں) رسم کے بعد بریانی اور رائے ہے تواضع کی گئی۔ بارہ بج واپسی ہوئی۔ وہاں براہوی اور سندھی گانوں پر جاپ ہوں، اور جھوم (سندھی رقص) ماروی کی جہوں، کرنوں نے کیا۔ جبکہ ہم لوگوں نے اپنی بہنوں، کرنوں نے کیا۔ جبکہ ہم لوگوں نے اپنی

کپڑوں کی تیاری کممل ہوگئی۔ زیور ہم پہلے ہی ہوا چکے تھے۔( اس کی تفصیل میں جانا بحث ہے) ماروی کی امی چونکہ میری دوست تھیں۔سو

ماروی می ای چونکہ میری دوست میں۔ سو کسی شرط پر نکاح حق مہراور نان نفقہ ایشونہیں ہوا محض پندرہ ہزار رو بے حق مہر پر بیدمعاملہ طے پایا جو کہ شرجیل نے ای وقت ادا کردیا۔

وسمبر 9 تاریخ سے شادی کا آغاز ہوا۔6 وسمبر کومیری جھوٹی اور اکلوتی بہن ذکیہ سلطانہ مع اپنے شوہر (میرے ماموں زاد بھائی انصار اور اپنے چاروں بچوں سمیت جبیب آباد بہنجی۔ تو ہماری مسرت دیدنی تھی۔ کیکن بڑے اور اکلوتے ہماری مسرت دیدنی تھی۔ کیکن بڑے اور اکلوتے

روشينه (3)

ر بیٹان ہوگیا۔ ای میں بیٹی تو نہیں کہ پرائی ہو گئی۔ بیٹا ہوں اور آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ کین میں اندر سے بہت رنجیدہ تھی۔ بہت دکھ جیل کر اس کو یالا تھا۔

میں نے تیری خاطر بیٹا وقت یہ تنہاء جھیلاتھا اک تھی میری ٹوئی کشتی اور عموں کا ریلاتھا نیئر سلطانہ کے اس جذباتی سین کے بعد ہم نے اپنے آنسوصاف کیے اور شادی کی تیار یوں میں جت گئے۔ صدشکر کے ہمارے تمام مہمان مہذب، شائستہ، اور پابندی وقت کے اصولوں پر کار بند تھے۔ لہذا بارات بہت جلد تیار ہوگئ بارات میں 60-50 افراد تھے۔

مردوں میں صرف شرجیل کے دوست، اس کے (سوتیلے بھائی جنہیں ہم نے اور شرجیل نے کہیں ہم ہے اور شرجیل نے کہیں ہمی ہمی بھی نہیں سمجھا سوتیلا) فاروق بروہی ہسعود بروہی اور مقصود بروہی تینوں کی بیویاں سب شامل سے خد تر بی دوست شامل سے خد تر بی دوست شامل سے خد تر بی دوست شامل سے خد ایر جونکہ زکارے میں بھی شامل ہو تھے ہے ۔

رات کا کھانا ہم نے اپنے گھر میں کھایا، شرجیل نے قناتیں اور اپنج بہت اچھا بنوایا تھا۔ ابھی اور تیز ہونے والی جگمگاہٹیں تھیں (یہاں شادی ہال نہیں ہیں) دلہن والوں کوہم نے وہاں کھانا دیا تھا۔

(سندھیوں میں بیدرواج ہے کہ بارات کا کھانا دولہا والے دیتے ہیں) ہم یہاں اور وہ لوگ وہاں جب کھانے سے فارغ ہوئے (بر وقت ) ہم نے اپنے گرلز ڈگری کا کج کی بی نو یکی وقت) ہم نے اپنے گرلز ڈگری کا کج کی بی نو یکی بس کھی جبکہ میں فاروق کی بیوی سعیدہ (فاروق میرا بہت بیارا بیٹا،اورا پے سکے بیٹے سے زیادہ بیارا ہے) دیگر بیٹا،اورا ہے سکے بیٹے سے زیادہ بیارا ہے) دیگر گاڑی میں تھے۔

مہارت شادی کے لیےرکھ چھوڑی۔ اس سے اگلے دن ہم نے رئیبیشن دی۔ جس میں شہر بھر کی ہماری سہیلیاں رشتے دار،اشاف، کولیگز،سب شامل تھے۔ کراچی سے ذکیہ کی پوری سسرال 30 افراد پرمشمل، وہ بھی کراچی سے آگئے۔

یوں خوب رونق گئی۔اس عشائے میں کھانے کی پانچ متنوع ڈشز تھیں( تفصیل عبث کھانا ہے مند میں پانچ متنوع ڈشز تھیں( تفصیل عبث کھانا کھانے گا آپ کے کھانا کھانے گا آپ ہوگیا۔شرجیل کی دود ہ شریک بہنوں حمیرا نمیرا میری بہن ذکیہ اور میں نے خوب ڈانس کیا۔

ہاری ٹولیگر بھی شامل ہو گئیں، باالحضوص ہماری نئی لیکچرر جو بہت کم عمر ہے)شانہ مہر نے ہمارا خوب ساتھ دیا۔ ڈانڈیا، چاپ، جھومر، سولو رقص، غرض یہ کہ صبح اذائوں تک ہم لوگ موج مستی کرتے رہے۔ ناشتااس دن ہم نے باہر ہے منگوایا، حلوہ پوری چنے کی وال آلو کی بھچیا کے ساتھ ناشتا مزہ دے گیا۔ تھکن کا احساس بالکل نہ

اگلے دن جمعہ تھا۔ 11 دسمبر کو نکاح بعد نمازِ عصر ہونا تھا۔ شرجیل میرا بیارا بیٹا سفید کاٹن کے سوٹ بیٹا وری تھسے اور سندھی ٹوپی میں بہت بیارا لگ رہا تھا۔اس کے تمام دوستوں نے خوب اسے گوذمیں اٹھا کر بھنگڑا ڈالا۔

ہم سب نے نظرا تاری ، نماز عصر کے بعد مسجد میں نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد بیکری پارسل دیے گئے۔ جے تناول کرنے کے بعد بندہ عشاء تک مبر کرسکتا تھا۔

نکاح کے بعد شرجیل جب گھروالی آیا تو پتا نہیں کیوں میں اُسے گلے لگا کر رو پڑی۔ وہ





وہ آئے برم میں میر نے اتنا تو دیکھا پھراس کے بعد چراغوں میں روشنی ندرہی خیر جناب اس کا بھی انتظام کیا تھا۔خود کار جزیٹر چل اٹھا۔سبر قالین کی روش پردلہن کواس کی گاڑی بالکل سادہ تھی۔شرجیل کوشور شرابہ، ہلہ گلہ، ڈھول تاشے بالکل پہند نہیں (شریعت کا بے حد پابند ہے) سوہم بہت سادہ می بارات کے کرماردی (دلہن) کے گھر پہنچے۔



### صفیہ سلطانہ مخل اینے بیٹے شرجیل اور بہوماروی ودیگرا حباب کے ہمراہ خوشگوارموڈ میں

انہوں نے ایک وسیع میدان کو قناتوں سے شادی ہال کا رنگ دے دیا تھا۔ مردانہ حصہ الگ تھا۔ (دلہن) ابھی تک حب معمول پارلر میں تھی۔ تب تک خوب ناچ گا ناہوتار ہا۔

خاص طور پر جب میں نے اور (ماروی کی
ای) خورشید نے کیا تو سب نے بہت انجوائے
کیا۔ کیونکہ (شرجیل اور ماروی) کے ساتھ میری
اورخورشید کی جوڑی بھی بہت بیند کی گئی۔ ماروی
کے والد بھی فوت ہو چکے تھے۔سوہم دونوں کا دکھ
محمی مشتر کہ تھا۔

ٹھیک بارہ ہے جب دلہن پارلر سے آئی اور شادی ہال میں قدم رکھاای وقت لائٹ چلی گئی۔ ہم نے آآ وازشعر پڑھا۔

بہنیں ، سارہ، سحر اور صبا، کزنز اسٹیج پر لے کر آئیس۔ چیٹم بددور، ماروی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً اس پرسے نوٹ وار کر دیے۔ فوٹو سیشن ہوا۔ مووی بنی، اور پھر رسومات کا سلسا

ہمارے کراچی کے مہمانوں کے لیے ایک رسم بڑی دلچیپ رہی۔ وہ بیہ کہ ان لوگوں میں دولہا دولہن کوفرشی بستر پر بٹھایا جاتا ہے۔

آ منے سامنے پھر جاندی کا ایک چھلہ دودھ میں ڈالتے ہیں۔ وہ برتن (باؤل بڑا سا) دونوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان دونوں کو چھلہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ جے پہلے مل جائے اس کے حامی نعرے لگاتے ہیں ،شورگرتے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ

deciton

وہ فریق حاوی رہے گا۔ چھلیہ ماروی کوئل گیا ( وہ بإرات واليس لائة بمررسمون كاسلسله شروع جو حاوی) رہی۔ اس کے بعد کاش ( روئی) رکھی بشكل 3 بحتم موا-

> دونوں رونی کے گالے اٹھا اٹھا کر ایک دوس سے سر پر ملکے سے مارتے ہیں۔اس کے بعدآ خری رسم یہ ہے، پیثانی پیثانی کے ساتھ آہتہ ے الرانی جالی ہے(بیلا جک مجھ میں ہیں آنی) تمام رشته دار دوست احباب باری باری سات سات مرتباراتے ہیں۔

اس کے بعدر مفتی کا مرحلہ آیا۔ تو خورشیداور ماروی ( دلہن ) کی بہنیں إ دھراً دھر ہولئیں ( ماروی رونے لکی تو اُوھر بھی ہم نے اس کا ساتھ دیا۔ دہاں بھی سب حیران کے دلہن کا رونا تو سمجھ میں

(ساس) کیوں رورہی ہے چونکہ ماروی کو ا بنی بنی کی طرح جھتی ہوں ( میری بنی بھی تہیں ہے)۔سوبنی کی رصتی پرتورونا آئے گانا۔جب

ایک دن کے بعد ولیمہ تھا۔ ولیمہ ہمارے گھر میں ہوا۔مردوں کا انتظام میوٹیل ہال میں کیا گیا جبکہ خواتین کے لیے کھر میں انظام تھا۔

ماروی اورشرجیل بہت خوش ہیں۔ بچھے بہو کی صورت میں ایک بنی ، دوست اور مم کسار ساتھی مل کئی۔ ہم سب بہت خوش ہیں ۔ماروی بہت سليقه شعار حياق و چوبند اور هر فن مولا ہے۔(ہاری طرح ہا ..... ہا .... ہا) بینی کس کی

شرجیل مارے انتخاب یر نازال ہے۔ ماروی بہت مسرور ہے۔ دعا کریں کہ اللہ نتحالی ان کی جوڑی سلامت رکھے۔محبت اور پیارسپ کے مابین قائم رہے۔ اللہ یاک نیک اور صالح اولا دے توازے \_( آمین ) 公公.....公公



رضوانه يرنس كانياشا بهكارناول

إك ني مورير شائع موكياب

محت کے خوبصورت احساس میں جب شک اور بد گمانی کی آگ جورک المفياتوسب يجه جل كرجسم موجاتا -

ایے بی ٹو مع بھرتے رشتوں کی بیکهانی آپ کواپے سحر میں جکڑ لے گ اوراس کا ایندا آپ کوششدر کردےگا۔ تمت صرف 350روپے

عاول طفے کے بے: (ویکم بک پورٹ مین اردوبازار کراچی) (فرید پبلشرز مین اردوبازار کراچی) (اشرف بك اليجنسي اقبال رود مميثي چوك راوليندي) (خزينه علم وادب الكريم ماركيث اردو بازار لامور) (علم وعرفان پبلشرز الحمد ماركيث اردو بازار لا بور) (على ميال پبليكيشنز عزيز ماركيث اردو بازار لا بور)





## 

# West Boury

### الساءاعوان

حقیقت سے جڑی وہ کہانیاں ، جوابیے اندر بہت سارے دکھ سکھاور کامیابی کے رازینہاں رکھتی ہیں

بولي تقيل

بوں سے بھلاا بی پریشانی کیسے چھپاسکتی تھی۔فورا ہی اُن کے کا ندھے سے لگ کرآ نسو بہانے لگی۔مگر منہ سے کچھ بول کرنے دی۔

''ارے بٹیا ۔۔۔ کیوں رونے لگیں۔ ابھی بیکارڈ آیا تو ٹو اتنا خوش تھی پھر یکلخت کیا ہوا کہ یوں چہرہ ہی اُتر گیا؟''وہ ان کے پاس سے اُٹھی اور واز میں رکھے پھول پھرسے ترتیب سے رکھنے گی۔

'' کچھٹیں ہوا ہوا! بس وہ میری ایک فرینڈ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے۔''وہ اتنا بول کر واپس صونے پر آئیٹھی۔

'' ائے ہے تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔تم نے تو میرا کلیجہ ہی جلتے تو سے پرر کھ دیا تھا۔ بٹیا! دیکھ لینا کسی دن اس طرح کے تمہارے واویلے سے میں مروں گی بس ..... پھرتم رہنا موج مستی میں تم اور دیکھوں گی کہ پھرتم کسے ڈراتی ہو۔''

"بوااللہ نہ کرے کہ خدا آپ کواپنے پاس بلالے۔ ارے ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے۔" گوری نے ستر سالہ بوا کود کیچ کر حجث سے ککڑا اچھالا اور مسکرانے گئی۔ "د ہاں یہی کوئی سولہ برس کی بالی عمریا ہوگی بواکی۔" ''کس کا فون تھا؟ کیا ہوا بٹیا؟ کس سے باغیں کررہی تخیس؟'' چندا بوافورا ہی اُس کے قریب آگئ تھیں۔ '' بیتمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ ارے بات کیا ہے بھی ہو۔ خیر تو ہے ہے بھی ہو۔ خیر تو ہے

Region

www.Paksocietu.com

اجا تک سے علی شان کمرے میں ممودار ہوا اور گوری کا جملہ ا چک لیا۔

''نتم بہت بدمعاش ہو ہوا۔ اُس دن جوشام کو کہا تھا کہ باہر جارہے ہوتو ایک چھٹا تک سری لٹکا کی چھالیہ اور سانجی پان آ دھا پاؤلا دینا مگر ناں بھٹی۔''بوانے کا نوں کو ہاتھ دگا ہے۔''

'' ارے میری پیاری ڈارلنگ بوا! بس آج میں آ دھا یاؤ چھالیہ اور ایک پاؤ سانچی پان آپ کو لا دوں گا۔'' علی شان نے بوا کے گلے میں بازوجمائل کیے۔ انہوں نے چھکے ہے اُس کے ہاتھ دورکردیے۔

'' اے بس بس رہنے دوایئے منہ دیکھے کے جاؤ چونچلے.....تم کو بٹوا پا چلے گا جب بالی عمریا والی کوسولہ باز وقبرستان لے جارہے ہوں گے۔''

''بوابس بھی کریں ناں .....ہروفت مرنے مارنے کی باتنیں کرنااجھا لگتاہے کیا؟'' گوری نے بواکوخاموش کرایااوراہیے کمرے کی جانب چل دی۔

ر باب می وی مین مین مین مین مین مین مین دور مین مین مین اسل ایسی ا

''وہ....دیکھوٹا۔ کیسے بال لہرار تی ہے۔'' ندیم شان نے اُس کی اشارہ کرتی اُنگل کی سمت دیکھا تھا۔ اُس کے چہرے کے تاثرات جانچے اور پھر ٹھنٹرے کہجے میں یو چھا۔

''ہوا کیا تھا آخر۔''سوریا کے منہ سے زیادہ الفاظ نہ نکل سکے بس واش روم کی طرف ہی اشارہ کرتی رہی۔ ''آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ چڑیل یہاں تھ یہ گاہ

"واٹربش یار! کیا بکواس ہے۔کہاں ہے گوری؟ تم ہروقت اسے کیوں سوچتی ہو؟"

'' میں سوچتی نہیں ہوں ندیم! وہ خود بخو داینے بال
لے کرمیرے سامنے آ جاتی ہے۔ مجھے کہتی ہے کہ میں
آگئی ہوں؟ میں زندہ نہیں چھوڑوں گی تنہیں۔ میں نہیں
چھوڑوں گی تنہیں۔'' وہ کہتی جارہی تھی اور ندیم شان سُن
سُن کر ملکان ہوتا جارہا تھا۔ اور پھروہ چپ ہوگئی اور سر
جھکا کرا گئے ہاتھوں کو گھورنے گئی۔

عالم المالي الم

سراٹھا کرشکوہ کنال نگاہوں ہے آسے دیکھااور پھر تیزی سے کھڑی ہوگئی۔ دوچلتی میں ''

ندیم نے اُسے روکانہیں۔ایک ایک سٹرھی اتر تے ہوئے سوہراکولگا کہ وہ پا تال میں اُنز رہی ہے۔ آنکھوں میں گوری کاعکس تھہرا تھا اور اِکلاپے کا گولہ حلق میں پھنس کرسارے الفاظ گونگے بہرے کر گیا تھا۔

اُس نے بلٹ کر پیچھے دیکھا کہ شاید ندیم شان اُس کے پیچھے آیا ہو .....گر ..... اُس کے پیچھے ساٹا ناج رہا تھا۔ اس کی امید بھی دم توڑگئ ۔ آج پھراُ ہے لگا تھا کہ سب بچھ ہارگئ ہو۔ اُس نے اپنے بالوں کو ہاتھ لگایا تو لگا جسے بیزم نرم سکی بال نہ ہوں بلکہ برق بحری تاریں ہوں اور آج بہی تاریں اُسے زندگی کی بازی ہارنے میں معاون ثابت ہونے والی ہوں۔

اک مخارت ہے سرائے شاید جومیر ہے سرمیں ہی ہے سٹر صیاں چڑھتے اُترتے ہوئے جوتوں کی دھمک بجتی ہے سرمیں کونے کھیدروں میں کھڑے لوگوں کی سرگوشیاں برجی ہے کہ سرمیں

سنتاہوں بھی سازشیں پہنے ہوئے کالےلبادے سرتک اڑتی ہیں ..... بھو تیامحلوں میں اڑا کرتی ہیں جیگا دڑیں جیسے میگا دڑیں جیسے کرکھا دیا ہے ہیں ۔

پیاور یں بیے اک محل ہے شاید ..... ساز کے تارچھنے ہیں فسوں میں کوئی کھول کے آئیسیں پیتاں بلکوں کی جھپکا کے بلاتا ہے کسی کو! چو لیے جلتے ہیں تو مہکی ہوئی گندم کے دھوئیں میں

> ھڑ لیاں طون سے پھ پہرے بھے ہے۔ اور سنتے ہیں، جو میں سوچتا ہوں ایک مٹی کا گھر ہے اک گلی ہے جو فقط گھومتی ہی رہتی ہے شہر ہے کوئی ، مرے سرمیں بسا ہے شاید .....

بہت عرصہ بیس کزرا، بس میں کوئی یا بھی برس سلے کی بات ہے۔ وہ بھی گاؤں کی البرشیار کی طرح گھڑا سر پر کیے یاتی جرنے جارہی تھی۔ اُس کے گاؤں میں ڈاکومینٹری فلم بنانے کے لیے پچھلوگ اپنے سازوسامان سميت آئے تھے۔ايك بہت كريس فل ي خاتون جيزني شرث پہنے سر پر اسکارف کیلئے پانی تھرنے والی دوشیزاؤں کے پاس کھڑی مختلف سوالات کررہی تھیں۔ جب وہ اپنی دھن میں مکن اپنا کھڑ ابھرنے لگی تو خاتون کی نگاہ خود بخو د اُس کے رہیمی سیاہ چمکدار بالوں کی طرف الھی تو اُن زلفوں میں کھوکر جیسے رستہ ہی بھول گئی۔ " واؤ! لكتانيس بي بياري كاؤل كى بي-"أس نے دل میں کہااورائس کی ساد کی پر قربان ہوتی اُس کے 'ہیلو! بیوٹی کوئن!''اُس خاتون کے پکارنے پروہ جھڪ كر يتھے ہوتى۔ " کیا ہوالرکی! کیوں ڈررہی ہو۔ میں تم سے بات كرناجا بى بول-" عادی ہوں۔ اُس نے اُس خانون کی طرف دیکھااور گھڑا سائیڈ يرركه ديا\_ اورهمل طوريراس كي طرف متوجه وكي-"جی یا جی!" اُس کی سادگی نے خوش بخت کومتاثر " کہاں رہتی ہو۔" "باجی بس بہیں قریب ہی میرا کھرہے۔ "ريزهي للهي هو!" " ٹرل تک پڑھاہے یا جی۔" "اورآ کے کیول جیس پڑھا؟" " باجی! بہت ہے اتنا جارے کیے۔" وہ زم مسكرا ہث سجائے بولی هي-"مم گاؤں کی نہیں لگتی ہو؟" خوش بخت کے منہ ہے نكل بى كيا\_اس بات كے جواب ميں وہ چرے مسكاني

ليسى مسكرا به في دل موه لينے والى ، پقرول ميں

دراڑ ڈال دینے والی۔ '' میں تمہارے گھر آنا جاہتی ہوں۔'' خوش بخت

ن خواع فرامش كااظهار كرنى ديا\_

"بالكل باجي! شوق ہے آئیں۔آپ ايسا كريں۔ فارغ ہوکر قری منیار کا گھر کسی سے بھی ہوچھ لیں، وہ آپ کو بتادیں گے۔ باجی آنا ضرور! میں انظار کررہی ہوں۔'' بیر کہہ کروہ گھڑااٹھائے اپنے گھر کی طرف چل دى اورخوش بخت أس كى پندليوں تك آئى ريستى چمكدار زلفوں کودیکھتی رہ گئی۔

" آئی بندیا!" قمری منیار نے بنی کوخوشی خوشی کھڑا چوکی پرر کھتے دیکھا تو ہو چھر بیٹھا کیونکہ آج کا دن کوئی عام دن نه لکتا تقيامه بنديا كي آنگھوں ميں خوش كن أجالا م ميلا تقا۔ جیسے وہ کسی جوکش ہے اپنی قسمت کا حال سن کرآئی ہواوراُس نے کہا ہوکہ تیری قسمت میں اچھادور شروع ہوا چاہتا ہے۔ جا اور اپنے آنے والے کل کے لیے تیاری

" بوی خوش لگ رہی ہے بیٹی؟" آخر وہ بوچھ ہی

" باب بابا بابا آج شرے ایک باجی آئی ہے۔ پھھٹ پرلوگوں کے انٹرویو لے رہی ہے۔ باجی نے مجھے اہنے پاس بلایاا در کہتی ہے تیرے کھر آؤں کی۔ بتابابا! کیا میں خوش نہ ہوؤں۔ بابامہمان تو خدا کی رحت ہوتے ہیں اورا گررحت خود راستہ روک کر بولے کہ میں تیرے کھ

بابا! مير علائف بوائ شي وكسا شے لائے نا۔" ا بال بال مرا مي يورى ايك چيرى لے آيا

"بابا اتم ييشيوك لاى كوچيرى كيول كيته مو" " ارك تكلى! وكاندار بهى إس كولدُ لا تف بوائ لای کوچیزی ہی کہتاہے۔ بھی کہنا .....

" تھیک ہے! لاؤ بابا میری لائف بوائے شیمیوکی الای ..... ارے چھڑی۔" أس في مكراتے ہوئے كما اور قمری منیار نے اُس کے ہاتھ میں شاپر سے نکال کر لائف بوائے شیمیو کے ساشوں کی 24 ساشے والی لڑی دے دی۔ جے یا کربندیا کی خوشی دیدنی تھی۔ \$.....\$

جوبيات خسين اورتقيس، ملائم كھٹاؤں جيسے ہوگئے ہيں۔'' یہ بات سن کر ایک سامیر سا بندیا کے چرے پر لہرایا۔قمری منیارمہمانوں کے استقبال کے بعد جاچکا تھا۔ اب صرف بندیا بی خوش بخت کے یاس موجود تھی۔ " باجی! میری مال مبیں ہے۔" یہ کہہ کر اُس کی آ تھوں میں تی تیر کئی۔خوش بخت نے اُسے ساتھ لگا کر

"آئي ايم سوري بنديا!" " كوئى بات نہيں باجی! میں آپ لوگوں کے ليے عائے بناتی ہوں۔'' وہ اُٹھ کر جانے گلی لیکن خوش بخت

نے اُسے روک دیا۔ ''دنہیں بیوٹی گوئن! پھر بھی .....ہم تمہارے ہاتھ کی جائے بی کرجا نیں گے۔اپنے بالوں کا خیال رکھا کرو۔ سيرتو بي God Gifted بوت ناك

'' حبيں باجی! بال تو خدا کا تحفہ بیں مگر ان کا اصل حسن تکھارنے کے کیے انسان ہی خدا کی دی ہوتی عقل کا استعال کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔'' ''کیامطلب۔''

"ارے باتی! مطلب یہ ہے کہ میرے بال پہلے اليے نہ تھے۔ ہم فريب لوگ ہيں۔ بالوں كى آ رائش ير کتناخرج کر سکتے ہیں۔میرے خوبصورت حسین بالوں کا حسن ہے میرا لائف پوائے شیمیو، باجی یقین کریں میں نے تین سال سے متقل لائف بوائے شیمیو کا استعال شروع کیا۔تو میرے بال خوب سے خوب تر ہوتے جلے مسئے۔ دوموہ بالوں كا مسئلہ، بالوں كا روكھا بن اور بالوں کی بے رونقی سب مجھ حتم ہوگیا۔ مجھے لگتا ہے کہ بیشی وہیں کوئی جادو ہے، جو مال سے بردھ کر بالوں کو Care کرتا ہے۔''بیدیااہے بالوں کوسہلاتے ہوئے بولی۔ " مكر بيه لائف بوائے شيميونم افورڈ كرليتي ہو۔" خوش بخت کا سوال اس دیبی ماحول اورغربت کے لحاظ

ہے فطری تھا۔ "ارے پیاری باجی!سب ہے کم قیت میں،اصل معیار کے ساتھ صرف لائف بوائے شیمیو ہی ہرایک کی

خوش بخت این تیم کو Stay کرانے کا کہہ کر قمری منیار کے گھر چلی آئی تھی۔ اُس کے ساتھ بس اُس کا بھائی تفاجواس فيم ميس كيمره مين كحفرائض بهي انجام ديتا تفا\_ قمری منیار نے شہری مہمانوں کوعزت سے بٹھایا اور بندیائے مہمانوں کے لیے تازہ بٹیرے بھون دیے تھے۔ كھاناا تنالذيذ تھا كەخۇش بخت جيران رەڭئى تھى \_كئى فائیواسٹار ہوٹلوں سے بڑھ کرTaste قمری منیار کی بیٹی

کے ہاتھ میں تھا۔ کھانے سے فارغ ہوکرخوش بخت نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا اور ایک پانچ ہزار کا نوٹ ٹکال کر بندیا کے

" باجی! یہ کیا ہے؟" بندیا جران موکر ہو لی تھی۔ " بیتم جیسی پیاری اور نمبر ون لڑکی کے کیے ہماری کرف سے ایک Gift ہے۔" خوش بخت مسکراتے

'' باجی! کیسا گفٹ ہے ہے..... میں پنہیں لے سکتی۔ آب نے ہماری غربت کا غداق اڑایا ہے۔ " وہ تن فن كرتى أخف كفرى موتى-

'' کول ڈاؤن پلیز! ہندیا ہے کیابات کہددی تم نے۔ تم غریب کب ہو بیونی کوئن! تم کو خدا نے جو حسن کی دولت دی ہے تو بڑے بڑے قارون کا خزاندر کھنے والے رؤساکے یاس بھی ہیں۔ بیاحساس محتری تم جیسی پیاری لركى كول مين آياكيے بي إ "خوش بخت فے أے

پاس بشمایا۔ دولیکن باجی.....' وہ کچھ کہنے ہی گلی تھی کہ خوش میں میں کی بات کا شیخ بخت نے اُسے خاموش کرایا اور اُس کی بات کافتے ہوئے بولی۔ ووسکے

دیکھوسب سے پہلے تو مجھے یہ بناؤ کدایک اڑک کا بب سے برا متھیار کیا ہوتا ہے؟" بندیا نے جران تظرول سےخوش بخت کود یکھا۔ "يانبيل ياجي!"

"ارے بھی ایہ جوتمہارامعصوم حسن ، کورا آ تکھیں يل اوريه باراسا چره-بيسب بي كار بوجات اكراس یں اور سے بیاراساچہرہ۔ بیسب ہے اربوجائے ، رب سے جیب میں ساسکتا ہے۔'' چہرے کے ساتھ سے خوبصورت ریشی زلفیں نہ ہوتیں۔ بچ جیب میں ساسکتا ہے۔'' حالات ان کیاں نے تھاں سے العل میں رکھا جادو کیا ہے۔'' کیامطلب؟'' خوش بخت چوکلی۔ بتاؤ التهاري مان نے تمہارے بالوں میں کیا جادو کیا ہے

READING Regilon



ر تمری منیار کھلے ول اور ذہن کا انسان تھا۔ بیوی داغ مفارفت وے گئی تو بندیاسات سال کی تھی۔ مگر قمری نے م کسی کے دباؤ میں آ کر دوسری شادی نہ کی تھی کہ وہ اکیلا - اپنی بیٹی کو پال سکتا ہے۔

آئی پھرے وفت اُسے دوراہے پرلے آیا تھا۔ خوش بخت نے بندیا کے ستقبل کی ذمہ داری اُٹھا کرقمری منیار کی ساری سوچیں اور فکریں ختم کردی تھیں۔ گر....وہ کیسے بھول جاتا کہ وہ ایک بن مال کی بیٹی کا باپ ہے۔ ڈاکومینٹری فلم کا نام رکھا گیا تھا۔" لائف ہوائے صلاحی سال کے کہ جان سے ''

.....اصلی ہیروں کی کھوج لائے۔'' اس فلم میں مرکزی کردار بندیا ادا کررہی تھی۔ مگر بندیا کااصل نام بینہ تھا۔ وہ تو گوری ناتھا خال تھی اور قمری منیار.....قمرنا تھا خال تھا۔

ی خوش بخت نے قلم کا آغاز رہیمی کالی گھٹاؤں سے بالوں والی گوری کی خوبصورت زلفوں سے ہی کیا تھا۔ تیزی سے کام جاری تھا۔

گاڈل والے عجیب عجیب طرح کی یا تیں بنارے تھے۔ ندیم شان جو کہ خوش بخت کا بھائی تھا۔ کیمرہ مین کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ جیسے جیسے فلم اختیام کی جانب بڑھ رہی تھی اُس کے دل میں گوری کی محبت کا پودا جڑیں پکڑتا جارہا تھا۔

یہ دنیا بن Materialisiti ہوئی ہے۔ سب اپنا فائدہ دیکھتے ہیں لیکن پچھلوگ اسم ہاسمیٰ ہوتے ہیں جیسے خوش بخت .....خوش بخت نے اس گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی کے لیے بہت پچھسوچ رکھا تھا۔ اس کنول کو وہ پوری دنیا کے سامنے دکھانا چاہتی تھی کہ ابھی خدا بندوں سے ناامید نہیں ہوا۔ بس تھوڑی کی Car بہت پچھ بدل سکتی ہے۔''

انٹرنیشل فلم فیسٹیول میں منتف ہونے والی اس والمومیئری فلم نیسٹیول میں منتف ہونے والی اس والومیئری فلم نے Best Film کا ابوار ڈجیت کر گوری کوراتوں راہت اسٹار بنادیا تھا۔ آج گوری کا میابی کے مینار پر کھڑی تھی۔ اُسے سب پھھ بہت بجیب لگ رہا تھا۔ اُس کا محبت کرنے والا بابا اُس کی اتنی بڑی خوشی کو برداشت نہ کریایا تھا اور جس روز اُسے بین الاقوامی طور پر سراہا گیا ایک ہارٹ افیک اُسے بین کی آسان مجھوتی سراہا گیا ایک ہارٹ افیک اُسے بین کی آسان مجھوتی سراہا گیا ایک ہارٹ افیک اُسے بیٹی کی آسان مجھوتی سراہا گیا ایک ہارٹ افیک اُسے بیٹی کی آسان مجھوتی

''مطلب ہے کہ باتی اپنی جیب کے حساب ہے ہر ماہ لائف ہوائے شیمیو ہم بہت آسانی ہے افوارڈ کرسکتے ہیں۔ آپ ہمارے گاؤں پر نہ جائیں۔ اب اس ہیماندہ گاؤں کی ہر ہٹی (دکان) پر لائف ہوائے شیمپوموجود ہوگا۔
کیونکہ آج ہی چاچا رہیم بخش نے گاؤں کے دکا نداروں کو تنہیں ہے کہ دو نمبر شیمپو ہے ہم ہی (دکان) پر صرف تنہیں ہی رکھتا ہے۔ جس کی جیب میں گنجائش ہووہ ہوتا ہے جس کی جیب میں گنجائش ہووہ ہوتا ہے ورنہ ساشے تو ہے ہی۔ میری جیب میں شیمپو میں فیصرف ساشے آتا ہے کیونکہ اس ساشے میں شیمپو کی ایک خاص مقد ارموجود ہوتی ہے۔ نہ کم نہ زیادہ بالکل میں فیک سال سے میں ہی ہوئی۔
کی ایک خاص مقد ارموجود ہوتی ہوئی۔

لائف بوائے شہوہ نے۔ ہرایک کی جب میں فٹ یک اس نے جوش سے کہا تو خوش بخت مسکرا کررہ گئی۔
اس نے جوش سے کہا تو خوش بخت مسکرا کررہ گئی۔
اُس نے ہرایک شیمیواستعمال کیا تھا۔ امپورٹزشیپو
کی بات ہی اور ہوتی ہے لیکن اب سندیا اُسے ایک نئی دنیا دکھا گئی تھی۔ بندیا کے مقابلے میں اُس کے بال
سیجھ بھی نہ ہتھے۔

کچھ جھی نہ تھے۔ خوش بخت نے لمحول میں ایک بہت بردا فیصلہ کرلیا تھا۔ بلیک ہیئر بیوٹی باہر نہیں اپنے گاؤں میں ..... اچانک ہی ایک نئی ڈاکومیٹڑی فلم بنانے کامنصوبہ ط سے انتہا

خوش بخت بندیا ہے بوے تیاک ہے مل کر رخصت ہوئی تھی اور بہت جلدائس سے گاؤں میں دوبارہ ملنے کا وعدہ کر گئی تھی۔

☆.....☆ L

آج پورے دوماہ بعدخوش بخت ایک نے عزم اور کامیا بی کے نئے منصوبوں کے ساتھ بندیا کے گاؤں میں واخل ہوئی تھی قری منیار سے ل کرسب سے پہلے اُسے اپنی آبد کا مقصد بتانا تھا۔

قری منیارے ملاقات کے بعدخوش بخت نے بتا دیا تھا کہ وہ کیوں اور کس مقصد کے تحت دوبارہ اس کی دہلیز پرموجود ہے۔قمری نے سب سے پہلے بندیا ہے پوچھا کہ اُس کی کیا رائے ہے۔اسکرین پر آ کرگاؤں پاچھا کہ اُس کی کیا رائے ہے۔اسکرین پر آ کرگاؤں

Section

کامیابی کے ساتھ محوسفر کر گیاتھا۔ ''اہاں.....اہا.....اہا......اہاں ہوتم ؟'' کیبینے سے شرابوروه بها بحر بها بحر جل ربي هي -

خوش بخت أس كى چيخشن كردوڑى چلى آئي تھى "كيا موا؟ ميري جان بتاؤنا .....كيابات موكى؟"

خوش بخت کے پیچھے چندا ہوا بھی کمرے میں داخل ہوئی کھیں۔اُن کے ہاتھ میں دم کیا ہوایاتی کا گلاس تفااوروہ معسل

پڑھ پڑھ کر گوری پر پھونک رہی تھیں۔ گوری کی حالت یاتی پی کر بحال ہوگئ تھی۔اب وہ بہتر محسوس کرر ہی تھی۔

"میں ہوں تا تہارے یاس \_ چلوشایاش! Cheer Up - "وه أس سيني سے لگائے ہوتى يولى الحى-

"بٹیا.....تم ڈرسیں۔ بیدرگاہ کا دھا کہ ہم تہارے ہاتھ پر باندھ رہے ہیں۔انشاء اللہ اللہ کرم کرے گا۔ چندا بوانے لال دھا کہ اُس کی کلائی پر یا ندھ دیا تھا۔علی

شان بھی منہ بسور تا کمرے میں آ گیا تھا۔

خوش بخت کے دوہی بھائی تھے۔ایک علی شان ایک ندیم شان .... ندیم شادی شده تھا۔ سوریا سے ای کی اریج میرج تھی۔ تکر دونوں میں دہنی ہم آ جنگی مفقو دکھی۔ کیونکہ از دواجی زندگی کو لکنے والی دیمک شک ہوتا ہے اور سورا کے اندر شک کا دیمک کھرج کھرچ کراس کی روم روم میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ وہ قطرتاً ایسی ہی تھی اس کیے کیا کریی۔میال خوبصورت ہوتو بیوی کولا کھ دھر کے ویسے بی لکے رہتے ہیں۔

جانے كس وقت أس كي فيًا ميں سوت كا ياؤں آجائے اور ازدواجي سي ووي كي سوچ ير پيرے ميس بھائے جاسکتے۔ مرسور اندیم کے لاکھ لاکھ یقین ولانے کے باوجود بھی اس خوف سوتن ہے چھٹکارہ نہ یاسکی تھی۔ سورا بھی کم حسین نہھی مرند یم شان کے آ گے اُس كاحسن دب جاتا تھا اور بس وہ اپنے احساس كمترى ميں مبتلا ایک جانب ہوجاتی اور اُس کا جی جاہتا کہ وہ ندیم

شان کواپی منتھی میں بند کر لے۔ وہ بینہ جانتی تھی کہ تھی زیادہ دیر بندر ہے تو تنفس کی كى انسان كى جان لي ليتى باور محبت كو ہروم تازه آ سیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جومحبت کے حسن کو قائم ر محتی ہے اور محبت کا پھول ہروم اپنی مہکارے تروتازی اورفرحت بخشار بتاب\_

Life Buoy Diamond Girl کے لقب سے بکارا گیا تھا۔ لیسی انہونی تھی کہ اس خوشی نے اُسے عظیم دکھ ہے بھی دوجار کردیا تھا۔ مال کے بعد اس کا واحدسہارا اُس کا باب، اس کا بابل اُسے بھری دنیا میں تنہا جھوڑ کیا تھا۔

ایسے موقع پر جب گوری اینے آپ کو تنہا محسوس كرربي هي ،خوش بخت نے أسے برده كريتهام ليا تھا۔اب وہ مکمل طور پرخوش بخت کے اختیار میں تھی۔ وہی اس کی سر پرستی کے فرائض انجام دے رہی تھی۔

☆.....☆.....☆

رات جب وہ بستر پرلیٹی تو جانے کہاں سے امال اور باباخواب میں آئے۔

وہ یائی سے بھرا مٹکا اٹھائے بھٹکل کھر میں داخل ہوئی تھی۔سات برس کی عمر ہی کیا ہوئی ہے۔کھر کیا تھا مگر صاف ستقرا تفا۔ کھر میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اُس نے سامنے جاریانی پر پڑی تریق ہونی مال کو دیکھا تھا۔اوراس حالت میں اُے تربیاد میرکراس کے حوال معطل ہو گئے تھے۔ "امال .....امال ..... وه چلائے للی تو اُس کی درد

ناک چیخوں سے کی ورود بوار بل گئے۔ آس بروس والے جمع ہو گئے مرتور فاطمہ درد کی شدت سے بے حال تھی۔اجا تک ہی اینڈس کے درد نے أے أيدهموًا کردیا تھا۔ گاؤں میں سہولیات نہ ہونے کے برابر هیں۔ چھڑا گاڑی میں بیٹھ کرتو اچھے سے اچھا مریض بھی اپنی موت کودعوت دے دیتا ہے۔ تو بھلاتڑیتی ہلکتی تور فاطمہ كييےزندگى كا كوہر ياسكتى ھى۔

قرشر کے لیے نکل گیا تھا۔ شام کے دیوں میں روسى كى رمق جاكى تو قمر كى والسي مونى هي - ممر ..... ييسى اداس اجرى شام سى بس ميس دن كى هن أترربي سى -رات کے اندھرے شام کودیوں کو کھارے تھے۔ اندھرا اور كهرا ہوتا جارہا تھا اور پھر جلد ہی قمر پر اس بھیا تک عفريت كى حقيقت واصح مولى\_

تورفاطمہاس کی اور گوری کی زندگی ہے اپنی روشی کا دیا دو گرز مین کے اندرروش کرنے کو لے گئے تھی۔ الله المالية المالية المالية ووجح ماركراتهي تعيير

Section

www.Paksociety.com

دوسرا بھائی علی شان بھی پچپس برس کا تھااور بی ایس سی فائنل کا ایگزام دے کرمیڈیکل کے شعبے پراحسانِ عظیم کرنے جارہاتھا۔

ندیم جتنا سوبر، برد بارتهاعلی شان اتنا ہی چلبلا اور ت

ترريقا\_

ندیم شان نے جب پہلی ہار گوری عرف بندیا کو دیکھا تو اُس کے جیکیے بال اُسے اپنی زلفٹ گرہ گیرکا اسر بناگئے تھے۔وہ چاہ کربھی ان گھنیری زلفول کی قید ہے نہ کا تھا۔ سوریا سے شادی ، اس کو زندگی کا بھیا تک ہے گئے لگا تھا۔ اس سے وہ گھر والوں کے آگے مجبور تھا۔ شادی مجبوری نہیں تھی کیونکہ اُسے نہیں معلوم تھا کہ سوریا کی شاند ارخصلت کو شکی عادت اُس کی زندگی عذاب بنادے گی۔ مگر اب وہ سوریا ہے فرار چاہتا تھا۔ وہ اس کی تھا نیدار خصلت کو نالپند کرتا تھا۔ اُس نے جو فیصلہ گوری کو دیکھ کر کیا تھا۔ اُس موریا کو جھیل نہیں رہا تھا بلکہ اُس سے جان چھڑ انے کے سوریا کو جھیل نہیں رہا تھا بلکہ اُس سے جان چھڑ انے کے سوریا کو جھیل نہیں رہا تھا بلکہ اُس سے جان چھڑ انے کے سوریا کو جھیل نہیں رہا تھا بلکہ اُس سے جان چھڑ انے کے سوریا کو جھیل نہیں رہا تھا بلکہ اُس سے جان چھڑ انے کے سوریا کو جھیل نہیں رہا تھا بلکہ اُس سے جان چھڑ انے کے سوریا کو جھیل نہیں رہا تھا بلکہ اُس سے جان چھڑ انے کے سوریا کو جھیل نہیں رہا تھا بلکہ اُس سے جان چھڑ انے کے دن گن رہا تھا۔

☆.....☆.....☆

بہاڑوں کی گھاؤں میں مسی نے جتجو جلا کے رکھی تھی اورانتظار کے لیے سے کی انتہا ہٹا کے رکھی تھی

عبادتیں تراشیں پھروں پر اور گھر بنالیے خیال ک بناہ کے لیے

بس اِک امید کے گناہ کے لیے آج بہت اہم Even تھا۔خوش بخت کی فلم کو بیٹ ڈاکومیٹری فلم کا ایوارڈ مل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک

لا کھ ڈالر کا کیش پرائز بھی تفا۔خوش بخت نے کیش پرائز اپنے اور گوری کے ساتھ ففٹی ففٹی بانٹ لیا تھا۔

" " " گوری ..... تم ملنے والی اس رقم کا کیا کروگی۔"

خوش بخت نے ولا رہے ہوچھاتھا۔ ''باجی! میں اس قم ہے اپنے گاؤں میں ہیلتھ سینٹر تغییر کراؤں گی تا کہ صحت کا حصول ہرانسان کے لیے اُس کی وسترس میں ہو کسی اور کو گوری کی ماں اور باپ کی اس میں جونے کی صورت

Section

میں موت کو گلے نہ لگانا پڑے۔'' یہ کہہ کر گوری پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ چندا بوا اور علی شان بھی اُسے چپ کرانے لگے تھے۔

'' گوری بٹیا....اللہ خیر کرے، تیری پیخواہش بھی ضرور پوری ہوگی۔ تُو بس جی جھوٹا نہ کر بٹیا۔' استے میں ہال کمرے کا دروازہ دھاکے سے کھلا اورسوریا کسی طوفان کی طرح کمے سے میں داخل ہوئی۔

'' کیا جھتی ہے تو لمبے بالوں والی چڑیل۔میرے میاں کواپنے بالوں کے جادومیں بھانس کے گی۔میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ آوارہ....اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسروں کے گھروں کو خراب کرنے آجاتی ہیں بے غیرت عورتیں۔''

اس انتاد کے لیے تو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ تہ ہی بھی گئی تیار نہ تھا۔ تہ ہی بھی گئی سے ایسا سوچا تھا۔ یہ اچا تک کیا ہوگیا تھا؟ خوش بخت تو زمین میں گڑی جارہی تھی۔ ایسے میں چندا ہوائے ایسے حواس بحال کیے۔

" ارے چندا آمیری پچی! سوریا بٹیا ہوش میں آؤ۔ کیا وائی تباہی کے جارہی ہو بٹیا ....کیا ہوگیا ہے ایسا کہ تم تو علی علی کرتے ہم پر چڑھ دوڑیں۔ "بوانے سوریا کو اینے ہاتھوں میں بھرا۔

لله فرد خوش آیا! میس اینے میال کو اِس ناگن کانہیں ہونے دول گی۔ "سورادہاڑی۔

" ارے بھانی! بات کیاہ۔ پتا تو چلے۔" علی شان بھی بول بڑا۔

''پوچھوا بنی اس چیتی ہے۔کیا گھول کر پلارہی ہے میرے میاں کو .....رات کہدر ہے تھے کہ تم دن گن لو۔ میں تنہارے ساتھ نہیں رہ سکتا جلد ہی Divorce دے کر جان بخشی کرالوں گا۔ارے بتاؤاتنے عرصے کا ساتھ اس چڑیل کے آتے ہی برا لگنے لگا۔' اس سے پہلے کہ سور امزید بکواس کرتی خوش بخت بول پڑیں۔ سور امزید بکواس کرتی خوش بخت بول پڑیں۔ ان ترکی وال گی۔ اور مال ..... تین تدیم سے

بات کروں گی۔ اور ہاں ..... آئندہ یہاں آتے ہوئے دھیان رکھنا کہ بیتمہارا گھر نہیں ہے۔ بیگھر میراہے۔ اور تمہارا گھروہ ہے جس میں تم رہتی ہو۔این کیٹس سیھو۔ میرے ہی گھر میں تم نے مجھے ذکیل کردیا۔ اس میتم سکین

يورا بال بقعهُ نور بنا موا نها- جرچيره رواين چيك ليےموجود تھا۔اور أن سب يے درميان كورى ناتھا خان اینے اعتاد کے ساتھ براجمان تھی۔

اب باری ہے بیٹ کریک ایوارڈ کی۔جس کے لیے ہم بہت احترام سے پکاریں گےاپی'' لائف بوائے ڈائمنڈ كرل "مين" كورى ناتها خان "كو ..... ينذال تاليول \_ کونے رہاتھا۔ساری لائنس کے جھماکے گوری پرتھے۔ اس کے ساتھ ہی لائف بوائے شیمیو کے ذریعے گاؤں میں اپنے سیاہ بالوں سے اجالا کرتے ہوئے گوری كواسكرين پر دكھايا جار ما تقيار كورى خوش بخت اور نديم شان کی معیت میں استجیر آئی۔

" تَفْيِنَك يُوخُوشُ بَحْتُ آيا! تَفِينَك يونِديم! آ فَى لو ما فَى لائف بوائے ..... تھینک یو لائف بوائے شیمیوا آج میں تہاری ہی وجہ سے اس جگہ کھڑی ہوں۔ اکرتم نے ہوتے تو بدبال ..... عورى نے ايك جھكے سے اپنال لہرائے۔ " توبيہ بال نہ ہوتے اور بال نہ ہوتے تو میں اس ڈاکومینٹری فلم کا حصہ نہ بنتی اور نہ ہی میرا گاؤں ایک ببترين باسبعل اين نام كرايا تا-آج ميس ببت خوش ہوں کہ میرے لائف بوائے سیونے میرا اور میرے والدين كانام فخرے بلندكرويا ہے۔ "كمپيئر فے سوال كيا۔ " گوری جی! آپ کے ہاسپول کا نام کیا ہے۔

"ميرے باسيفل كانام ب Life Buoy Apna Hospital ..... جس طرح لائف بوائے شیمیو سب کی دسترس میں ہوسکتا ہے، اس طرح لائف بوائے ا پناماسیول بھی سب کا ہے۔

ینڈال تالیوں سے گوئے اٹھا تھا اور اس پُرعزم کڑی کے اعتماد پر فخر کرر ہاتھا۔ سور اکا آسیب ندیم شان نے کل طلاق کی صورت اتار پھینکا تھا اور آج وہ کوری کا ہاتھ تھاہے مطمئن تھا کہ دونوں کی رضامندی کوخوش بخت نے شادی کے بندھن میں باندھنے کی حامی بھری تھی۔ التيج يرفى اسكرين يرخوب چيك ريا تھا۔ ''لائف بوائے .....اصلی ہیروں کی تھوج لائے۔'' \*\*

بی پرانے الزام لگائے تنہیں شرم ند آئی۔ اب میں ے بدیات بالگ دہل کہدرہی موں کدا گرتم نے اپنا روبه جينج ندكيا تو تههاري كوئي حيثيت ندري كي اورنه بي ثم ا ہے کھر کا سکون پاسکوگی۔او کے ....اچھی طرح اپنے ذہن میں بیربات بھالو .....امید ہے آئندہ تم اپنی حدود كراس نبيل كروكى \_ابتم جاسكتي مو-آئنده إس طرح إس كمريس قدم ركھنے كى تم كوا جازت جيس -خوش بخت نے فیصلہ کیا اور بغیر بیدد ملھے کہ سوریا بیر پھنتی

باہر جارہی ہے۔ گوری کو لے کراسے مرے میں آ سیں۔ ☆.....☆

گوری نے رقم ملتے ہی علی شان ، ندیم شان اورخوش بخت کی پشت بنای پر گاؤں میں ہاسپطل کی تعمیر شروع كرادي تھى \_خوش بخت كى فلم نے ايوارڈ ياتے ہى كورى کے مشن کی محیل کا شن کر دیگر این جی اوز کو بھی اس جانب متوجه كرليا تھا۔ تيزى سے استال كى تعمير جارى تھی۔ ایک چھوٹا سا منصوبہ اب ایک بہت بڑے پراجیک میں تبدیل ہوگیا تھا۔ وہ دن بھی جلد ہی آپہنچا جب اسپتال كا فتتاح مونا تفايه

آج بی اُسے Best Style Awards کے کےNominate ہونے کا انویٹیشن کارڈ بھی موصول مواتفا\_وه كارد ماتفول ميس لياسية أسوبهار بي مى-کل 14 اِگست بھی اور گوری آیے اس باسیفل جیسے ظیم مقصدی تعمیل اور بیب ایکٹرا آبوارڈ کی کامیابی پر آ تھوں میں آنسو لیے اسے والدین کو یاد کررہی تھی کہ اجا تك بى موبائل بجن لگا-

أس نے موبائل اٹھایا تو دوسری جانب سوریا تھی۔جوأے برے برے القابات سے توازنی جارہی تھی اوراس کی باتیں س کر گوری کے ماتھے پر شکنوں کا جال پھیلتا جارہا تھا۔ تنگ آ کر اُس نے موبائل آف كركے صوفے يراح جھال ديا تھا۔

أسے اب اپنی دراز زلفوں کولائف بوائے شیمیو۔ مزیدنکھارنا،سنوارنا تھا۔اُس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ بھی ندیم شان کی ہم قدم بن کر، ہم سفر بن کرایے ہاسپلل میں قدم رکھے گی۔ اس کے قدم اپنے کمرے کی جانب المنافع المناه اورعلى شان مسكرات موئ أس كيون مكو

Section





معاشرے کے بطن نے لکی وہ حقیقتیں، جودھر کنیں بے تر تیب کردیں گی رفعت سراج کے جادوگر قلم ہے، نے سلسلے دارناول کی آ کھویں کڑی

جِن آ ہتہ آ ہتہ چلتی بانو آپائے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ ''ای اثمر غصے میں تھے۔ بھی بھی اُن کو بہت زیادہ غصہ آجا تا ہے۔اگرانہوں نے غصے میں مجھے گھ ے جانے کو کہہ دیا تو اس کا مطلب پینیں کہ میں سے بچے گھرے نکل جاوئیں۔'' چمن نے بر داشت کی آخری



چوٹی پر بمشکل خود کولڑ کھڑانے ہے روکا اور بہت سکون ہے بات کی۔ ''ارے تو کیا پیار ہے گھر چھوڑنے کو بولے گا۔ آج تک پیار محبت بیں بھی بھی کسی نے بیوی کوطلاق دی ہے۔ بیآ خری کا م تو غصے میں ہی ہوتا ہے۔ بانو آیا کے نز دیک وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کررہی تھی۔امید وامکانات معدوم دیکھ کرانہوں نے نئے سرے ہے کمرکسی اور اکھاڑے میں از کئیں۔ 'طلاق...... تری کام؟' چن نے حق دق ہوکر بانو آپا کی شکل دیکھی۔ دو کسہ بیتا کے '' پہلیں باتیں کررہی ہیں۔جو پچھآپ جاہتی ہیں، وہ ثمر کی خواہش ہر گزنہیں ہے۔وہ اکثر غصے میں بھڑک اٹھتے ہیں مگرسوری بھی کر لیتے ہیں۔'' چمن نے اپنالب ولہجہ بہت مہارت سے کنٹرول کر کے جواب " بس بی بی!اب وہ دن لد گئے۔ جب خلیلِ خان فاختہ اڑاتے بتھے۔اب کوئی سوری ووری مہیں ہوگی۔وہ سے جاتے ہوئے مجھے کہہ گیا ہے کہ شام کو گھر واپس آؤں تو پیمنحوں شکل گھر میں دکھائی نہ دے۔ بہت لحاظ کیا کہ ہاتھ بکڑ کر گھرے یا ہرنہیں نکالا۔ جلو ..... نکاو .....میرے بیٹے کو ذکیل کر ٹی ہے ....اور پھر ا نظار کرتی ہے کہ وہ اس سے سوری بولے گا۔ارے ابتم ایک ٹانگ پر کھڑی ہو کر معافی مانگونؤ بھی وہ تمہاری طرف بلیث کرمہیں ویکھے گا۔ یہی سکھایا ہے ماں نے ..... جہاں بیٹھو وہاں حرام لقہ تو ڑو۔جس کی کمائی پیش کرتی ہے ای کوگائی دیتے ہے۔'' ہے۔'' ہے بیٹر کر باہر زکال دیں۔اللہ اللہ کر کے تو بیدون دیکھے تھے۔ با تو آپا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چوٹی سے بیٹر کر باہر زکال دیں۔اللہ اللہ کر کے تو بیدون دیکھے تھے۔

آخرشاہ بی کے تعویذ ، چینی ، ایک ٹا نگ پر کھڑ ہے ہوکر کیا گیاجاتہ کا مآئی گیا تھا۔ ''امی جان! اس دور میں میام می بات ہے۔ کیا گی انسان کوکوئی پراہلم' نہیں آسکتی؟ بے عیب تو صرف اللہ کی ذات ہے۔''

'' خاموش .....اب بے وقوف بنانے کے لیے کوئی اور گھر دیکھو۔ اپناعیب چھپانے کے لیے میرے بچے کوذلیل کرتی ہے۔ ایک نمبری مکار ہے ....میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ یہ Ph.D نی ماں کو ير هاؤجا كريشرافت ہے نكل جاؤ۔ شرنے أكر د ھكے دیے تولوگ تماشاد يکھيں گے۔ "بير كہدكروہ جانے كو

"ابھی میں آپ کے سامنے ان سے بات کرتی ہوں۔اس طرح سے تونہیں جاؤں گی۔" ہے کہ کراس نے آگے بڑھ کرا پناسیل فون اٹھایا اور ثمر کا نمبر ڈائل کرنے گی۔ بانو آپا تذبذب کی کیفیت میں رُک کراس كى طرف ديكھنے لگيس دل انجانے خدشات ميں گھرنے لگا۔

"ائے ہے ..... کہیں اس کم بخت کور دک ہی نہ لے۔" "چن نے نمبر ڈائل کیا اور سل کان سے لگالیا۔ Ring یاس ہور ہی تھی اور ہر Ring یر اس کا دل الجھِل کرحلق تک آرہاتھا۔ ٹمرنے کال ریسیونہیں کی ریکارڈ نگ شروع ہوگئی تھی۔

چمن کا ہاتھ یوں گراجیے آخری ضرب پر درخت جڑے اکھڑتا ہے۔ '' و کیے لیا ۔۔۔۔ بی بی ہے۔ بھلائی اور عزت ای میں ہے کہ چپ چاپ نکل جاؤ۔ بس اتنے ہی دن کا دانا

To Download visit rspk.paksociety.com







یانی لکھا تھا یہاں .....اب باپ کے گھر عیش کرو۔' نیے کہہ کروہ تو جلتی بنیں ۔ چسن پپقر کے بُت کی طرح اپنی جگہ گڑ کررہ گئی۔

بانوآ پانے چمن ہے دود دو ہاتھ کر کے پہلی فرصت میں بیٹی کوفون ملایا اور کا میابی کی خوش خبری سنائی۔ ا فشاں کی تو مارے خوشی کے زبان ہی گنگ ہوگئی۔ جیسے ہی اوسان بحال ہوئے شک و بے بھینی کی کیفیت

'' رہنے دیجیےامی جان! آپ تو ذرا ذرای بات پرخوش اُمید ہوجاتی ہیں۔ پتانہیں بھائی نے کیا کہا آ پ نے کیا سنا۔ بھائی تو بھائی کے بے دام غلام ہیں۔سوال ہی پیدائہیں ہوتا کہ وہ اتنی آ سائی سے بھائی کو کھرسے جانے کے لیے کہہ دیں۔''اس کے آخری الفاظ نفرت کی چنگاریوں کا استعارہ تھے

''ارے …… تیری جان کی سم افشاں!اللہ نے تمہاری سن لی۔ تُو گھر تو آ۔ دونوں ل کراہے کھر سے باہر کرتے ہیں۔ ابھی تو ڈھیٹ ہڈی بن بیٹھ ہے۔ شرکے گھر آنے سے پہلے پہلے سے کام کرنا ہے۔ ایسانہ ہو وہ گھر آئے اور پیکوئی تعویذیانی میں گھول کریلا وے اور وہ اپنا فیصلہ بدل ڈالے۔'' بانو آیا جذبات کی تندی میں کف اڑائے لکیس \_

' جان کی تشم ۔' افشاں تو حق وق رہ گئی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں اس کی جان کی تشم بھی بھی ہے ہے ہو ہے مستجھے ہیں کھاسکتی ۔اس کی جان توا فشاں میں اعلی رہتی تھی ۔

'' کیا بھائی نے سے کچے فیصلہ شادیا؟''وہ سائے میں تھی۔

'' ارے صاف صاف .....اور کیوں نہ سنائے۔اس نے شوہر کووہ ننگی گالی دی ہے۔ جو کوئی بھی غیرت مندمر دبر داشت کر ہی نہیں سکتا۔'' بانوآ پانے اس وکیل کی طرح دلیل دی جوکیس کی پوری تیاری اور شوت کے ساتھ عذالت میں آیا ہو۔

"اگرگالی دی ہے تو پھر واقعی کچھ ہوگیا ہے۔اس کی اتن ہمت کہ میرے بھائی کوگالی دے؟" "اورآب اتناصبر کس خوشی میں کررہی ہیں۔ دھکے دے کر گھرہے باہر کیوں نہیں نیکالا۔ آپ بھی کچھ زیادہ ہی نرم دل ہیں۔''افشاں تولفظ گالی سُن کرمزید بحث ومباحثے کی دوکان بڑھا گئی تھی۔اب تو مارے ماہ طیش کے اس B.P اشوٹ کرنے لگا تھا۔

جنک فوڈز اور مرج مسالے کھا کھا کر B.P ہائی کا عارضہ لگالیا تھا۔ ماں کو بتاتی تھی کہ ساس اتنا Stress دین ہیں کہ میرا B.P ہائی رہے لگا ہے۔ اور خدالگتی پیھی کہ ساس بہت باوقار و خاموش طبع تھیں۔ تیزطرارا فشال کو بجھتے ہی وہ کنارے پر ہوگئ تھیں کہاپٹی عزت اپنے ہاتھ۔

" کیا کروں! انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ پانچ سال سے ساتھ رہ رہی ہے۔ بذنصیب نے

ا پنے پاؤں پرخودکلہاڑی ماری ہے۔'' بانوآ پانے بٹی کی نظر میں اپنی کھوکھلی ساکھ پر مزید ملمع چڑھانے کی کوشش کی۔ ''انسانیت ……اسے تو میں آ کر بتاتی ہوں۔ میرے بھائی کو گالی دیتی ہے اور ابھی بھی جم کرخم ٹھونک

READING Section

عہد سلیمانی کا وہ جن بن جانے کو جی جا ہتا تھا جو ملکہ ُ سبا کا تخت پلک جھیکتے میں در بارسلیمانی میں لے . -1811 اس کا بھی جوش اس عالم میں تھا کہ بل میں چمن کو گھر ہے یا ہر کر ہے۔ '' امی جان بس میں ابھی آئی۔اب ساس صاحبہ کو بھی تو رام کرنا ہے ور نہ بیٹے کو دل ہے جوڑ جوڑ کر حبریں دیں گی۔'افشاں نے بے قراری ہے کہا۔ ایک ایک بل شاق گزرر ہاتھا۔ "اے ..... بیٹا!ای (80) برس کی تو خیرے ہور ہی ہیں۔لگتا ہے قیامت کے بوریے یہی سیٹل گی۔ 

كررى بين، ميرى بني بيتي خدمتين كررى ہے۔

ں ہیں ایران کی اس محدین کردہ کی ہے۔ ''لیں آ جاؤ! جلدی نکلو۔ میں راہ و مکیورہی ہوں ۔'' بیا کہہ کر بانو آپانے فون بند کر دیا۔ ' بیقنیسیشام ہے پہلے پہلے نمٹانا ہے۔قسمت پار بار دروازے پردستک نہیں دیتی۔اُس سے بڑا جامل کون جوموقع سے فائدہ نہاٹھائے۔'' وہ برد بردار ہی تھیں۔

چن ایک بڑے ہے گیگ میں اپنے کپڑے اور ضروری چیزیں رکھ رہی تھی۔ ہے اولا دی کے طعنے ..... ہر وفت کی خدمت کے باوجود ماحول آئے دن مکدر ہوجا تا تھا۔ ا یک مرتبہ جا کر دکھانا تو ہوگا۔ بیآ گے کا دریا تو پارکرنا ہوگا۔ تا کہ بیآ ئے روز کی چج نیخ تو بند ہو۔ ثمر کو مھنڈ ہے د ماغ ہے غور وخوض کرنے کا موقع ضرور دینا جا ہے۔ میری رپورٹس ٹھیک ہیں اور مجھے مجرموں کی طرح رہنے پرمجبور کیا جار ہا ہے۔ساس کے ہاتھوں ناحق

وْلت الله الله في كے بعد چمن نے بھی ایک جرأت مندانہ فیصلہ بالا خركر ہی لیا تھا۔

اس نے ایک بیک میں چندضروری چیزیں اور پانچ چھے جوڑے کپڑوں کے رکھے تھے اور ہاتی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شمر ہر ماہ ایک مخصوص رقم پاکٹ منی کے طور پر دیا کرتا تھا جو جمع ہوتی رہتی تھی لا کھ ڈیڑھ لا کھ کے قریب ہو چکی تھی ، اُس نے وہ اپنے ہینڈ بیک میں ضرور رکھ لی تھی کیونکہ اس رقم پراھے کلی اختیار حاصل

ثمر بھی گھر میں کیش رکھتا تھا مگیراس نے ثمر کی رقم کوآ نکھا تھا کربھی نہیں دیکھا تھا۔ تیاری مکمل ہونے کے بعد وہ کرے سے باہرآئی ہی تھی کہ افشال کی آ واز کانوں میں پڑی۔ اُس کی آ واز سنتے ہی اُس نے كلمة شكرا داكيا اورايخ برونت فيل يرمطمئن ہوئی۔اگريہ فيصلہ نه كرتی تو بچھ بعيرنہيں تھا كہ دونوں ماں بٹی دھکے دے کراہے گھرے نکال دینتیں۔

اب وہ بڑے بھرم اور دھڑ لے کے ساتھ ان کے حساب سے اس گھر کولات مار کر جارہ ی تھی۔ اس مان ہے ساب ہے اس اوگ بے غیرتی کے ساتھ دوئے بیٹھے ہیں یا دفعان ہو گئے؟'' استعمالی مان الوگ بے غیرتی کے ساتھ دوئے بیٹھے ہیں یا دفعان ہو گئے؟''



بانو آپاجو بینی کی آوازش کر گرنی پڑتی گمرے ہے باہر آر ہی تھیں۔ پہن سے آمنا سامنا ہونے پر اپنی جگہ ٹھنگ گئیں۔ اس اثناء میں افشاں بھی سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اب دونوں چمن کی طرف خون آشام نظروں سے دیکھر ہی تھیں۔

''بہت عیش کر تیے۔۔۔۔۔بن عیش ہی کرنے آئی تھیں۔نہ ہمارے کسی کام کی نہ ہمارے بیٹے کے۔۔۔۔۔جو حرام لقمے تو ژکر جارہی ہو۔۔۔۔زندگی بھریا در کھنا ۔۔۔۔ہم نے تو گھاٹے کا بیویار کیا تھا۔آٹھ دس لا کھشا دی برخرچہ کیا۔ بندرہ بیں لا کھ میرے بچے نے ان پانچ سالوں میں برباد کیے ہوں گے۔''

'' حجیوڑیے ای جان! اب قصہ ختم ہو گیا۔ جان حجوث کئی ہماری۔''

افشاں نے اپنی دانست میں تھوڑی بہت انسانیت دکھانے کی کوشش کی۔ چمن نے اتن بھر پورنشانہ بازی پر تلملا کر دونوں کی طرف دیکھا۔ چند لیمج پچھ سوچا بھر بیگ فرش پررکھ کراپنا شولڈر بیگ کھولا اور وہ پڑیا نکائی جوسفائی کے دوران بانو آپائے کمرے سے ملی تھی اور جس میں اس کے کھے ہوئے بال تھے۔ بانو آپاتو چمن کے ہاتھوں میں وہ پڑیاد کھے کرسششدررہ گئیں۔ چندلمحول کے لیے اعصاب معطل ضرور ہوئے۔ گرجھو نے اور مکارانسان جنگ کے امکانات پریقین رکھتے ہیں اوراپنے گھوڑ نے تیارر کھتے ہیں البتہ افشاں کی آسکھوں ہیں البتہ افشاں کی آسکھوں میں البتہ افشاں کی آسکھوں ہیں البتہ افشاں کی آسکھوں ہیں ا

چن نے پڑیا کھول کر کٹے ہوئے بال دونوں کے سامنے کیے۔

''مشکر ہے بیمیر نے کئے ہوئے بال کسی کا فرمشرک کے آؤے پرنہیں پہنچے اور آپ لوگوں کے ایمان بر باد ہونے ہے نیج گئے۔ ورنہ آپ لوگ تو یہی بچھتے کہ آپ کے عامل کامل بابا کے جادو میں اتن طاقت ہے کہ کسی بھی بے گناہ کو در بدر کی تھوکریں کھانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ پھر بھی احتیاطا آپ دونوں ماں بینی کسی و پنی متق پر ہیزگار عالم کے ہاتھ میں ووہارہ اسلام قبول کر تیجھے۔'' ونیا کی نعمتیں پیمیں رہ جا کیں گی۔ ساتھ تو ایمان ہی جائے گا۔''

'' ہائے میری ماں!اتن حالاک،مکارلڑ کی .....ارےافشاں مجھے سالو(سنجالو) میرے تو پاؤں تلے زمین سرک رہی ہے۔ دیکھاتم نے پارلزمیں بال کٹوا کر پڑیا میں باندھ لائی۔ہمیں ذلیل کرنے کے لیے

اب بيجهو نے جھوٹے الزام لگائے گی۔''

'''امی جان صبر کریں ۔۔۔۔۔۔ آپ کے صبر کا کھل مل رہا ہے۔ گھریا ک ہور ہا ہے۔'' جمن نے پڑیا دوبارہ ربر ببینڑ سے باندھی اور بیک میں رکھ لی۔

> ، موں مرہے۔ اب بیا کہدکروہ رُکی نہیں بیک اُٹھا کر تیزی ہے یا ہرتکل گئی۔

''ارے ۔۔۔۔۔اللہ والی ہمیں سزائیں سُنا کر جلی گئی۔ ناشکری ،حرام خور۔ پانچ برس میرے بیٹے کی کمائی پرعیش کیے۔اب بانجھ بنجر دنیا کو بیہ پڑیا دکھا دکھا کر بتائے گی کہ بہت مظلوم ہے۔'' بانو آیا دھپ سے صوفے پرگرگئیں اورا پناسر پکڑلیا۔







ا نشال بھی مال کے برابر میں بیٹھ گئی اور بہت پیارے ماں کو باز و کے کھیرے میں لے لیا ''ای جان! آپ کوبھی تواحتیاط ہے کام لینا جا ہے تھا۔ یہ پڑیا اُن کے ہاتھ کیے لگ گئی۔ کیا کچن میں كهيں جھپا كررتھى تھى ۔''ا فيشاں بھى اب خاصى متفكر نظر آر دى تھى ۔ كيونكہ بہر حال طلاق تو نہيں ہو كى تھى ۔ یہ کٹے ہوئے بال وہ کسی موقع پرٹمر کو بھی دکھا سکتی تھی اور ٹمر ماں ہے بدخلن ہوسکتا تھا۔ ''اتی بھی نہیں۔ شھیائی۔ مجھے اچھی طرح یا دہے میں نے اپنے کمرے میں جا کرتھیلی میں باندھے تھے۔ شاہ جی کے آستانے برگئی تو پتا چلا بیگ میں پڑیا ہی تہیں ہے۔ عاہ بن ہے۔ اس کا مطلب ہے بیمحتر مہآ پ کے کمرے کی تلاشی لیتی رہتی تھیں۔ جہاں کیش رکھتی ہیں وہ ''اوہ .....اس کا مطلب ہے بیمحتر مہآ پ کے کمرے کی تلاشی لیتی رہتی تھیں۔ جہاں کیش رکھتی ہیں وہ بھی چبیک کر لیجیے۔ یہ جومعصوم شکلیس لیے پھرتے ہیں، یہا ندر سے بڑے علامہ ہوتے ہیں۔''افشال کی یریشانی سواسے سواتر ہونی جارہی تھی۔ ئی سواہے۔۔۔واتر ہوئی جارہی ہی۔ ''اے ہاں!''بانو آیا ہڑ بڑا کر چونک پڑیں اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہونے کے لیے زور لگانے ''ارے پانچ لا کھے ہے او پرمیری الماری میں پڑے ہیں۔کمبخت کہیں ہاتھ نہ دکھا گئی ہو۔''افشاں نے

ر پیت ہیں۔ ''اف .....امی جان .....اتنا کیش گھر میں رکھنے کی کیا تنگ ہے۔آپ کا تو بنک میں ا کا وُنٹ ہے۔'' ''ارے ا کا وُنٹ تو ٹمر کی نظر میں رہتا ہے۔گھر کے مردوں پراپنے رازنہیں کھولتے۔ پتا جل جائے تو لا يروا ہوجاتے ہيں كہ چلوكھر ميں يہيے پڑے ہيں۔

ا پنا گنوا کرمنگنوں کی طرح ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ گھر توعورت نے چلا نا ہوتا ہے۔'' با نو آیانے لگے ہاتھوں بنی کو TIP بھی دے دی۔

''ای جان جوآج کل کے حالات ہیں کون اتنا کیش گھر میں رکھتا ہے۔ آج کل تو کیش لینا مسئلہ ہی مبين جكه جكه A.T.M بين -"

ا فشال کوشدید تشم کی پریشانی نے آلیا تھا۔ جوسکون چمن کے چلے جانے کے بعد %100 ملنے کا یقین تھا وہ محبوب کے اُس محبت نامے کی طرح ہوا میں اڑر ہاتھا جوجیب کر کئے میں پڑھتے پڑھتے اچا تک آنے والے تیز جھو نکے میں ہاتھ سے نکل گیا ہو۔اور عالم سراسیمکی میں دوڑ دوڑ کر پکڑنے کی کوشش کی جارہی ہو۔ '' نا بابا نا..... A.T.M. تو بھی نہ جاؤں۔ پیسے لے کر باہر نکلوتو پتا چلا کوئی پستول تانے کھڑا ہے۔ A.T.M سے تو کام چلانے کے لیے پانچ دی ہزار نکالتے ہیں۔ پانچ دی ہزارروڈوں پر پڑے ال رہ

بانو آیا کو بنی کے مشورے شاق گزررے تھے۔ جو اُن کی جمع پونجی کے دریے ہوگئی تھی۔ اس گھڑی کو كوس رائ تنيس جب ان كے منہ سے بيرازكى بات بيسل كئ تھى۔ ' قصة خم كرو! اب بيسوچو بھائى كودوسرى شادى كے ليے كيے راضى كرنا ہے؟ وجيه كے كھر جاكرسُن سمن لو کہیں اس کا رشتہ تو پکانہیں ہو گیا۔'' با نوآ یانے کمال ہوشیاری سے بیٹی کا ذہن دوسری طرف لگانے کی کوشش کی تا کہان کے پانچ لا کھے ہے تو اس کا ذہن ہے۔





''اللہ نہ کرے! وجیہہ میں تو میری جان انکی ہوئی ہے۔اللہ نے جاہاتو وہی میری بھا بی ہے گی۔بس ایک بارثمر بھائی اے دیکھے لیس۔ پھردیکھیے گا۔زندگی بھر کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے۔'' " تمہارے منہ میں تھی شکر۔سدا سہا گن رہو۔سات بیوں کا منہ دھلاؤ۔اللہ گرم ہوا ہے بچائے میری بنی کے دعمن نامراد ہوں۔''

باتو آیانے افشال کی پیشانی چوم کر دعاؤں کے پھول برسانا شروع کر دیے۔حالانکہ د ماغ میں سوئی اعلی ہوئی تھی کہ پڑیا چس کے ہاتھ کیے لئی .....تشویش تواپی جمع پونجی چیک کرنے کی بھی لاحق ہو چکی تھی۔ تکریٹی کے سامنے 100 پیاس کے ہزاروں نوٹ گننا مناسب نہیں تھا۔ پچیس ،تمیں ہزار تو دس دس اور بیں بیں کے نوٹ بھی ہوں گے۔اچھا خاصا کام تھا کمرہ بندکر کے تعلی ہے کرنے والا۔

ا يمن خود كو بمشكل كيينيجق گيث تك آئي تقى \_

ا می ہی آئی ہوں گی اور کون آسکتا ہے۔ وہ گیٹ کھولتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ مگر چمن کوسامنے دیکھے کر اس کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی۔

ے زار کن تنہائی دوست جیسی بہن کی آ مرس میں ایک خوشگوار جھونے کی طرح تھی۔ اپنی بے یایاں خوتی کی کیفیت میں اس نے چمن کا چہرہ غور سے دیکھنے کی کوشش کہیں گی۔ ب بھی کی کیفیت میں مہن کوسا سنے یا کر یکدم ہلکی پھلکی ہوگئی۔

بیانسان کی فطرت میں ہے کہ د کھ و پریٹانی کی کیفیت میں سرگرانی ہے دوحیار ہوتو کسی بہت ہی اینے و پیارے کو دیکھ کر دل کو بڑی ڈھارس اور تفویت ملتی ہے۔اس نے بہت سٹی و پنج کے بعدا یمن کے پاس آنے کا فیصلہ کیا تھا۔وہ اس حالت میں میلے جانے کا سوچ کرہی کا نب اٹھی تھی کہ دل کا مریض باب مغلوم نہیں بینی افتاد سبہ بھی یائے گایانہیں ..... بہنوئی کووہ یقین دلاعتی ہے کہ بہن کی حالت کے پیش نظروہ کچھ دن کے لیے اس کے پاس آ گئی ہے۔ درحقیقت اس وقت ایمن کواس کی حقیقی ضرورت مجھی تھی۔ ماں باپ بھی یقینا پیس کرخوش ہوں گے کہ وہ بہن کی مدد کرنے بھٹے گئی ہے۔ حادثہ اگر چہ بڑا تھا مگر زندگی اس حادثے کے ہاتھوں میں رہن مہن رکھی جاستی تھی۔جو پڑی تھی ای میں جینے کی راہ تلاش کرناتھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ زبردی مسکرا مسکرا کرائیمن کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ بالکل ٹھک

ہے۔خوش ہے مگر ووسکی اور بڑی بہن تھی۔اے اچا تک چمن کواپنے گھر میں پاکرانیک کھٹک ی تو لگ گئی تھی۔ گرابھی وہ اس انتہا تک نہیں سوچ علی تھی۔ بات جس انتہا پر بیٹنج چکی تھی۔

'' طبیعت کیسی ہے آیا! ڈاکٹر کے پاس کئی تھیں۔'' اس سے پیشتر کہا یمن اس سے پچھ سوال جواب

کرنی جمن نے این طرف سے کارروالی کا آغاز کرویا۔ ''اللہ کاشکر ہے! ذہن کوسکون ہے تو طبیعت بھی بحال ہے۔ یاور کاروبیا بھی پچھا کھڑاا کھڑاسا ہے۔ مگر میں مجھتی ہوں انہوں نے میری خاطر اتنا پچھ تو کیا ہی ہے ناپ۔ اب مجھے بھی پچھ برداشت کرنا

جاہے۔''ایمن کی بولتے بولتے سائس پھو لنے لگی تو ایکافت خاموش ہوگئی اور ہانپنے لگی۔ چمن کوایک طرح

-ビューでアクレー





''اتنی مشقت اُنٹھا کراولا دکوجتم ویا۔ پھر بھی صرف ول دکھانے والے آوازے۔ بیٹیاں بیٹیاں .....کیا بیٹیاں اولا دنہیں ہوتیں ..... جگر کے عکڑ ہے نہیں ہوتیں۔جیتی جاگتی انسان نہیں ہوتیں ..... بیٹا اور بیٹی دونوں میں ایک ہی جیسی Labour ہوتی ہے۔عورت تو تخلیق کے ممل سے ایک ہی انداز میں گزرتی ہے۔اورموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ماں بننے کا شرف حاصل کرتی ہے بینی کی خوش خبری کو بری خبر کی طرح سننے والا مرداین ماں کی فر مائش پر مرد پیدانہیں ہوتا۔ بئی کوجنم دینے ماں اپنے ہاتھوں سے بنی کا پُتلا تہیں پڑ اشی بھراولا دکو بیٹے بنی کے الگ الگ خانوں میں کیوں تقسیم کیا جاتا ہے طعنے دینے والی ساس آخرخود کیوں عورت کی شکل میں دنیا میں نمودار ہوئی۔ بی ہے بےزارمرداین ماں ہے کیوں مہیں کہتا کہتم کیوں عورت ہو؟ الله و آخرت پریفتین ندر کھنے والے لوگ رشتوں پر ، زبین پر ، بوجھ ہوتے ہیں۔خواہ وہ کتنے خضوع و خشوع دین ارکان بجالاتے نظر آئیں ..... دین کابراہِ راست تعلق انسانیت ہے ہے....اگرانسانیت ہی چین ایک گہری سانس لے کر نظریں چراتی ہوئی کھری ہوگئے۔ وہ اب میں یہاں ہوں۔ آپ کو کو ئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ مہ وش اور مہ پارہ کو بھی میں خود '' بردی ہمت کی تمہاری ساس نے ......مہن کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی۔'' ا یمن کو چمن کے انداز میں کچھ غیرمعمولی بن محسوں تو ہور ہا تھا مگر وہ کچھ بچھ نہیں یار ہی تھی۔شاید کچھ واضح ہونے کے خیال ہے اس نے پیر جملہ کہا تھا اور ساتھ ہی جمن کے تاثر ات دیکھنے کی کوشش بھی کی تھی۔ '' وقت ہمیشہ ایک سانہیں رہتا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں اورای کوزندگی کہتے ہیں۔ویسے آیا آپ نے ماشاء اللہ گھر بہت اچھی طرح سیٹ کرلیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آ رہی ہے۔ اپھن نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاص بات کوعام سا بنادیا۔اب ایمن کوقدرے سلی ہوئی کیونکہاہے یقین تھا کہ چمن اس سے بچھیں چھیاتی۔ " ہاں ایک کام والی اتفاق ہے بہت اچھی مِل گئی ہے۔ امی نے ہی بھیجا ہے۔ گھر کی صفائی بھی کرتی ہاورمیرا بھی بہت خیال کرتی ہے۔ سبزی لینے گئی ہوئی ہے آتی ہوگی۔ 'ایمن کے دل و د ماغ کو مدتوں بعد سکون ملا تھا۔ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی اور بہت خوش بھی۔ '' بیتو بہت ہی اچھا ہو گیا۔ کھانا بھی بنالیتی ہے؟'' جِمن نے ایمن کی طرف دیکھا۔'' میں خود ہی نہیں بنواتی۔ یا در کومیرے ہاتھ کے کھانے کی عادت ہے۔ وہ بھی بھی جنگ فوڈ زنو کھالتے ہیں مگر سالن روثی بازارے بھی نہیں لائے۔ پھر سالے میں بھنی سبزیوں ہے انہیں چڑہے۔ میں سبزیاں بغیریانی کے دم پر بناتی ہوں منک مرج بھی بہت بلکارکھنا ہوتا ہے۔" '' تب ہی تو وہ آپ کے پیچھے چلے آئے۔انے نخرے کون اٹھا تا ہے سوائے بیوی کے۔' چمن نے ایمن کی بات پرز بردسی شکفتگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ READING Region

'' بیوی ہوتی 'س لیے ہے۔انسان کھر کے شکھ کے لیے ہی تو شادی کرتا ہے۔ یہاں تو وہ میراا تنا خیال کررہے ہیں ہتم دیکھوگی تو حیران رہ جاؤگی۔گھر آنے کے بعد مجھےکوئی کا منہیں کرنے دیتے۔گھر پر حیال سے میں میں میں میں موت وہ ہوں تو میں اُٹھ کریالی بھی ہیں پیتی ۔''

ایمن بهت سرشار کیفیت میں بول رہی تھی اور چمن گم صم می اس کی طرف دیکھیے ہی تھی۔ ایمن بہت سرشار کیفیت میں بول رہی تھی اور چمن گم صم می اس کی طرف دیکھیے ہی تھی۔ ابھی تھوڑی در پہلے اس نے کہا تھا کہ ونت بدل جا تا ہے اورا یمن کا وفت واقعی بدل گیا تھا۔ اب جبکہ ڈلیوری کے دن قریب نتھ اور ایمن خوش بھی تھی تو وہ کس طرح اے بتاتی کہ اس کا وقت بھی

پہلے چار وں طرف أجالے ہتے .....ا جا تک سورج کو گہن لگ گیا ہے۔ دن میں رات ہوگئ ہے۔ ''آیا! میں تھوڑاریسٹ کروں گی۔کام والی کام ختم کر کے جلی جائے تو آپ بچھے اٹھا دیجیے گا۔'' چمن کوجیسے کسی گوشتہ عافیت میں چھپنے کی جلدی تھی۔ وہ نہیں جا ہتی تھی کہ جِلد کچھ آشکار ہوجائے۔اس کا پر وگرام ہیتھا کہا بمن کے گھر میں خود کوتھوڑ اساسنجال کرامی کے گھر جائے گی۔ایمن پرتوا بنی پڑی ہوئی ہے عکر مال کی تظرمیں قدرِت نے ایسے آلات فٹ کیے ہوتے ہیں کہ وہ دل و د ماغ کونسی ماہر میٹر ریڈر کی طرح ایک نظر میں پڑھ عتی ہے۔ مال ہے بچھ چھیانے کے لیے بہت ریبرسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ '' ہاں .....تمہاری شکل ہے بھی لگ رہا ہے۔ کہتم بہت تھی ہوئی ہو۔ کو فتے بنا کرر تھے ہوئے ہیں بس مسالا تیار کرنا ہے۔ اٹھو کی تو کھانا تیار ملے گا۔''

' أف آیا!اس حال میں اتنے کوفت والے کام \_ رہنے دیں کوفتے ووفتے ، جوآسانی ہے بن جائے بنالیں۔ میں کوئی مہمان ہوں؟''چن نے روتے دل کوآئیسیں دکھا کر ہننے کی دروناک کوشش کی۔ ''ارے کوفت کیسی .....اب تو میں بہت ریلیکس ہوں۔فکر نہ کرو۔'' بید کہہ کرایمن نے بیڈے یاؤں ینچے اتارے، مامتا کے بوجھ نے پھول کی طرح ہلکا کیا ہوا تھا۔ چمن کوا یمن کی بھیگی آئکھوں کی جگہ خوشی و شکھ کے کے دیکتے ستارے یوں لگ رہے تھے جیسے اس نے اپنے ہاتھوں سے ٹانکے ہیں۔ ایمن کے سکون نے اسے بھی وقتی طور پرشکھ کا احساس تو بہر حال دیا ہی تھا۔

تِمْرِ بِهِتِ ٱلْجِهَا ٱلْجِهَا سَااےِ روثین کے کام میںمصروف تھا۔ کام میں ربط پیدائہیں ہو پار ہاتھا۔ بار بار ذ ہن گھر کی طرف بلیٹ جاتا تھا۔

بری جنگ کے اثر ات بہت تھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ چاروں طرف کام بی کام نظر آتا ہے۔ اور سرا پکڑنا بھی ایسے میں ایک کام ہوتا ہے۔

وہ فائل بند کر کے اپنی پیشانی انگلیوں ہے دیانے لگا۔ آئکھیں بند تھیں اس لیے شیشے کے پار آتی ہوئی نداکود کیے نہ سکا ور نداینا ذہن بتانے اور خود کو کمپوز کرنے کی ابتدائی کوشش ضرور کرتا۔ای لیے نداکی آواز پر برى طرح چونک پڑا۔ جو شیشے كا درواز ہ نيم واكر كے جھا تك رہى تھى۔

"سريس اندرآ عتى مول؟"

'''لیں!'' بادل نخواستہ تمر کو کہنا پڑا۔اورا شارے کی منتظر ندا حجیث اندر آ گئی۔





..... وو جھے آپ ہے آیک بہت ضروری ایڈ دائز جا ہے۔ '' وہ جہاں تک آگئی تھی وہیں ہے۔ . '' پلیز آ ہے تھوڑی دیر بعد تشریف لا میں ۔ اس وقت میں بہت بزی ہول ۔'' "رس بليز بحربت الم Issues بين \_ كام رُك جائے گا۔" ندا ہر طُرف ہے بے نیاز اپنے مسئلے میں اُلجھی کہدر ہی تھی۔ '' پنائہیں.....آپ ہے کیا کہا ہے۔جائے اپنا کام سیجے۔'' ثمراب گویابرس پڑا تھا۔ ندا کھبرا کر دوقدم پیچھے ہے گئی جیسے اے کی کے تملیآ ور ہونے کا خطرہ ہو۔خوفز دہ ہرنی کی طرح چند ثانیے اس نے شرکی طرف دیکھااور جو فائل آتے ہی کسی گدا گر کے' کا ہے' کی طرح شمر کے سامنے پھیلا وی کی ۔ جبٹ سینے سے لگالی ۔ شمر نے اب ایک نگاہ کا تکلف بھی نہیں کیا۔ بھی نظریں ندا کی والیسی کے قدم دیکھر ہی تھیں ۔ ندامزید تاخیر کے بغیر پلیٹ گئی تھی۔ کمرہ خالی ہونے کا یقین ہوتے ہی تمریخ کو نون ملایا تھا۔Ring یاس ہوئے لگی ساتھ دھوم کن بے '' دیکھیے کون اٹھا تا ہے۔امی جان یا چمن!امی جان نے اٹینڈ کرلیا تو ٹھیک ..... چمن نے ریسیوراٹھایا الییعورت ہے بات کرنے کا کیا فائدہ جو ہروقت عزت نفس چھین لینے کے دریپہ ہو۔ Ring ياس جو تي ربي بالآخررابط منقطع ہو گيا .... اور جيرت بال پھيلا کر جاروں اور رقصاں ہو گئی۔ ا یک مرتبہ ..... دومرتبہ اللہ تین مرتبہ عجیب می وحشت نے دل کو تھی میں دیوج کیا۔ بحسس کی طافت کے سامنے کھٹنے ٹیک کراس نے بانو آپا کا سیل نمبرڈ ائل کیا۔ بانوآ یائے مُندی آنکھوں سے Caller کا نام دیکھا پھرافشاں کی طرف '' ثمر کا ہے ۔۔۔۔میرے خیال میں اُس فون پر بھی اُس کی کال آر ہی تھی۔'' '' سن کیجے ۔۔۔۔ کیا کہہ رہے ہیں۔''افشال پھراندیشوں میں کھیلنے لگی۔ ' کہیں چمن سے چھے اپ تو نہیں ہو گیا؟ اور اب امی جان ہے اس کی سفارش کرنے کے لیے فون کیا '' ہیلو.....؟''بانوآیا کی آوازنے اے چوکس کردیا۔ بے تابی سے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تو لنے کے لیےزاویہ سیٹ کرنے لگی۔ جو پچھان کے منہ سے نکلنا تھاا فشاں نے اس کا مول تول کرنا تھا۔ '' خس کم جہاں پاک ،اب مہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آئے سے ساری پریشانیاں ختم... نے شن کی۔ رحم کر دیا ہم پر۔ دفعان ہوگئی۔'' '' چلی گئی۔۔۔۔۔؟'' ٹمر کواپنی ہی آ واز بہت اجنبی گئی۔ '' جلی گئی۔۔۔۔۔۔۔ یوں سمجھولات مارکر گئی ہے۔''



ا فشاں کا بس نہ چلا کہ کوئی ٹرافی ماں کو پکڑا دیتی۔

'' فیمیک ہے ای جان! بعد میں فون کرتا ہوں۔ ابھی میٹنگ میں جار ہا ہوں۔'' اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہوگیا۔اعصاب دصبر دونوں جواب دے گئے تتھے۔

بانو آپائے میکھ کا سانس لیا۔ جب جھوٹ اور ﷺ ہم پلہ ہوں تو کاننے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ گھسان کا رن پڑتا ہے۔ بولتے بولتے اُن کاحلق خشک ہوگیا تھا۔

المانی ہے بات کریں۔ ''افشال کی طمانیت دیدنی تھی۔ بھالی ہے بات کریں۔''افشال کی طمانیت دیدنی تھی۔

رد شکر ہے مالک سے جان جھوٹی ہماری '' بانو آیا نے شکرانہ پڑ ھا۔افشاں کے چہرے پر بھی اعلیٰ '' شکر ہے مالک سے جان جھوٹی ہماری '' بانو آیا نے شکرانہ پڑ ھا۔افشاں کے چہرے پر بھی اعلیٰ

درجہ کی طمانیت تھی۔ بالکل اس دلہن کے جیسی جس کی محبت کی شادی ظالم ساج کا زبر دست مقابلہ کرنے کے بعد ہوتی ہے یا وہ اوکی جو پہلی مرتبہ ماں بننے کے ممل ہے گزرتی ہے اور صحت مندخوبصورت بیٹے کی پیدائش کی خبر سنتی ہے اور خوش خبری بنتے ہی سکون کا سائس لے کرآئی تھیں موند لیتی ہے۔

☆.....☆

'' پہتو نہیں پوچھنا جا ہے کہ روتے کیوں ہو؟ اس سوال کا تو سیدھا سااور Understood جواب ہوتا ہے کہ صورت ہی الیمی ہے۔''

عمیر نے میل ٹائپ کرنے کرتے ندا کی طرف دیکھا تو چونک پڑا۔اس کے چبرے پرشدیدشم کی غم و کری نے مقل مار میں ہے تھے میں انتقال میں ناخوں جا ان تھے

غصے کی کیفیت تھی۔ ہار ہارسر جھٹک رہی تھی۔ دانتوں سے ناخن چبارہی تھی۔
'' خاموش ہوجاؤ! ورنہ میں دھاڑیں مار مارکر رونا شروع کر دوں گی۔' ندانے انتہائی خوفناک شم کی دی۔ اس سے بچھ بعید بھی نہیں تھا کہ دافعی روکر بھی دکھا دی ۔۔۔۔۔۔اور دھاڑیں مارنا بھی اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ ایک منٹ کے نوٹس پر فر مائش پوری کرسکتی تھی۔ عمیر نے جھٹ دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ چبرے پرز مانے بحرکی بے چارگی طاری کرکے بولا۔
چبرے پرز مانے بھرکی بے چارگی طاری کرکے بولا۔۔۔۔۔۔ ''میرادل بہت کمزور ہے ذراہاتھ ہلکار کھو۔''

بردب مدب (حود

Section



'' تو پھرخاموشی ہے اپنا کام کرو۔''ندا پھاڑ کھانے کودوڑی۔'' خبر دارجو جھے پہیٹا نے کی کوشش کی۔'' '' لاحول ولاقو ۃ ..... میں تہہیں اپنی بہن مجھتا ہوں۔ا تنا بے غیرت نہیں ہوں ۔تم کہونؤ میں تہہیں اپنی کوئی ی جی آئی بنانے کے لیے تیار ہوں۔ '' انگل چپ ہوجاؤ! وہ جواندرایک پراؤڑ انسان بیٹیا ہے۔ اُس نے ابھی کمرے ہے نکالا ہے۔ ہوسکتا ہے تھوڑی در بعد نوکری ہے بھی نکال دیں۔ でiの Very VeryCritical " بہت برے طالات بی Situation\_" كركے بات ہوراى ہے۔" '' تو کیا آ داب بجالا وُں .....اتن انسلٹ تو صرف کوئی مغروراور بدد ماغ انبیان ہی کرسکتا ہے۔ کیکن پر نوبیا آ لوگوں کو پہیں معلوم کے غرور کا سرنیچا ہوتا ہے۔'' ندانے ایک فائل اٹھا کرز ورے پیٹی۔ '' ویصے تو اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے تکر خدانخو استداس آفس کو خدا حافظ کہہ کر جانے لکو توبیۃ ول '' صرف مین نبین ......کھری کھرِی شنا کر جاؤں گی۔'' میہ کہراس نے آنسو پینے کی کوشش کی ممر دو : وَ ربي باس كوضر ورسنا كرجانا-" اب عمير كو واقعی خاموش ہونا پڑا..... كيونكه اب كوئی ايبا بلاسٹ ہوسكتا تفا كه منظرول كرنامشكل ہوسكتا جارآ نسوؤں کے قطروں نے من مانی کرہی ڈالی۔ ندائے عمیرے نظر بچاکر آنسوصاف کیے۔ جمن ماں کے پاس جانے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی ۔ کئی مرتبداس کا دل جا ہا ایمن کے محلے لگ کر اتے آنسو بہائے کہ آنکھیں برنے ہے تو ہہ کرلیں۔ مگرایمن کی حالت کے پیش نظرا در مدتوں بعدایں کے چہرے پرسکون دیکھ کراس کی ہمت جواب دے جاتی تھی۔ حالانکہ وہ بیسوچ کرایمن کے پاس آئی تھی کہ چند دن اس کی خدمت کرے گی اور اس نے ایمن سے کہہ بھی دیا تھا۔ مگر جیسے ہی شام نے سائے پھیلنا شروع ہوئے نت نے خیالات کی میلغار شروع ہوگئی۔ وہ گھر آ گیا ہوگا .....اس کی نظروں نے چمن کود کھنا جا ہا ہوگا ..... تگر ..... شایداس سے پہلے ہی اسے بتا دیا گیا ہوگا کہ چمن جا چکی ہے۔ چن کے بغیر گھر کیسالگا ہوگا اس کی روز مره کی استعال کی چیز وں کو چھو کر دیکھا ہوگا ....؟ اس کی شادی کی بڑی می فریم شدہ تصویر کوشاید کچھ کیے گئی باندھ کردیکھا ہواور ماضی کے پچھے سین مناظرنظروں کےسامنے آگئے ہوں۔ Downloaded From شايد.... rspk.paksociety.com شايد.... شايد.... READING Section

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

محبةوں کی بارش میں جہت سا بھیکنے کے بعد بیشا بدءا کر، مگر بہت ثبّک کرتا ہے۔ ام کا نات کے روز ن سے شاید اگر' مگر' کی بلا تیں دیدہ نکا کرجھانگتی ہیں۔تو بار باررواں کھڑا ہوجا تا ہے۔ان بلاؤں کی نگاہوں سے دل شکن لہریں نکلتی ہیں۔ان لہروں میں ایٹمی طافت ہوتی ہے۔ پل بل، لمحه کمحدا یک ایک ثانیة تاثر ات واثر ات ہے بھر پور ہوتا ہے۔ شایداس نے واش روم میں اس کا شاور کیپ بھی اٹھایا ہو جو وہ گرا چھوڑ آئی تھی۔ اُٹھا کر لٹکا یانہیں ہوگا ..... کچھ دیر ہاتھ میں لے گرد یکھا ہوگا۔ پھر پچھسو جا بھی تو ہوگا۔ '' کیا سوجا ہوگا …؟ بہت اچھی ہے۔ میں نے قضول میں غصہ کیا۔ پڑھی لکھی لڑکی نے پڑھے لکھے انسانوں کی طرح ایک بات کی تھی۔ اكروه كى قابل نه بهوتا تووه يانج سالوں ميں ہزاروں لا كھوں مرتبه كھلكھلا كر كيوں ہنستى سنكهار كحاجتمام كيون كرتي پھول و رکر کمرے میں سربانے کیوں سجاتی ؟

ملبوس بہن کر کیوں دکھانی سور ہے سور سے بیارے ناشتا بناتے ہوئے کیوں گنگناتی

سویرے بستر چھوڑتے ہوئے اس کا ہاتھ کیوں دیاتی .....؟ بال کیوں بھیرتی۔ بیساری ادا نمیں تو اس عورت میں ہوتی ہیں جوشادی کے بعد بھریورزندگی گزارتی ہے۔رشتوں اور

تعلقات ہے محظوظ ہوئی ہے۔

کا نوں میں رس گھو گئے والی سر گوشیاں تو وہ مرد کرتا ہے جے اپنی مرد انگی پر ناز ہوتا ہے۔

شاید کے بعد پھڑنے آئکھوں میں سوئیاں گھونپ دیں۔وہ یکدم گھبراگی۔اِ دھراُ دھرو یکھا کہیں ایمن تو اس پرنگاہ نہیں رکھے ہوئے۔وہ اپنی حالات کی ماری بہن جس نے بڑے صبر کے بعد شکھ کے دن دیکھے تھے کوکسی بھی صورت میں روحانی و ذہنی ا ذیت ہے نہیں گز ارنا جا ہتی تھی ۔

ہوسکتا ہے تمر کا فون آئے۔

نہ آیا تو ..... ایمن سے کچھ چھپانا پھر بہت مشکل ہوجائے گا۔ اے یاور کے آتے ہی جلے جانا جا ہے۔ یہ کہدکر کہ وہ صبح صبح آ جائے گی۔ای بہت یا دآ رہی ہیں گئی دنوں سے ملا قات نہیں ہوئی۔ بچیوں کو ہوم ورک کرا دیا تھا۔سالن ایمن نے بنالیا تھا۔اس نے جلدی جلدی چھےساتھ جیا تیاں بنا کر ہائ یاٹ میں رتھیں تھوڑا ساگرین سلا دبنا کرفرت میں رکھ دیا اور یا در کے گھر آتے ہی فکل کھڑی ہوئی۔ یا در بے جارہ مارے اخلاق کے روکتا ہی رہ گیا۔ یہاں تک کہا کہ وہ تھوڑی دیر بعدخو د ڈراپ کر دے

'آ پ آل ریڈی تھک کرآئے ہیں۔Saturday کوتو ویسے بھی بہت ٹریفک ہوتا ہے۔''اس نے بس سے جواب دیا اور ایمن کو جیران پریشان چھوڑ کرنکل کھڑی ہوئی۔ شام کے تعاقب میں آتی ہوئی رات بہت صبر آ زمائھی۔ دن تومصرو فیت میں کٹ جاتا ہے۔



E DIE Region

رات کو کیا کریں؟ کھڑ کی ہے جھانگیں، تکیون میں مندد ہے کر روئیں۔ کبھی یہ یاد کریں، بہھی وہ یاد کریں ۔۔۔۔نماز پڑھیں۔۔۔۔دل کہیں، د ماغ کہیں ۔نماز تو را بطے کا سلیقہ ہے۔رابط نہیں تو نماز کیا۔۔۔۔نماز مہیں تو دعا کیا۔۔۔۔دعانہیں تو اُمید کیا۔۔۔۔امید نہیں تو زندگی کیا۔

اف .... تم سوكر بھى اٹھ گئے ..... ہم سونا ہى بھول گئے۔ پھر كمركسى ، پھر وضوكيا ..... يانى ہے كم

۔ پھر ڈائلنگ کی .....تکنل کا مسئلہ ..... بار بار Error ....اللہ نے ضمیر کے ساؤنڈ بکس ہے اپنی آواز

ساں۔ بند کرونداق ....۔اللہ کسی پراس کی طاقت ہے زیادہ نہیں ڈالتا۔ شکفتگی ہے شروع ہونے والی رات پھر ایک نے امید ٹیمرے دِن پرختم ہوئی ۔ ہتھیار گئے ، ٹھو نکے ، جھاڑ پونچھ کی ..... نیادن ..... نیامعر که ..... پرانے دشمن ....

شکے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اے سمجھ آ گئی کہ اب زندگی کی ادا ئیں بدل گئی ہیں۔ وہ روش معطل ہوئی جس میں ابر کے نو را بعد کھل کر بارش ہوتی تھی اور بادل حجیت جاتے تھے۔ دن میں سورج رات کو جا ند

ساس نندکے تیورا درفون کی خاموثی .....عقل مند کواشارہ کا فی ہوتا ہے۔

''ارے بچھ نہ پوچھو کیا نہیں کہا۔جھوٹے جھوٹے الزام لگائے۔ بیوٹی پارلرے بال کٹوا کر پڑیا میں باندھ کرلے آئی۔ دنیا کو دکھا رہی ہے کہ ساس بال کاٹ کر جا دوٹو نے کرتی ہے۔اللہ! بیدن دیکھنے ہے سلے مجھے موت کیوں ندآ گئی۔"

بانوآ پانے رائیں پید کررونے والی شکل بنائی مگرایک آنسونہ نکلا۔

'' جادوٹو نے ....؟'' تمر کو جیسے بہت زور کا دھیکا لگا۔

''اور تبیں تو کیا.....تم پرشرمناک الزام لگا کراُس کا کلیجہ ٹھنڈاتھوڑ اہی ہواتھا۔ مجھے بھی ذلیل کر کے گئی ہے۔ یقین نہآئے تو افشاں ہے پوچھولو۔ بیسب کچھاس نے افشاں کے سامنے کہااوراس کو ہالوں کو پڑیا وکھائی۔خوب لہرالبرکر۔ارے ہمیں کیا پڑی ہے جو جادوٹو نے کرتے پھریں۔ارے جادو کے زور سے ہمیں پوتے مل جاتے تو ہم جاد وکرنے والوں کے پاس چلے جاتے۔اتنی ذِلت .....ایسے غلیظ الزام ..... خود کی حرام نہ ہوتو ابھی کچھ کھا کے مرجاؤں۔'' بانو آیانے دو ہے ہے آئکھیں رگڑ کر مگر مچھ کے آنسو

پوچ۔ ''افشال آئی تھی؟ چلی گئی؟'' ٹمر کے دماغ میں ہنڈیا پکنے گئی۔ '' میں کیا سجھتا رہا اور وہ کیا نکلی ..... میری جان چھڑ کنے والی ماں پراسے گھناؤنے الزام لگا کر گئی۔ میری دوسری شادی کی باتیں، میری ادھوری زندگی ہے دکھی ہوکر کرتی تھیں۔اسے اپنی پسندہے بہو ہنا کر لائی تھیں۔ ہماری تو نہیں تھی بٹمرنے اپنی غمز دہ سسکتی ہوئی ماں پرایک نظر ڈالی۔

प्रवर्गाना

''اگراس نے بیسب کھرکیا ہے تواہے آپ ہے معانی مانگنا پڑے گی۔'اس نے ماں کی اشک شوئی کی کوشش کی اور ماں کے پہلومیں ڈھے گیا۔ بانوآ يا ہونق ہو کر ثمر کی شکل د لیصنے لکیں۔

'''کروہ تو یہاں ہے چکی گئی۔''وہ منہنا ئیں۔

" طلاق لے کرتونہیں گئی۔ ابھی میرے نکاح میں ہے۔" شرنے اپنی دھتی پیشانی انگلیوں ہے سلتے ہوئے نڈھال کہے میں جواب دیا۔

جارول طرف خطرے کے الارم بجنے لگے۔

''ارے دیر کتنی گئتی ہے۔ چار حرف منہ سے نکالو ..... فارغ کرو ..... جواتے غرور ہے گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ا ہے چل کر لینے جاؤ گے؟'' بانو آپا کی بیٹری Low ہور ہی تھی۔ فلاہر ہے صبح سے استعمال ہور ہی تھر ۔ ایسا کی است تھی۔تبدیلی کے لیے وقفہ در کا رتھا۔

'' میں کیوں جانے لگا۔وہ خود آئے گی۔'' ثمرنے ای طرح نڈھال کیجے بیں کہا۔ بانو آیا کے سارے کل پرزے کو کو کھڑ کے۔

پررے کر سر طریعے۔ ' نامراد نے کیا واقعی اُلوکا گوشت اِیکا کر کھلا یا ہے۔اوراس دن میں کہاں تھی؟ میں کیسے نے گئی ....'ان

کی روح دانت کیکھار ہی تھی اس کیے تمرینہ دیکھ سکا۔

''اب بہیں آئے گی۔ میرے بیٹے کو دنیا کے سامنے ذلیل کرنے والی عورت اب نہیں آئے گی۔ میں تمہاری دوسری شادی کروں گی تم باپ بنو گے۔ دنیاد کیھے گی اوراس پر تھو تھو کرے گی۔اللہ نے جا ہاتو میرا بیٹا سرخ رو ہوگا۔ خبر داراب اس بانچھ بنجر کے اس گھر میں واپس آنے کی بات نہ کرنا ۔۔۔۔ ورنہ مجھے افیک بڑھائے گا۔''

بانو آپاکے حواس معطل ہورہے تھے۔اتی محبت کے بعد انہیں قوی امید تھی کہ تمر فوراہے پیشتر فون ملاکر تین طلاقیں بولے گا.....اور بہت جلدخوشی کے شادیانے بجیں گے۔

ثمرے دَلِّ مِیں تو ابھی بھی گنجائش تھی جو با نو آ پا کی سمجھ سے بالا ترتھی۔انہوں نے ایک نظر ثمر پر ڈ الی

" میں ذراا پی مٹھی بھر دوائیاں بھا تک لوں۔لیگ رہا ہے جیسے میرا B.P ہائی ہور ہا ہے۔ ہائی B.P میں یا تو فالج ہوتا ہے یاا فیک .....کیسی زبان چلار ہی تھی ابھی تک دیاغ گھوم رہا ہے۔' جاتے جاتے انہوں نے گرتی ہوئی دیوارکوایک دھکااورلگانے کی کوشش کی۔

چمن نے بہت جروصبرے اپنے آنسوؤں کورو کے رکھا تھا۔اے پتاتھاا یمن کے آنسو پو تچھتے ہو تچھتے ماں نڈھال ہو چکی ہے اور پلٹائی ہوئی بٹی کے آنسوتو مال کی روح کے سارے رنگ تھیکے کردیتے ہیں۔ ماں جودن رات کی تک ودو کے بعد بڑے پیارے بٹی کا گھر بساتی ہے۔ بٹی سے زیادہ خواب ماں کی آنکھوں میں ہے ہوتے ہیں۔ بیسوچ سوچ کرخوش ہوتی ہے۔کلمہ تشکرادا کرتی ہے کہاس کی بٹی بھی

Seeffor

فطرت کی تمام مبر یا نیوں سے سرشار ہوگی ۔اس کے ساتھ نوا ہے تواسیوں کا تضور توا تنا خوش کن ہوتا ہے کہ اس كرما من ونيا ك فزائے في ہوتے ہيں۔

دنیا کی سب ہے اُواس عورت ..... ماں ہوتی ہے، جس طرح دنیا کی سب سے زیادہ خوش باش عورت

ہیں ،وں ہے۔ ماں بننے کے بعداس کی ذات رہن رکھی ہوتی ہے۔ بیچ خوش تو روح تقدیر کے مہاجن سے خود کوآ زاد کرالیتی ہے۔ بیچے اُ داس تو ماں ہے اور عمر بھر کی مہاجن کی قید۔

"بينا! مردتو غص من جانے كيا كچھ كهدد ہے ہيں۔

ایک چپ سوکو ہرانی ہے۔مرد کے غصے کے جواب میں خاموشی عورت کاسب سے طافت ورہتھیا رہوتا ہے۔ بعد میں مردخود ہی نادم ہوتا ہے۔ ذرا ذرای بات پر گھر نہیں چھوڑتے۔ ''عطیہ بیکم اس انداز میں سمجھا رہی تھیں کہ چمن کسی انتہائی فیصلے کی طرف نہ جانے پائے اور شنڈے د ماغ سے بھڑی بات بنانے کی کوشش

رے۔ ''امی ''' میں اس کیے سامنے ہے ہٹ گئی تا کہ اُن کا غصہ اُرّ جائے '''۔۔۔۔گر۔۔۔۔ان کی مال مجھے و مسلے دے کر نکالنا جا ہتی تھی۔انہوں نے اپنی ہیلپ کے لیے بیٹی کو بھی بلوالیا تھا۔ا می ۔۔۔۔۔اس گھر میں ، بغیر کسی جرم کے مجھے سزا کا ٹنا پڑر ہی تھی۔میرے منہ پرٹمر کی دوسری شادی کی با تیں ہوتی ہیں۔ جھے بانجھ بجر کے طعنے دیے جاتے ہیں۔"

اب چمن کی آ واز بھرانے لگی۔ وہ ابھی مال نہیں بی تھی۔انسانیت ونرم دلی تو لاشارعورتوں میں ہوتی

....نگرایک ماں کا کرب دوسری ماں ہی جھ عتی ہے۔ چمن نے تو اپنی دی کی کیفیت عیاں کردی۔ظلم کی تصویر کشی کردی اور عطیہ بیگم پر جو گزری اس کا ٹھیک جمن نے تو اپنی دی کی کیفیت عیاں کردی۔ظلم کی تصویر کشی کردی اور عطیہ بیگم پر جو گزری اس کا ٹھیک تھیک ا دارک چمن تبیں کوئی د وسری ماں ہی کر علی تھی۔

عطیہ بیٹم کے لیے بانجھ بنجر کے الفاظ نیزے کی انی ہے کم نہ تھے جوان کے کلیج میں تر از وہور ہی تھی۔

انبوں نے بے اختیار چمن کا سرا ہے سینے سے لگالیا۔

، ہوں ہے ہے ہیں رہاں ہوں ہے ہے۔ '' دوسری شادی کی بات تمہاری ساس نند کرتی تھیں ،ثمر نے تو تم ہے بھی نہیں کہا کہ وہ دوسری شادی ' کرنا چاہتا ہے۔'' عطیبہ بیٹم نے آس بھرے لہجے میں یوں کہا جیسے چاہتی ہوں کہ چمن جلدی ہے کہے کہ جى .... تر نے ايسا بھى بيس كها۔

"ون رات ماں کے منہ ہے بانجھ بنجر کے الفاظ اور دوسری شادی کے تذکرے من کر ہی توبیاتو بت آئی ہے کہ انہوں نے مجھے کھرے جانے کے لیے کہد دیا۔ بیسب ایک تقرابی کی طرح تو ہوا ہے۔ اسے Processing کہتے ہیں۔ایک ہی بات وقفے وقفے سے سنتے رہیں تو اس کا اثر ایک دن ضرور ہوتا

۔ چمن ٹابت کرر بی تھی کہ اس نے کسی جذباتی لیجے کے ہاتھوں فکست کھا کرا تنابڑا قدم نہیں اٹھایا۔ عطیہ بیگم کے دل میں پچھ ہوا۔ سارے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ '' بہرحال ….. وہ جومرضی کریں …..ہم تو تمہیں بسانے کی بات کریں مے۔ فی الحال تم خاموثی ہے۔



جیتھی رہو۔ پھر میں خو دثمر ہے بات کروں کی ۔ابھی ا بیخے ابوجان کےسامنے کوئی بات نہ کرنا۔ یہی ظاہر کرنا کہ ایمن کی دیکھ بھال کی وجہ ہے تم مجھون کے لیے اپنا گھر چھوڑ کرآئی ہو۔''

'' کب تک ..... کتنے دن تک .....ا یک دن تو ابو جان کو پتا چلنا ہی ہے ناں۔ا می آ پے بھی خوش فہمی کو ا ہے دل سے زکال دیں۔ جادوٹونے ، طعنے تشنے ، کیا مجھ نہیں ہوا۔ ' چمن نے اب بے صبری سے بات

ا بنی تمام تر صلاحیتوں کے استعال کے بعد بھی جب اپنی ہر بات بے اثر دیکھی تو عطیہ بیگم فکر مند نظر آنے لگیں۔انہیں محسوس ہوا کہ معاملہ قابو ہے باہر نظر آر ہا ہے۔ گر اُ مید ابھی جمکتے بچے کی طرح ان کے سينے ہے گئی ہوئی تھی۔

با نوآ پا کونوا کیا طرح سے خفقان نے آلیا تھا۔ دل سینے کی کونٹری میں یوں پھڑ بھڑار ہاتھا جیسے پنجر ہے

پرندہ ..... وہ تو سوچ رہی تقییں ان کا بیارا بیٹا آفس ہے آگر ان کے پاس بیٹھے گے اورخوش خبری سنائے گا کہ اس نے بالاً خرچمن کوطلاق دینے کا حتمی فیصلہ کرلیا ہے۔

عرتمر تو بہت بھرا بھرا اداس نظر آیا.....امیدوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہوا....جس ہے وہ یہی سمجھ پائیں کہاہے چمن کا اینظار ہے۔اپ غصے پرندامت ہے۔ بیاحیاس پہت ہی جان لیوا تھا۔ساری محنت ا كارت جاتى لگرىي كى \_

ت جانی لگ رہی ہی۔ اب چمن واپس آئی تو ان کی کیا حیثیت ہوگی۔ پہلے ہے زیادہ ٹھے سے بات کرے گی۔ گھر پر حکومت كرے گی۔انبیں و كيھ كرممسخرانيه مسكرائے گی۔اكڑ كر چلے گی۔ پائی پائی كا حساب ر کھے گی۔افشاں پر ہونے والی عنایتوں کا کھاتا لکھے گی۔ جواپنی مظلوم شکل لے کر ہر دو مہینے بعد دس ہیں ہزار ماں ہے لے جاتی تھی کے ساس کا کنٹرول ہونے کی وجہ ہے اس کا شوہر پیے ہے تنگ رکھتا ہے۔

ثمر کو گھر میں اُلجھائے رکھنے اور چمن سے دورر کھنے کی یہی تر کیب مجھآئی کہ باز و میں درد ، چکراور دل کی تھبراہٹ کا شورمجادیا۔فون کر کے افشاں کو بھی بلوالیا تا کہ پنڈال میں تالیوں کا شوراورنعروں کا زور کم نہ پڑنے یائے۔ مال کے گھر آنے کی وجہ ہے افشال کو گھر کے کا موں نجات مل جاتی تھی۔ اے تو بہانہ جا ہے تھاء آ دھے تھنٹے میں ماں کے سر ہانے کھڑی تھی۔ وہی ٹمرکواس کے کمرے ہے تھینج

بانوآ یا ہائے ہائے چلار ہی تھیں ۔ ثمر تو واقعی سب کچھ بھول بھال کر ماں کی خدمت میں جُت گیا۔ '' ڈواکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔اپنے گھر میں مروں گی۔ بیٹا آج کل فیشن ہوگیا ہے۔لوگ اپنانر دہ اید می بھیج دیتے ہیں اورایدھی والے ہی عسل ، کفن وفن کا انتظام کردیتے ہیں ، جیسے ہیوٹی پارلروالے دلہن تیار کرے مانولفائے میں ڈال کر ہاتھ میں تھا دیتے ہیں۔ میں تمہاری منت کرتی ہوں ، میرانسل ، کفن دفن سب گھر میں کرنا۔ مرنے کے بعد در در کے دھکے نہ کھلانا۔ میرے بچے!اے ماں کی وصیت سمجھو۔ ' پیہ کہد ر مربائے بائے کرا ہے گئیں۔



# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



موت ،میت ، مل ،کفن ، وفن ہشن کرتو شمر کے حواس ساتھ جیموز نے یا '' ای جان ایسی با تیں نہ کریں ورنہ میں مرجاؤں گی۔ میں تو پہلے ہی پیتیم ہوں۔ ماں کے سوا کون ہے میرا .... 'افشال نے پھوٹ پھوٹ کررونے کے لیے ایٹری چوٹی کازورلگادیا۔ '' خدانخواستہ ای جان! ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد دوا دیتا ہے۔ بیار ہی دوا کھا کرصحت مند ہوتے ہیں۔علاج تو کرا ناہوتا ہے ..... ورنہ تکلیف بڑھ جاتی ہے۔'' ای وقت ماحول میں فون کی گھنٹی نے تغیر بریا کیا۔ بانوآ یا فون کی کھنٹی کی آ وازشن کرا پنی ہائے ہائے بھول کئیں۔ ''اے ہے اس منحوس کا فون نہ آ گیا ہو۔''ان کے دل کو پھر شکھے لگے۔افشاں کواشارے سے دوڑ کر فون عنے کے لیے کہا ..... مگراس سے بیشتر کہا فشاں آ گے بڑھتی ثمر نے روک دیا۔ '' میں دیکھتا ہوں ہتم ای کے پاس بیٹھو۔ میں دومنٹ میں آتا ہوں پھر ہاسپیل چلتے ہیں۔ای جان تو بچوں کی طرح ضد کرتی ہیں۔'' یہ کہہ کروہ کمرے سے نکل کرلاؤ کج کی طرف بڑھا۔ ''ای منحویں کا ہوگا ..... جا کر سنوتو کیا کہنے کے لیے گھنٹیاں بجارہی ہے۔''ان کی مجبوری تھی کہ خوداُ ٹھے : كر تبيں جا سكتي تھيں كيونكه ان كوول كى تكليف نے بے حال كيا ہوا تھا۔اس ہے كم پرتو ثمر پر قابو پانا ہى مشكل ماں کا اشارہ یا کرا قشاں بھی جلے پیری بلی بن کر بھائی کے تعیا قب میں جلی۔ ثمر نے ریسیورا ٹھالیا تھا .... ماں بیٹی کی ساعتیں یوں منتظرتھیں جیسے بلیک آؤٹ کے بعد بم گرنے کا خوفناک انتظار ہوتا ہے۔ "السلام عليكم آنئ ..... جي ميں ٹھيك ہوں -" افشال کوتر دوہوا کہ وہ کس آئی ہے بات کررہا ہے۔ چلی جائے۔غصہ آتا ہے تواتر بھی جاتا ہے۔' بے کہ کروہ دوسری طرف کی بات سننے لگا۔افشاں نے سینے پر ہاتھ رکھ کردل تھام لیا..... غصراتر نے کی پیا کہ کروہ دوسری طرف کی بات سننے لگا۔افشاں نے سینے پر ہاتھ رکھ کردل تھام لیا..... غصراتر نے کی یات جوہور ہی تھی۔ '' وہ خودگنی ہے ..... میں نے د ھکے دے کرنہیں نکالا .....جس طرح خودگنی ہے ای طرح خود ہی واپس ے۔ '' سوری میں اسے لینے نہیں آؤں گا۔اگر آجائے گی تو جانے کونہیں کہوں گا۔تمریجھ بھی ہوجائے میں اے لیے نہیں آؤں گا۔جس طرح گئی ہے ای طرح واپس آجائے۔ ا فشاں کو یوں لگا کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کا تختہ سینج لیا ہو۔ چیخ مارکرامی جان کہنے کی تزب پيدا ہوني مرمنہ ير ہاتھ ركھ ليا۔ (رشتوں کی نزاکت اور سفا کی دکھاتے اس محرانگیز For Next Episdoes ناول كى اللي قسط انشاء الله آئنده ماه ملاحظه يجير) rspk.paksociety.com REALINE Rection WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM



'' ماہرہ تم فکرنہ کرو۔ میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ میں بیمنگنی ختم ہونے تہیں دوں گا۔'''' کیا کرلو گئے تم۔ بڑی خالہ کے سامنے تم بے بس ہو۔ پہلے ہی انہوں نے ول سے اس منگنی کو قبول نہیں کیا تھا۔لیکن یہ بڑے خالوم حوم کی بھی خواہش تھی ورنہ سے

### بندے کورب کی طرف موڑتا ،ایک خوب صورت افسانہ

ميںخلل ۋالا-''

وہ نوجوان پہلی ہلی ہی داڑھی نے اُسے خاص میں کا نظر آتا تھا۔
الیکن چبر نے پہلکی ہلی ہی حضی داڑھی نے اُسے خاصا معتبر بنادیا تھا۔ ملکجے سے سفید شلوار قمیض اور کردن پر دھاریوں والے صافے نے اس کی طبیعت میں ناگواری کی فضا پیدا کردی تھی۔اس کا منہ بن گیا۔ جواب بھی دینا مناسب نہ سمجھا اور دوبارہ گردن جھکا کرآئے تھیں موندلیں۔سامان کی دوبارہ گردن جھکا کرآئے تھیں موندلیں۔سامان کی اواز ذرا دھیمی تھی لیکن جیسے اور کھٹ بھٹ کی آواز ذرا دھیمی تھی لیکن جیسے اوپانک ہی گوٹ کو ماتھ ہی اوپانک ہی کئی اور بچوں کا ایک غول ساتھ ہی ہو۔خواتین اور بچوں کا ایک غول ساتھ ہی جبوراً اٹھنا ہی بڑا،ٹرین نے بھی جیسے ایک طویل جبوراً اٹھنا ہی بڑا،ٹرین نے بھی جیسے ایک طویل میانس لیا تھا۔ جھٹلے سے رک گئی۔ ایسا اکثر ہوتا میانس لیا تھا۔ جھٹلے سے رک گئی۔ ایسا اکثر ہوتا سانس لیا تھا۔ جھٹلے سے رک گئی۔ ایسا اکثر ہوتا میانس لیا تھا۔ جھٹلے سے رک گئی۔ ایسا اکثر ہوتا میانس لیا تھا۔ جھٹلے سے رک گئی۔ ایسا اکثر ہوتا

''بھی تو ایسا ہو کہ وسل ہے اور گاڑی اسٹیشن چھوڑ دے ۔۔۔۔۔ بیسانس لے لے کر چلنے کی بیاری جانے کب ختم ہوگی۔''

شرین نے آخری وسل بجائی اور پلیٹ فارم ے سرکنا شروع کردیا۔ اس نے تھک کے سیٹ ہے سرٹکا یا ہر کے مناظر ایک فلم کی ریل کی مانند بدلتے جارے تھے، کراچی ہے لا ہورتک کے سفر میں اب تک وہ نتنی باریہ منظرد مکھے چکا تھا۔اوراب أس کے لیے بیمناظر کسی پرانی تھنی پی فلم کی مانند بور ہو چکے تھے۔ عبح کی اذان میں ابھی کچھ در تھی۔ ڈیے میں ذرا رہیمی رہیمی ہلچل اب بھی چاری تھی۔ آج بھراُ ہے برتھ والی سیٹ نہل سکی تھی۔ بورا دن بیٹے کر ای کری پر کمر تختہ کرنا تھی۔سامنے خواتین والی فیملی تھی۔ تب ہی ان لوكول في يرده تان ليا تقار نيند يورى نه مونے کے باعث آ محصیں متورم ی محسوس ہورہی تھیں۔ اس نے آ تکھیں موندلیں ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ سامان رکھنے کی پُر شور آ واز نے أے أتكهين كلنح يرمجبوركر ديا \_سفيدسابيسا أتكهول پرلہرایا ساتھ ہی کیسنے کی عطر ملی بد ہو۔

"معذرت سايد ميس نے آپ كى نيند





'' اہمی چل جائے گی بھائی! پرلوگوں کو بھی تو ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے۔اتنے سارےلوگ ٹائم دیکھے بغیر ہی گھر سے نگل پڑتے ہیں۔ پھر کراچی کے حالات .....کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے۔' وہ چہرے پر مسکرا ہے لیے بلاوجہ بے تکلف ہونے کی گوشش کر رہاتھا۔

' ہوں' اس نے جواباً سر ہلایا اور کھڑ کی ہے باہر اوں ہی ویکھنے لگا۔گاڑی نے آخری وسل دی اورآ ہشگی ہے اپنی رفتار پکڑلی۔

'' دیکھوا مجد! ابھی میں تمہاری شادی نہیں کر سکتی ۔ دوتم سے بڑی دوجھوٹی .....کیسے بیاہ کرسکتی ہوں میں تمہارا۔''امال نے خشمگیں نگاہوں ہے اسے دیکھاتھا۔

" بیامان! اب خالہ جی کب تک انتظار میں صابرہ کو بشھائے رکھے گی۔ جار برس سے زیادہ

ہوگئے متلقی کو۔ اس وقت تو تم نے بروی قسمیں کھائی تھیں ۔۔۔۔۔اب کیا ہوا۔'
کھائی تھیں ۔۔۔۔۔اب کیا ہوا۔'
د کیے میرا بیٹا! میں کر بھی دوں تیری شادی پر ساجدہ کے لیے بھی تو کوئی بُر ڈھونڈ۔'
امال نے اُسے مجھانے کی کوشش کی۔
د'امال بیتو قدرت کی طرف سے ہے۔ ورنہ ساجدہ میں کس چیز کی کمی ہے۔ جب ہونا ہوگ ساورہ میں کس چیز کی کمی ہے۔ جب ہونا ہوگ اس کی بھی سادی۔' وہ چڑ گیا تھا۔۔
شادی۔' وہ چڑ گیا تھا۔۔

''تو پھراپی آور ماہرہ کی شادی کو بھی قدرت کا نیصلہ مجھو۔ ابھی وقت نہیں آیا تمہاری شادی کا۔''اماں نے اٹل فیصلہ سناڈ الا۔ ''آپ بہلی بار لا ہور جا رہے ہیں ۔''اس نے اس کے شانے پر آہنگی ہے آپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھاتھا۔



(دوشيزه على)

Section

بے بس ہو۔ پہلے ہی انہوں نے دل سے اس مثلنی کو قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ بروے خالومرحوم کی بھی خوا ہش تھی ور نہ میراا ورتمہارا نام۔'

وہ کھل کر رونا جاہ رہی تھی۔لیکن اس جائے کے چھوٹے سے کیفے میں ان کے علاوہ اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ جو اپنی اپنی خوش گیبوں میں مصروف تنے ۔سب ہی خوش تنے سوائے ان دو مجبور محبت بھرے دلول کے ۔اے اپنی محروی، این کم مائیکی اور بر نے تصیبوں یہ آئی اذیت محسوس ہوئی کہ دل جا ہا کہ سامنے رکھا شیشے کا گلاس این ہاتھ ہے توڑ دے۔ اور اس کی کر چیوں سے خود کو لہولہان کروے۔

''خدایا' میرے ساتھ ہی ایسا کیوں' میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ..... ' ور د کی ایک لہر وجود ہے ا بھری تھی۔

'' میں شادیاغ کے یاس رہتا ہوں۔'' ذرا دهیمی آ واز میں وہ مخاطب تھا۔

"شاد باع کے ساتھ ہی بازار والی کلی میں آب أدهر كي بيل بهي-"

'' ہوں نہیں'' وہ جیسے اپنے ہی خیالات کے اجوم ے تھیدے کرنکالا گیا ہو۔

''اچھا!''اس کے چہرے پرسکون ساتھیل گیا۔اجا تک بی ٹرین ایک جھکے سے ڈک گئی۔ " كياحيدرآ بادآ گيا-"سامنے والے باباجی نے کھڑی کی اوٹ سے ادھراُ دھر ویکھتے ہو چھا۔ سامنے دور اندھیرے میں سڑک پر چلتی گاڑیاں رنگ برنگی بتیوں کے جھرمٹ میں تاروں ی لگ رہی تھیں \_مسافرادھراُ دھرجھا تک کر گاڑی رکنے

'' احیما تو جاتے رہتے ہیں۔ میں بھی جاتا ہوں۔'' پھرخو دہی ہنتے ہوئے بولا۔'' میں تو أوهر ہی رہتا ہوں جی۔''اس کے اس فضول نداق پر اے ہرکز ہی نہ آئی۔

'' بيہ ملتان کتنے ہے تک پہنچ جائے گی۔'' سامنے بینے بزرگوار نے خالی تشویش سے اس

'' باباجی افکرنہ کریں ۔سوپرے ہی پہنچ جائے كى - ويسيرتولا مورتك كا ٹائم تنج كيار ه بج تك كا ہے۔ ملتان سے لا ہورتک یا یج تھنٹے کا سفر ہے۔ اس لحاظ سے سات کے تک ملتان پر ہونا جاہے۔''اس سے میلے وہ کچھ بولٹا اس نے حجعت ا بن انفار مبشن سے آگاہ کیا۔

" گاڑی کا کھے یا تہیں ہوتا ہونے صاحب۔' سامنے بیٹے صاحب نے ای مو کچھوں کو بل دیتے برسی زور ہے یان کی پیک کھڑ کی سے روانہ کی۔ کچھ ٹھنڈی مسیقیں اے اہے چہرے پر محسوس ہوئیں۔"

اوہ خدایا ..... کراہیت ہے اُس کا دل خراب ہونے لگا۔'' خدایا پیطویل سفر کب حتم ہوگا۔اس نے بیزاری سے اسے ارد کرداور دل ہی دل میں خداہے شکوہ کیا۔ٹرین نے اسپیڈ پکڑلی تھی۔ کہتی ہیں کہ اس سال اگر عید پر بروی خالہ نے شادی کی بات نہ کی تو وہ منگنی ختم کردیں گی۔'' برقعے کے نقاب میں چھپی نمناک آئھوں

روں اس سے ساتے ہیں گئے تھے۔
'' ماہرہ تم فکر نہ کرو۔ میں کچھ نہ کچھ ضرور کی وجہ جانے ہی گئے تھے۔
کروںگا۔ میں یہ تکنی ختم ہونے نہیں دوںگا۔'' دہ

'' کراسٹگ پر گیٹ نہیں بند ہوگا۔'' وہ

'' کیا کرلو گے تم۔ بوی خالہ کے سامنے تم بو بروایا۔







'' ہاں شاید ..... پر کوئی بڑا جادثہ بھی تو ہوسکتا مستی ۔ ''ن چروں کی جرب کا کہا یا گیا ہا گیا ہا گیا ہے۔

ہے۔' نوجوان کے چبرے پرفکر کا سابیلہرایا۔ وہ اپنی جگہ ہے بھرتی ہے اٹھااور غائب ہوگیا۔ '' کیا ہوا بیٹا گاڑی کیوں رکی ہے؟'' بابا جی نے کھڑکی ہے کسی کو مخاطب کیا تھا۔ دھیمی آ واز

میں انہیں جواب ملاتھا۔'' خدا خیر کرے .....'' '' کیا ہوا بڑے صاحب۔'' مونچھوں والا آ دی اب اٹھ کران کی جانب آیا اور کھڑ کی ہے

یا ہر جھا نگنے لگا۔ '' کوئی ٹرین کے نیچے آ گیا ..... پتانہیں کون بھلا مانس ہوگا۔''

''فرین کے نیج ۔۔۔''اس کا دل پہلو میں خود بخود بڑی زور سے دھڑکا، ہاتھ پیر جیسے سُن ہوگئے ماتھ پر جیسے سُن ہوگئے ماتھ پر جیسے سُن ہوگئے ماتھ پر جیسے کی شندی بوندی جمع ہوگئیں، حالا تکہ موسم میں شنگی کے ساتھ بچھ سردی بھی شامل میں ، ایک لحہ ایک بل ، سارے دکھ، ساری فکریں،سارے مم ختم بس ایک لحہ ۔۔۔ اس کا زہن تیزی ہے جینے لگا۔ زندگی اور موت کے جی رشتہ کتنا کیا ہے۔ بس ایک لحہ ، بس ایک بل میں رشتہ کتنا کیا ہے۔ بس ایک لحہ ، بس ایک بل میں ایک سانس با ہرتو پھر بھی اندر نہیں۔

"ایا جی .....ابا جی .....امال دیکھو ایا جی کوکیا ہوا۔" ایا جی کوکیا ہوا۔"

وہ خوفز دہ ہو کر کچن کی جانب لیکا تھا۔ابھی تھوڑی دہریہلے تو وہ اہاجی کو مال کی تفصیلات سے آگاہ کررہاتھا۔

حماب کتاب میں ایبا الجھا کہ بتا ہی نہ چلا کہ اس کے سامنے ہی جیشے وہیل چیئر پراہا جی کوکیا ہوگیا۔ ابھی انیس کی گنتی تک تو انہوں نے یوں کہا تھا۔ جیسے سب بچھین رہے ہوں۔ پھرانیس سے ہائیس تک اس کے نگاہ اٹھا کر یونمی ان کی جانب ہوئی ہوئی

"امجد کے ابا امجد کے ابا کیا ہوائمہیں۔"
امال نے انہیں جھنجھوڑا تو ان کا بے جان وجودان
کے شانے پر ڈ میر ہوگیا۔ بس ایک لمحدانیس سے
میں تک کا یا ہیں ہے اکیس تک کا۔ایک لمحہ بس ایک بل سساس کی آئکھ ہے آنسو کا ایک قطرہ نکلا۔اس نے جلدی ہے اپنی آسین سے صاف کیا۔

'' جوان لڑکا تھا۔۔۔۔ ہٹا کٹا۔ مضبوط جسم کا۔ لوگ کہتے ہیں خود کشی کرلی جان بوجھ کرگاڑی کے سامنے آیا۔'' وہ اب آ چکا تھا،اس کا کھلا چبرہ اتر ا ساتھ مصبحل سا، تھ کا تھا سا۔ ساتھ مصبحل سا، تھ کا تھا سا۔ '' خود کشی کرلی ۔۔۔۔۔ تو بہ۔۔۔۔۔ تو یہ۔۔۔۔ خود کشی تو

'' خورکشی کریل ...... توبه ..... توبه خورکشی تو حرام ہے بیٹا!'' سامنے والے بابا جی نے افسر دگی ہے کہا ۔ نوجوان کچھ دمر خاموش رہنے کے بعد گو با معا

''بابا جی! انسان بڑا جھوٹا ہے۔ اپنائی دشمن ہے۔۔۔۔۔ کم ظرف ہے۔۔۔۔۔اس نیلی چھتری والے کو دیکھیں جی ۔۔۔۔۔کتنا بڑا ہے۔ کیسا دوست ہے ہمارا۔کیا ظرف ہے جی میرے رب کا۔''

'' خودکشی کرلی۔'' وہ برٹر بڑایا۔'' بس ایک ہی لمحے میں اپنے آپ ہی اپنی زندگی کا فیصلہ کرلیا۔'' وہ ابھی تک ایک ٹرانس میں تھا۔

" کہتے ہیں کہ محبت میں مراہے جی ۔ کی لڑکی سے پیار کرتا تھا ، پر گھر والے راضی نہ ہوتے تھے سوجان دے دی۔ مث گیا۔"

'' محبت میں جان دے دی۔'' وہ ابھی تک ٹرانس میں ہی تھا۔

''امجد!اگر بڑی خالہ نے اس بار ہاں نہ کی تو میں بھی کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔'' وہ رو دینے کو مقی۔

Region

'' ایسا نہ کہو ماہرہ! کیا تم سیجھتی ہو میں تمہارے بنا جی پاؤں گا۔ میں بھی مرجاؤں گا۔ ''اس کادل تڑپاٹھاتھا۔

ایمبولینس کے شور نے اس ویران ، اندھیری جگہ ہی عجیب می پر اسراریت بھر دی تھی۔ یوں آ دھ تھنٹے میں گاڑی دوبارہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی ، ماحول میں افسردگی کی جادری تن گئی تھی۔ ایک سناٹا تھا صرف ٹرین کے چلنے کی آ واز اور پس .....

#### ☆.....☆.....☆

میں دی برس کا تھا۔ جب میر سے ابا کا انقال ہوا تھا۔ میری مال بے جاری بہت مجبور عورت، بے جاری کے ساتھ پہلے ہی بڑے حادثے ہوئے میرا نانا بجین میں ہی گزرگیا تو مال کے بچاؤں کے در برآگئی۔

بچاؤں کے در پرآگئی۔ نائی بھی جلدی ہی دنیا ہے چلی گئی اکیلی ماں ، چھوٹی کی بچی اور اس کے لیے پچاؤں کا بڑا مبر۔اب کے ساتھ شادی ہوئی تو اُسے سکھ کا سانس ملا۔ پر گیارہ برس تک بیسکھ رہا۔اب کے بعد تو بے چاری اکیلی پڑگئی۔ پر میری ماں نے ہمت نہ ہاری۔اس نے ہمیشہ خود بھی حوصلہ لیا اور مجھے بھی حوصلہ دیا۔"

'' حوصلہ بازار میں نہیں ملتا میرے بھائی۔'' اس کی سادگ پر ہے ساختہ اس کے چبرے پر مسکراہٹ عود کرآئی تھی۔

''بازار میں نہیں ملتا بھائی جی! بیہ بی تو میرا بھی کہنا ہے۔ بیتو مائیکنے پر ملتا ہے۔'' ''انگنری'' مدخوں سے کمی اموانتوا

'' ما نگنے پر۔' وہ خود ہے گویا ہوا تھا۔ '' مانگیں تو ساری دنیامل جاتی ہے بھائی جی! آپ مانگ کے تو دیکھیں اپنے رب ہے۔'' اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کراب اپنے چھوٹے

بھائی ہے بیک کے اپنائفن لکالا تھا۔ نیمے آلوکی انتہاانگیز خوشبو نے پیٹ میں احتجاج کے اہال ڈال دیے۔

''آئے جی۔ بسم اللہ کریں۔'' اس نے گر ما گرم بھاب اڑائی روٹیاں کپڑے سے برآ مدگی وہ سب کو پیش کرر ہاتھا۔

'''بنیں شکر بیمیں آھے اشیشن سے لے لوں گا۔اس نے بھی اخلا قامنع کیا۔

''میرادل رکھنے کوایک توالہ ہی لے لو۔''اس نے ضد کی تو اُس نے مجبورا ایک لقمہ تو ڑا اور منہ میں ڈالا ۔ واہ ..... ذاکتے دارا کو تیمہ تھا۔

''امجد بھائی۔۔۔۔! ناراض آماں سے ہو کھانے سے تو نہیں۔ میں نے بھنی ہوئی تمہاری پہندگی مسور کی دال بنائی ہے سفر کے لیے تو اسے بھی سفر کے سامان میں رکھالو۔''

سب سے چھوٹی حمیرا اس کی چہیتی تھی لیکن اس وقت وہ بھی اُسے زہر لگ رہی تھی۔ امال کی بحث نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ ساری بہنیں ہی اس کی شادی میں رکاوٹ تھیں ۔اس کا دل چاہا کہ حمیرا کواس زور سے دھکا دے کہ دیوار سے جا کراس کا سرتکرائے۔

'' دفع ہو جاؤ! مجھےتم لوگوں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔'' وہ بڑی زور سے دہاڑا۔ حمیرامعصوم لرز کر رہ گئی۔ اور جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔

''ہاں ہاں اب تجھے ہماری ضرورت کہاں ہے۔۔۔۔۔ وہ ہے نال گئی سکتی تیری پھاپھا کئی۔ ہائے ہائے میری تھاپھا کئی۔ ہائے ہائے میری سکتی بہن نے میرے بیٹے کو ہاغی بنا دیا۔اری زبیدہ ستیا ناس ہو تیرا۔''اماں تک اس کی دھاڑ پہنچ بھی تھی۔ان کا غصہ بھی شوٹ کر سماتھا۔





''میری ایک چھوٹی بہن بھی ہے۔اتی بیاری ہے کہ باؤینہ پوچھو۔ میرے لیے ایسے کرارے

پراٹھے بنائی ہے کہ ہوئل والوں کو بھول جاؤ..... میری گڈو ..... بہت سؤئی ہے بھائی جی ۔''

وہ بھی اینے خیالوں میں ہی کھو گیا تھا۔اس کے حالات بھی تقریباً اس کے جیسے ملتے جلتے تنصے۔ یقیناً اس کی بہن بھی اس کی شادی میں ....اے دیجی پیدا ہوئی۔

" بہت جا ہے ہو بہن کو۔"

'' اور کیا بھائی جی سکون ہے میرے دل کا۔ اس سے چیوٹا ایک اور بھائی ہے۔ پراتنا شرارتی ہے کہ نہ بوچھو۔ گڈو کا مقابلہ نہیں ہے کی ہے۔ ہیرا ہے میری گڈو۔ پر ہیرے میں ایک چھوٹا سا مئلے۔ برشرے برے دب کا ..... ہیرا ميراني عادي

''تہاری شادی وہ گئی ہے کیا؟'' " " تہیں گڈو چھیے پڑی رہتی ہے پر میں نے بھی کہہ دیا جب تک تیرے لیے مصنوعی ٹا تگ کا انتظام نہیں کر لیتا نے میں شادی وادی تہیں كرنى'' وه كھا ناختم كر چكا تھا۔

''مصنوعی ٹا تگ' ۔'' وہ ذراچونکا۔ '' بچین ہی میں ایک حادثے میں اس کی

ٹا تک کٹ می تھی۔ مال نے بروا علاج کرایا، پر اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی مصنوعی ٹا تگ لگ عتی ہے۔ وہ چل عتی ہے۔میری گڈو بیساتھی کے سہارے چل لیتی ہے۔ سارے کھر کا کام

اس کے چبرے پر نورسا پھیل گیا تھا۔ اتنی محبت اورعقیدت ہے وہ اپنی گڈو ہے کر رہا تھا۔ جیسے وہ اس کی بہن نہ ہوکوئی پہنچا ہوا بزرگ یا فقیر

" امجد بھائی اب کی بار لا ہور سے میرے ليے كام والاسوٹ لے كرآ نا۔ "حميرالتني پياري گڑیای تھی جیسے معصوم سا فرشتہ۔

'' بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ہم بہنوں کو بوجھ بچھتے ہیں یہ بوجھ جمیں ہوتیں رب کا شکر ادا کرنے کا سہارا ہولی ہیں۔"

'' ہیں .....کیا کہائم نے '' وہ چونک اٹھا۔ '' بہنوں سے پیارمحبت کرو گے،ان کا خیال رکھو گے تو رب کی رحتیں رب سے تمہارے کیے د عا کریں گی۔ د عانہ بھی کریں تو بھائی ہے محبت کریں گی۔ بس میشکر ہوگیا ناں بھائی کہ رشتے کا۔ مال کہتی ہے کہ شاوی کر لے عبدالقدوس پر میں نے بھی کہد دیا شا دی ضرور کروں گا مگر گڈ و کی شادی پہلے کروں گا۔اتن دیر بعداس کا نام پتا چلا

" اور اگر تمہیں کسی ہے محبت ہو گئی پھر

پرکیا کروگیم - " "محت ....." وه ذرا منسا-" میری منگ میری در محت ....." وه ذرا منسا-" میری منگ میری محبت ہے بھائی جی ا بجین ہی میں ماں نے میری بات کی کردی تھی اینے چھازاد کے گھر۔ وہ بوی الچھی ہے۔سات برس ہوگئے۔

ما ما لطیف نے بھی اب ضدیا ندھ کی کہ اب جاہے اس کی کڑی بوڑھی ہو جائے پہلے گڈو کی شادی ہوگی۔ پھرمیری ..... میں نے بھی کہا کہ خیر ہے ماما جی! گڈوبھی ناراض ہوگئی۔ پراب سوچتا ہوں شادی کر ہی لوں \_ یوں اتنے دلوں کو ناراض كر كے كہيں اوپر والے كى نظروں سے ہى نہ گر جاؤں۔ پھرشادی کا وقت بھی تو اُس رب نے طے کر رکھا ہے۔ میں کون ہوں بھلا شرطیں رکھنے



Society .com ہے ہیں نے سامنے باپا کو کہا کہ

''اہاں میں کسی شرط کونہیں مانتا۔'' ''تم کو یادنہیں کہتم نے وعدہ کیا تھامٹکنی سے سلے کہ بڑی بہن کی شادی کے بعد تمہاری شادی ہوگی اب اس کے سسرال والے مکر گئے تو میں کیا کروں بول بیٹا۔''

''امال میں کسی شرط کونہیں مانتا۔۔۔۔۔ بن لوا مال حمیرا کے سسرال والے تکر گئے ،سا جدہ کا رشتہ نہیں آتا۔اس میں میرا کیا قصور ہے۔

''ساجدہ تم کے سال برنی ہے۔لوگ باتیں اکیں گے بیٹا۔''

''' نھیک ہے بناتے ہیں باتیں تو بنانے ونال ''

''دیکی لڑکے! اپنی خالہ کی باتوں پر اتنا نہ پھول۔ بیں بوہ عورت جار چارلڑکیوں کو کیسے بیاموں گا۔ اب کہاں سے نئی موٹر سائنگل خرید کر دوں۔ دوں حمیدہ کے منگیتر کے لیے۔ بیس کیا کروں۔ استے سے بیپیوں میں کیسے خرج پورے ہوتے ہیں خداجانے۔ اورتم ہوکہ .....''

" میں تو کہتا ہوں بھائی جی! اوپر والے کی طرف ہے ہر بات کا وقت مقرر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ برا وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ پر بید آپ کا ظرف آزمانا ہوتا ہے پر بندہ بروا کم ظرف ہے جی بید ہیں تا ہوتا ہے۔ پر بندہ بروا کم ظرف ہے جی سے بی بندہ بروا کم ظرف ہے جی سے بی تا ہے۔

گلے شکو کے کرتا ہے، رونا پیٹینا ڈالٹا ہے۔ جو
اوپروالے نے لکھ دیا وہ پکا ہے۔ جا ہے کوئی کتنا ہی
رولا ڈال دے۔ نہ تعویذ نہ گنڈ انہ نقیر۔ سب ہے
بڑا بس وہ رب ہے جو دیتا ہے، نواز تا ہے بخشا
ہے۔ سنجالتا ہے تمجھا تا ہے۔

آپ ماحکورب سے حوصلہ، ہمت اس کاشکر اداکرو ...... پھردیکھو ..... بیسارے کمال ای رب

ہے ہیں جی ویصوت ہیں ہے سیاسے ہا ہو ہا کہ
بابا جی کھائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں شکر یہ بیٹا!
شکر یہ کہا ناں ..... پہم نہیں کرتے۔ سرے لے
کر پیرتک ..... آسان سے لے کرز مین تک ایسی
ایسی نعمتیں ، نوازشیں بھری ہیں پھر بھی ہم شکر یہ
نہیں ادا کرتے ..... وہ انگریزی میں کہتے ہیں
نال ..... تھینک یو ..... وہ انگریزی میں کہتے ہیں
نال .... تھینک یو ..... وہ انگریزی میں کہتے ہیں

رات خاصی گزر چکی تھی۔ٹرین میں تقریباً سارے مسافرسو چکے تھے۔عبدالقدوس بھی اپنی برتھ پرسمٹا پڑاسور ہاتھا۔اوروہ سب سے او پروالی برتھ پرلیٹاٹرین کی حجست کو گھورر ہاتھا۔

'' تھینگ ہو۔۔۔'' اس کے ذہن پر یہ لفظ بار بارہ تھوڑے برسار ہاتھا۔ وہ با قاعد کی سے نماز پڑھنے کا عادی تو نہ تھا۔ جمعے کے خطبے میں اکثر مولوی صاحب شکرادا کرنے اور دوسری بہت ی باتوں پر وعظ کر بچکے تھے۔ وہ ہمیشہ بے دلی سے سنتار ہا۔

الیکن اس عام سے نوجوان نے ایسا کیا کہددیا تھا کہ اس کے دماغ پر'' تھینک ہو! اللہ میاں' جیسے چپک گیا تھا۔ بجین سے لے کرآج تک اس نے پروردگار کی تعین ہے ارد کر گئی تھیں ۔اپنے ارد گرد کتنے بیار بھرے رشتوں سے محبت وصول کی تھیں۔ کتنی بار محبت، ہمدردی، رحم اور صلہ رحمی کے جذبات بھرے تھے۔ میں براتو نہیں ہوں کین جذبات بھرے تھے۔ میں براتو نہیں ہوں کین میں نے بھی رب العزت کا شکر دل سے ادا نہ میں نے بھی رب العزت کا شکر دل سے ادا نہ میں نے بھی رب العزت کا شکر دل سے ادا نہ میں نے بھی رب العزت کا شکر دل سے ادا نہ میں ارتہ تھینک ہومیاں جی .....

اس کی آمسی خود بخود بہنے گی تھیں۔ پھر آنسودھیمی دھیمی بچکیوں میں تبدیل ہوگئے۔اس کا دل خود بخود زور سے رونے کو جا ہے دل خود بخود زور زور سے رونے کو جا ہے لگا۔ تھینک یو بیاس رب کا ہی کرم تھا کہ جس نے لگا۔ تھینک یو بیاس رب کا ہی کرم تھا کہ جس نے ایک عام سے نوجوان کے منہ سے نکلی بات سے ایک عام سے نوجوان کے منہ سے نکلی بات سے

Downloaded From rspk.paksociety.com





رب جمينک بو

A 4 1

رات اند بھیروں ہے سرک کرمنے کے یا کیزہ اجالے سے شرما کر دوسری جانب زخ کر رہی تھی۔ ملتان پر گاڑی رکی تھی۔ بابا بی اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ انہیں ملتان پر ہی اتر نا تھا۔ اس نے جلدی ہےان کا سامان اتار نے میں مدو کی۔الیکی جان پرسامان جیرسات لوگوں کا لے کر چلے ہتھے۔ اس کی نظر پر وہ بہت مشکور نظر

آ رہے تھے۔'' ''شکریہ بیٹا خداتمہیں خوش را کھے۔'' « شکریه کیسا با با جی! بیاتو میرا فرض تھا۔''ایک نے شکر کر ارامجد نے انہیں جواب دیا تھا۔

اسیتن پر ہی نماز ہوں نے جلدی جلدی قطار باندھ لی تھی۔اس نے جلدی ہے نماز فجر اداکی ا جا تک حمیرا کی برسی یاد آئی۔ بے جاری کتنارونی ہو گی ۔اس نے جلدی ہے اپنا مو ہائل نکالا اور تمبر ڈائل کیا۔ٹرین نے وسل بجائی۔

''بھائی! آپ .....'' وہ ابھی جیسے نیند سے

جا گی ہی۔ ''کیسی ہے میری گڑیا!''اس کا دل گڑیا کہتے بجرآيا تھا۔

'' بھائی میرے اچھے بھائی خوش رہو۔ آئی لو يو بهائي .....تم جانة نبين مومين كتنا خوش مول ایں وقت ..... "میرا جیسے فکونے ساکھل رہی تقی مبح ہی صبح رب کی تنعیوں کو وصول کرنا کتنا خوبصورت لگ رہاتھا۔ '' میں نے تمہارا دل دکھایا تھا ناں..... مجھے

معاف کردومیری گڑیا۔"اس نے اسے اوپر قابو

· · نوّ به کر و بھائی! اچھا اچھا بولو ناں ،تنہیں پتا ہے رات حمیدہ باجی کے سرال والے آئے تنھے۔ خالو جی بھی ان کے ساتھ تھے ۔وہ لوگ برے شرمندہ تھے۔ اپنی اسکوٹر والی بات بر، انہوں نے حمیدہ باجی کے ساتھ ساتھ اب ساجدہ ہاجی کے لیے بھی اپنے چھوٹے بیٹے کا رشتہ ما نگ لیا .....خالو کو وہ لوگ خود راضی کروا کر لائے

'' کیا!''وہ جیران تھایا ہے حدخوش ....سمجھ ئى ئەيايا\_

''اماں نے تو فورا ہاں کردی۔ اماں تو تمہاری اور حمیدہ باجی ،ساجدہ یا جی کے ساتھ ہی شاوی کرنا جا ہتی ہیں۔ پر خالو نے کہا کہ آئی بے صبری انچی نہیں۔ پہلے دونوں بچیوں کو بیاہ دو پھر امجداور ماہرہ کی شادی ہوگی۔''

حمیرا بولے چلے جا رہی تھی اس کے سامنے کھڑی ہے ہرے جرے کھیت دور تک وسیع آ سان ، چیجهانی چرمیاں جیسے تصویر کی ما نند ایستاد ہ تھے۔ بیرسب کھے کتنا ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایبا پیارا تو بیمنظر پہلے بھی تھا ہی نہیں۔'' تھینک یو میاں'اس نے فون آف کیا۔

عبدالقدوس ابھی بھی سویا پڑا تھا۔وہ باباجی کی خالی سیٹ پر بیٹھا اس کی جانب تھورتا رہا۔ برا وفت تو گزر ہی جاتا ہے! بیاتو آپ کے ظرف کو آزمانا ہوتا ہے...

زند کی کے ان تین برسول میں وہ جوبات جان ہی نہ سکا تھا عبدالقدوس نے اُسے تحض چند مستوں میں سارا راز بتا دیا۔ اس نے اپنی آ تکھیں موندلیں۔اس کا دل اب بھی رب کاشکر ادا کرر ہاتھا۔ ہریل ..... ہرساعت۔ 44 ..... 44

## Cicly.com والمانة المانة ا

# 

"آپزیادتی کررے ہیں بابا۔ لؤکیوں کی شادی کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، اگراہے پڑھنے کا شوق ہے تو وہ شادی کے بعد بھی پورا ہوسکتا ہے۔لیکن اس کی شادی کر دیں۔ آصف بہت اچھالا کا ہے۔وہ اس کا شوق شادی کے بعد بھی پورا کرےگا۔اور....

## تربيت كي عظمت كوبلند كرتاا يك فسانه عناص

مرادآج بری طرح سے تھکا ہو نھا۔اس کی پلیٹ میں سالن لے کر آگئے۔ اور باپ کے ساھےر کھ دی۔ بڑے بڑے نوالے لیتا ہوا وہ صیا ے کہنے لگا۔ '' سنز مرچیں ہوں تو چٹنی بنا کر لے آنا '' سنز مرچیں ہوں تو چکھانا۔''

''جي بابالا تي ہوں اجھي \_''

بل بھر میں وہ مرچوں کی جنتی بنا کر لے آئی۔ اور بایب کے سامنے رکھ دی۔ ای دوران رفیقتہ بھی آگئی۔مرادکود کیھ کرجیرت کا اظہار کیا۔ "آج تم جلدي آ گئے۔" وہ برقعہ الكني پر ٹا تکتے ہوئے بولی۔

"مزدورول کے آنے کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا۔ ہاں تم کہاں گئی تھیں۔''وہ یانی کا گلاس منہ

"صدیقہ بہن کا بوتا کب سے پیدا ہوا تھا۔ اس کی بہونے چھلہ بھی نہالیا۔ مجھے موقع ہی تہیں مل رہا تھا۔ آج موقع ملاتو مبار کمباد و بنے چلی پیٹے میں دروکی نیسیں اٹھے رہی تھیں ۔اوراُ ہے بے حد بھوک لکی تھی۔ گھر بیں داخل ہوتے ہی اس نے این بیوی رفیقه کو آوازین دینا شروع کردین ۔ رفیقہ کی بجائے اس کی بیٹی صبا کمرے سے باہر

''کیابات ہے بابا ۔۔۔۔''اس نے حمرت سے باپ کودیکھا۔

'' بھوک لگی ہے بیٹا۔ بہت سخت بھوک لگی ہے۔ ' وہ چاریائی پر اپنا تھکا ہوا وجود گراتے ہوئے بے بی سے بولا۔

" میں کھانا لائی ہوں ۔اماں پردوس میں کئی ہیں۔'' وہ بلٹ کرایے چھوٹے سے کچن کی طرف جائے لگی تو مراد نے پوچھا۔

" بھنڈی پکائی ہے بابا۔ "اس نے وہیں ہے آ واز دی اور مصروف انداز میں کچن میں تھس گئی۔ تھوڑی در بعد وہ چھوٹی سی ٹرے میں روتی اور





قوت سے زیادہ محنت مزدوری کرتا۔ بچوں کو بھی ماں باپ کی خواہش اور کوششوں کاعلم تھا۔ اس کے لیے وہ بھی دل لگا کر پڑھ رے تھے۔ یہ محلّہ

''با! چائے بناؤں۔'' اس وقت صبانے باپ کے پاس آگر کہا تور فیقہ جلدی ہے ہوئی۔ '' نہیں ، ۔۔۔ تم رہنے دو، تم جاگر پڑھو۔ تمہارے امتحان قریب آرہے ہیں، چائے میں بنا لول گا۔'' مال کی ہدایت پرصبا اندر کمرے میں چلی گئی۔ تو مراد نے ادھراُ دھرد کیھتے ہوئے کہا۔ چلی گئی۔ تو مراد نے ادھراُ دھرد کیھتے ہوئے کہا۔ ''عدنان کہاں ہے؟''

ر فیقہ نے کھانے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔
'' بچوں کا خیال رکھا کرو ر فیقہ۔ وقت اتنا
نازک ہے لڑکوں کا خیال بھی لڑکیوں کی طرح رکھنا
پڑتا ہے۔ اور پھر مجھے دیکھو۔ میں ان بچول کے
لیے کولہو کا بیل بنا ہوا ہوں۔ آج مزدوری زیادہ
ملی لیکن جسم درد سے پھٹا پڑر ہاہے۔ بس بیدونوں
پڑھاکھ جا کیں اوران کے نصیب میں ہماری طرح
کوئی مشکل زندگی نہ ہو۔ یہی دعا ہے اپنے رب

ر فیقتہ نے بھی دل ہی دل میں یہی دعا کی اور کچن میں جائے بنانے چل دی۔

مراد دیباڑی دار مزدور تھا۔ بھی دیباڑی زیادہ ال جاتی ، بھی کم۔اس کے دو ہے تھے۔ صبا اور عدنان ۔ عدنان بڑا تھا اور صبا چھوٹی۔ عدنان ایف اے میں پڑھ رہا تھا۔ اور صبا میٹرک میں ایف اے میں پڑھ رہا تھا۔ اور صبا میٹرک میں تھی۔مراداورر فیقہ کی شدید جواہش تھی کہ ان کے دونوں دونوں ہی طرف ہے پوری پوری کوشش کرر ہے تھے کہ اپنی طرف ہے پوری پوری کوشش کرر ہے تھے کہ چاہیں بید بھر کر کھا نا نہ ملے لیکن بچوں کے چاہیں اور کا بیاں آ جا کیں۔ دونوں بی سرکاری اداروں میں پڑھ رہے تھے۔رفیقہ محلے سرکاری اداروں میں پڑھ رہے تھے۔رفیقہ محلے دانوں کی گڑے کی کرچند پہنے کما لیتی۔مرادا پی

Section .

'' ہاں '' ایک کبی سانس رفیقہ نے لی۔'' خداعد نان کا بھلا کرے۔صبا کی طرف سے اس نے بے فکرسا کردیا ہے۔''

'' کین عدنان خود اجھی پڑھ رہا ہے۔ ابھی سے پڑھانے میں لگ جائے گا، تو خود کیے پڑھے گا۔ مراد تشویش سے بولا۔ دراصل باپ کی سخت محنت کو دیکھتے ہوئے ابھی دو چار ماہ قبل عدنان نے ایک دو ٹیھتے ہوئے ابھی دو چار ماہ قبل عدنان نے ایک دو ٹیھتے ہوئے ابھی ۔ جس ہے جتنے پڑھے ملتے اور انہیں اپنی اور صبا کی تعلیمی اخراجات پرخرچ کر دیتا۔ مراد اس صورت حال سے خوش نہیں تھا لیکن عدنان نے مال باپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کی بڑھائی پرکوئی اثر نہیں پڑے کہ اس کی بڑھائی پرکوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مراد چپ کر گیا کہ اس کی مزدوری والے گا۔مراد چپ کر گیا کہ اس کی مزدوری والے پیسوں پرتو بمشکل گھر کا خرچہ چل رہا تھا تو اکڑتا

\$ .... \$

رفیقہ نے گھر کی صفائی کی، برتن دھوئے،
مشین میں ایک سوخ آ دھاسلار کھا تھا وہ سا۔ پھر
تھال میں اُروی لے کر بیٹھ گئی۔ صبا کواروی بہت
پہندھی ۔ سووہ ہفتے میں ایک دو بار بیسبزی ضرور
پہاتی تھی۔ ویسے بھی تو گوشت قیمہ پکانے کی تو
جیب اجازت ہی نہیں دیتی تھی۔ تو سبزیاں اور
دال بدل بدل کر پکایا کرتی تھیں۔ نیج بہت
شریف اور تابعدار تھے، گھر میں جو چیز پکی وہ کھا
بنانے میں مصروف تھی کہ مائی تھیب آگئی۔
بنانے میں مصروف تھی کہ مائی تھیب آگئی۔
مائی نھیب کا گھر محلے کے سرے پر واقع
مائی نھیب کا گھر محلے کے سرے پر واقع
مائی نھیب کا گھر محلے کے سرے پر واقع
مائی نھیں۔ اور اس

غریب لوگول کا تھا۔ دو دو مرکے کے مکانات سے۔ کی امیر شخص کی جائیداد تھی ہے۔ وہ ان غریبوں سے برائے نام کراییہ وصول کرتا تھا۔ان کوارٹرز میں ایک کمرہ، ایک باتھ روم اور ایک کین تھالیکن ہیسب اتنے چھوٹے تھے کہ کئی میں بیک وقت دو بندے کھڑ نے نہیں ہو سکتے تھے۔ چھوٹا سا اسٹورتھا۔ جھوٹا سا برآ مدہ اور کونے میں چھوٹا سا اسٹورتھا۔ جھوٹا سا برآ مدہ اور کونے میں چھوٹا سا اسٹورتھا۔ ایک دری بچھا رکھی تھی ۔ یہ عدنان کا کمرہ تھا۔ جہال وہ بڑھا کی کرتا تھا۔ کمرہ نسبتا تھوڑا بڑا تھا۔ جہال وہ بڑھا کی کرتا تھا۔ کمرہ نسبتا تھوڑا بڑا تھا۔ میں میں کھوٹا کو تان کر تین چار پائیاں تھیں ۔ جن جن میں مراد اور رفیقہ کے ساتھ صبا بھی سوتی تھی۔ میں مراد اور رفیقہ باہر میں مراد اور رفیقہ باہر میں مراد اور رفیقہ باہر مراد میں مراد اور رفیقہ باہر مراد اور رفیقہ باہر مراد میں مراد اور رفیقہ باہر مراد میں انہو آتے۔

یہاں سارے غریب اوگ رہتے تھے۔ جس میں کوئی دہی بھلوں کا تھیلا انگا تا تھا، کوئی مٹی کے برتن بنا کر بیچیا تھا۔ ان میں کوئی صاحب ثروت بندہ نہیں تھا۔اس لیے سب کے وکھ کھے بھی ساتھے تھے۔ کھانا کھا کر مراد نے تکیے سے فیک لگائی جا بی تو اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ قمیض کی ترپائی کرتے ہوئے رفیقہ نے چونک کراس سے پوچھا۔ کرتے ہوئے رفیقہ نے چونک کراس سے پوچھا۔ ''کیا ہوا۔۔۔۔۔؟''

''آج مزدوری زیادہ مل گئی ہے نا۔تو کمر کا بھی حشر نشر ہوگیا۔''

''تو خیال رکھا کرو نا۔اس طرح زیادہ مزدوری کا لا کچ کرو گے،تو جسم میں کوئی بروانقص پیداہوگا۔''

'' ہاں یہ تو ہے ۔۔۔۔۔ پر مہینے کی پہلی تاریخیں ہیں۔ میں نے سوچااہ بجلی اور گیس کا بل آئے گا تو اس کی وقت پرادا کیگی ہو۔خواہ مخواہ میں پھرسر چارج دینا پڑتا ہے۔''





رہی ہو۔ کتنی ہی در وہ غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ساکت بیٹھی رہی۔ پھر جیسے بادل نخواستہ و ہاں سے اٹھ کر ہانڈی بنانے چل دی۔ ہاں سے اٹھ کر ہانڈی بنانے چل دی۔

آج وہ سارا دن بچھی بچھی رہی۔ صبح بچے اسکول کالج چلے گئے ،مرادکو بخارتھا، وہ گولی کھا کر بخاراتر نے کا انتظار کر رہا تھا کہ بخاراتر ہے اور وہ مزدوری پر چلا جائے۔رفیقہ اس کے قریب آکر بولی۔ جائے۔رفیقہ اس کے قریب آگر ہولی۔ ''کل ماسی نصیب آئی تھی۔''

''احِھا!''مراد چونک کر بولا۔''یہاں و چولن کا کیا کام تھا۔ کیا لینے آئی تھی۔'' سچھ دیر خاموش رہنے ہے وہ بولی۔

میں میں بات کررہی تقی '' تقی ''

''کیا .....؟ اس کی آواز چیخ سے مشابہہ مخی۔ ''تم نے دھکے مار کراہے گھر سے نکال دیا تھا۔ منحوش عورت! پی کی عمر نہیں دیکھتی اور منہ اٹھائے چلی آتی ہے۔ تو نے اسے خوب برا بھلا کہہ دینا تھا کہ آئی ہے۔ تو نے اسے خوب برا بھلا آئے۔ 'رفیقہ اس کے غصے سے گھبرا گئی۔ اور آئے۔ اور مصالحت بھرے لیجے میں بولی۔

''میں نے اسے بھادیا۔اس کا کام ہی یہی ہے۔ اپنے کام سے در در کی خاک چھانتی ہے۔تم تو ایسے بھڑک اٹھے جیسےاس نے کہااور ہم نے مان لیا۔لوگوں کے منہ تو بندنہیں کیے جاسکتے۔ہم تو وہی کریں مجے جوہم ہماری اولا دکے لیے بہتر مجھیں گے۔''

اس کی باتوں نے مراد کا غصہ تھوڑا کم ہوا۔ بخار بھی کم ہوگیا تھا۔سووہ چا در کندھے پرڈال کر مزدوری کے لیے چلاگیا۔

☆ .....☆ .....☆
اس دن رفیقه کا م فتم کر کے مشین کے آگے

تھی۔رفیقہ نے مامی نصیب کو دیکھا تو سلام دعا کے بعد اُسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اِدھراُ دھر دیکھتے ہوئے پوچھنے گئی۔ ''صبا کہاں ہے؟''

اسکول گئی ہے ماس! بس اس وقت تو میں اکیلی ہوتی ہوں۔ بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور مرادمزد وری پر چلے جاتے ہیں۔''

مای نصیب نے ہنکار انجر کراہے ویکھا اور

بری۔ '' رفیقہ! کیا کرے گی بیٹی کو پڑھا کر، بس اب اس کی شادی کی فکر کر۔''

''کیا '''رائیا۔'' رفیقہ کا دل دھک ہے۔'' ''کیا کہہ رہی ہو مای! وہ توابھی پگی ہے۔'' ''اب ایسی بھی بگی نہیں۔'' ماسی نصیب نے منہ بنا کر کہا۔''عمر تو شادی دالی ہوگئی ہے۔اور پھر

منے بنا سر بہا۔ مربوسا دی دائی ہو گ ہے۔ اور پیر تجھے اس کی اٹھان نظر نہیں آ رہی۔ اپنی عمر سے بردی گئی ہے۔'' پھروہ راز داری سے اس کی طرف جھکتے ہوئے بولی۔

''میری نظر میں ایک دواجھے رشتے ہیں۔ تُو کہ توبات چلاؤں اس کے لیے۔'' سیاد نیاز کی اس کے لیے۔''

''نن شبیں ۔۔۔۔۔ مای!''وہ کھبرا کر بولی۔ ہم اتن جلدی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اُسے پڑھانا چاہتے ہیں۔''

'' آواورسنو!'' وہ ناگواری سے بولی۔'' پڑھ لکھ کر افسرنی ہے گی کیا تیری بیٹی۔ ارے وہی مزدور کی بیٹی رہے گی۔ بانس پرنہیں چڑھ جائے گی تیری بیٹی۔سوچ لو۔''

وہ پیروں میں چپل اڑس کر ہولی۔ اور تیز نظروں ہے دیکھتے ہوئے گھرے باہر چلی گئی۔ رفیقہ کا دل ایک دم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس میں ملنے جلنے کی سکت بھی نہ باقی

دوشيره 🖾

Geallan

بیٹھی سلائی میں مصروف تھی کہ احیا تک وہ اٹھتے اٹھتے پھرے بیٹھ کئی اور جرت ہے دروازے ہے و وخواتین اندر داخل ہوتیں۔سلام انہیں ویکھنے لکی کہ بیاجبی خواتین اس سے کیابات کرے ان میں ایک خانون قدر ہے شرمند کی ہے كرناجا متى ہيں۔ " دراصل ہم آپ کی بین کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ایے بھائی کے لیے۔ رفیقہ تھبرا کران کے چبرے دیکھنے لگی۔اس کا دل تیزی ہے دھڑ کنے لگا۔ ایک خاتون جود وسری ہے بڑی دھتی تھی نے بات کو بڑھاوا دیتے ہوئے کہا۔ ''ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ جس کا ہم گھریسا نا جاہتے ہیں۔ گھر میں ایک صرف ہماری بوڑھی ماں ہے۔ ہم دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ ہم اولا دوالیاں ہیں تو میکے کوزیادہ ٹائم نہیں دے عجتے۔اس کیےایے بھائی کا گھر آیاد کرنا جاہتے بن \_ الكوتا بهانى بي مارا\_"

وہ گم مسم ی بیٹھی رہی۔اس خانون نے پہلو بدل کر چھودریاس کے بولنے کا انتظار کیا۔جب وہ نہ بولی تو پھرے کہنے گئی۔

''جب تک بھائی کی جائیں گئی تھی ہم اس کی شادی ہیں کرنا چاہتے ہے تھے الیکن اب وہ بوی الیسی کرنا چاہتے ہے تھے الیکن اب وہ بوی الیسی جاب پر گئے ہیں۔ گھر بھی اپنا ہے۔ شاواب مال گھر دیکھنے آ جا ہیں۔ بھائی کو دیکھ لیں۔'' جو معلومات کرنا چاہتی ہیں کروالیس۔ گھر میں صرف معلومات کرنا چاہتی ہیں کروالیس۔ گھر میں صرف مال ہے، باپ ہمارا فوت ہو چکا ہے۔'' دوسری بہن نے بات آ کے بودھاتے ہوئے کہا۔

''آپ کی بیٹی ہمارے گھر کے سامنے سے بہن نے بات کی بیٹی ہمارے گھر کے سامنے سے کرز کرا ہے کا بیٹی ہمارے گھر کے سامنے سے کرز کرا ہے کا بیٹی ہماری پکی ہے۔ آ پ بھی گرز کرا ہے کا بیٹی ہیاری پکی ہے۔ آ پ بھی ہماری کی ہیں۔'' بھروہ ایک کا تقذا س کی ہمیں بہت ایسی بہت ایسی گئی ہیں۔'' بھروہ ایک کا تقذا س کی ہمیں بہت ایسی کھی ہیں۔'' بھروہ ایک کا تقذا س کی طرف بو ھاتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ آ پ بھی طرف بو ھاتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ آ پ

''معاف کرنا بہن ہم اجازت کیے بنا اندر کھی آئے۔ " نبیں …..نہیں ….. کوئی بات نہیں۔" وہ جلدی ہے کیڑے سینتے ہوئے بولی۔ 'آ ہے ..... بیٹھے۔'' اس نے ان دونوں كے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ ر فیقتہ کے لیے پیخوا تین بالکل اجنبی تھیں۔ دونوں خواتین اینے لباس اور رکھ رکھاؤ ہے کسی ا چھے گھر کی معلوم ہور ہی تھیں۔ " میں نے آپ کو پہچانا تہیں۔" کچھ در بعد اس نے پوچھا۔ اس کے کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ 'ان میں سے ایک نے سراتے ہوئے کیا۔ "آپ کے بچے نظر نہیں آرہے کھر میں۔" انول نے ادھراُ دھرد میصتے ہوئے کہا۔ " دونوں جرے پڑھنے گئے ہیں۔"اس کی آ واز میں فخرست آیا۔ " كن كلاسول مين يراضة بين ؟" أيك خاتون نے پوچھا۔ "الزك ماشاء الله كالج مين يراهتي ہے۔ ايف اے میں یوھ رہی ہے۔ لاکا ایم بی اے کررہا ہے۔'اس نے فخریہ بتایا۔ '' ماشاء الله ..... ماشاء الله!'' دونو ل خوا تين ا بيعيس مين شربت لا تي مون . ..... خبیس \_'' دونو ں خواتین پولیس \_ آپ بیٹے ہم آپ سے ایک بات کرنا جاہتے





"ال پر مارے کر کا ایوریس کا ہے 50 رکھیں ہے۔

بھائی کا نام آصف ہے۔ امپیااب ہمیں اجازت ویجے۔ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہےگا۔'' وہ دونوں خواتین چلی کئیں اور اسے سوچوں

کے دلدل میں دھلیل لئیں۔ جب ہے مباکالج میں می تھی اس کے لیے آنے والے رشتوں میں اضافہ ہو کیا تھا۔ لیکن زیادہ تر دفتے اس کلے کے ہی ہوتے جو ہرکز قابل قبول نہ ہوتے۔ اکثر رشتوں کے بارے میں تو وہ مراد کو بھی نہیں بتاتی تھی ۔خود ہی ا نکار کر کے انہیں ٹرخا دیا کرتی تھی ۔لیکن پیخوا تین اُ ہے پندآئی کیں۔معزز اور سو بری۔زم کیج میں یات کرنے والی میکن اس کے باوجود اس کا ول بئی کو آتی جلدی بیائے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کے تعلق و عمصے محتے خواب ابھی کہاں بورے ہوئے تھے؟ انجی تو اُے مزید پڑھنا تھاا درتب وہ كالح من ليجرار بتق اور جانے كتے سارے خواب ان دونوں نے اپنی بھی کے بارے میں ا پئی آ تھوں میں بن رکھے تھے۔ پھر بھی شام کو اس نے مراد کے سامنے بات چھیٹردی۔

عدنان بھی باپ کے پاس بیٹھا تھا۔ صباا پی کسی دوست کی سالگرہ میں گئی تھی اور عدنان اے ابھی چھوڑ کر آیا تھا۔رفیقہ نے بات کی ابتداء کرتے ہوئے کہا۔

"آن مبائے رہتے کے لیے دوٹورٹیں آئی تھیں۔"
اب یہ روٹین کی بات ہوگئی تھی۔ مراد جس
طرح پہلی بار ماس نفیب کی بات پر بگڑا تھا۔اب
وہ اس طرح آگ بگولائیں ہوتا تھا۔اکٹر تو اس
کی ایسی باتوں کوا گنور کر دیتا تھا۔اس وقت بھی وہ
اس کی بات بن ان سی کر گیا۔عدنان یو چھنے لگا۔

""کون عور تیں! ماں ....! کہاں سے آئی

" کوئی شاداب کالونی ہے، وہاں ہے آئی تھیں ۔ بھائی کے لیے مبا کا رشتہ ما تک رہی تھیں۔ بھائی کا نام آصف ہے اور حال ہی میں نوکری پرنگاہے۔"

'' آتی تفضیل کیوں بتا رہی ہو۔'' مراد نے اُسے گھورتے ہوئے کڑوے پن سے کہا۔'' انکار کردینا تھا۔''

''ارے۔۔۔۔۔ آصف کو تو میں جانتا ہوں۔ بہت اچھا لڑکا ہے۔ شاداب کالونی میں ان کا سات مرلے کا لیا مکان ہے۔ آصف کی ابھی ابھی تو کری گئی ہے۔ بہت سلجھا ہوالڑکا ہے۔شکل وصورت بھی بہت اچھی ہے۔ اور اخلاق کا بھی بہت اچھا لڑکا ہے۔'' عدنان نے اس کی خاصی تہ بہت ا

تعریف کردی۔ '' ہم نے کیا کرنا ہے اس کی اچھائی کو۔ ہم نے تو بیٹی کی شادی ہی جیس کرئی ، بات حتم۔ ' مراد کہنے لگا تو رفیقہ تو چیلی ہور ہی کیلن عدنان بولا۔ ''آپ امال کو کیوں چپ کرانا جا ہے ہیں۔کیا آپ صباکی شادی بھی بھی نہیں کریں گے۔' " كريں مے بيا۔ كيوں تبيں كريں مے۔"ميز ے یانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے مراد بولا۔" لیکن ابھی اس نے پڑھنا ہے۔ بہت سارا پڑھنا ہے چروہ لیکچرار ہے گی۔شادی کانمبرابھی بہت دور ہے۔'' "آپ زیاوتی کررہے ہیں بابا۔ لا کیوں کی شادی کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے ،اگر أے یر صنے کا شوق ہے تو وہ شادی کے بعد بھی پورا ہو سكتا ہے۔ليكن اس كى شادى كر ديں۔آ صف بہت اچھالڑ کا ہے۔ وہ اس کا شوق شادی کے بعد بھی بورا کرے گا۔ اور ویسے بھی آ صف جیسا لڑ کا آپ کودوبارہ تبیں ملے گا صیا کے لیے۔ "عدنان





باپ كى آئكھوں ميں آئكھيں ۋالتے ہوئے بولا عدنان پڑھ لکھ کر بااعتاد ہو گیا تھا۔ وہ اپنی عمر ے زیادہ ہوشیار ہو گیا تھا۔ وہ اکثر با توں پر ماں پاپ کومشورہ دیا کرتا تھااور مراداس کی باتوں سے متاثر بھی ہوجایا کرتا تھا۔

"ديھو بيا! شادي کے ليے بہت رقم کي ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے یلے کیا ہے جو بینی کی شادی کرنے کا سوچیں ۔ "عدنان جلدی

" بابا الليون كى فكر شكريس -الله تعالى غریب کے لیے اپی غیب سے آسانیاں پیدا کردیتا ہے۔ میں ٹیوشنز بڑھا دوں گا۔بس آپ دونوں آپ اور إمال اپنے ذہنوں کو صبا کی شادی کے لیے آمادہ کرلیں۔"

اس کے بعد بھی گھر میں اس سلسلے میں بحث مباحث ہوتے رہے۔ آصف کے کھروالے تھی دوبارآئے۔رفیقہ نے ان کا گھربارو یکھا۔ان کے لحاظ ہے سب اچھا بلکہ بہت اچھا ثابت ہوا۔ مرادلا کے سے ملاتواس کا انکارخو بخو دوم تو ڑ گیا۔ ان لوگوں کا کردار بھی زیردست تھا۔ انہوں نے جہزے نام پر ایک سوئی تک لینے سے انکار کر ویا۔ بلکہ وہ جب بھی آتے ایک کپ جائے تک نہ پیتے کہ ان او کوں پر بوجھ نہ آن پڑے۔ علیم کے لیے آصف نے وعدہ کرلیا کہ صا

اس کے گر آ کر بھی ای طرح پڑھے گی جس طرح وہ اب تک پڑھتی آئی ہے۔غرض چندونوں میں صبا کی شادی ہوئی۔

وفت کھھاورآ کے سرکا صباایے کھر میں خوش اور مطمئن تھی۔اب وہ لی اے میں پہنچ چکی تھی۔

صف نے اپناوعدہ خوب نبھایا ادراس کی تعلیم کی راہ میں بھی روڑ ہے ہیں اٹکائے۔عدنان نے ایم بی اے ممل کر لیا۔ اے ایک N.G.O میں نوكرى بھى ل گئى۔

اور پھرعدنان نے دو کمروں کا ایک صاف ستقرا فلیٹ کرائے پر لے لیا اور اس محلے کو خیریاد كهدديا۔اس نے اپنے باب سے مزدورى كاكام حیشرواد پااور مال سے سلائی کا کام ختم کروا دیا۔ زندگی اب ایک نے ڈگر پر چلنے لگی رفیقتہ اور مراد کے ول میں اب عدنان کا کمر بسانے کی خواہش جنم لینے گئی۔ جب پیخواہش بہت زور پکڑ تنی تو رفیقتہ نے عدنان سے بات کرلی۔عدنان ال کی بات س کرہس پڑا۔

'' کیا آپ دل سے جا ہتی ہیں کہ آپ کی بہو اس کو میں آئے۔

'' ہاں بیٹا! میرے اور تہارے بابا کی تو اب بس یمی خواہش ہے۔ باتی ساری خواہشات تو ہارے رب نے پوری کردی ہیں۔ میں اس یاک ذات کی بہت احسان مند ہوں جس نے مجھ غریب لاجار پر اپنا کرم کیا۔ اور میری تمام خواہشات کی محیل کردی۔ بس اب تہارا گھر بس جائے تو میں بے فکر ہوجا وَ ل کی۔''

'' توسمجھ کیجیے آپ کی پیخواہش بھی بہت جلد بوری ہو جائے گا۔ وہ مال کوخود سے لگاتے ہوئے ہس کر بولا اور تور فیقنہ چونک تی۔ "و نے کی کو پیند کیا ہے کیا؟"

" پاں ماں !"اس نے اپنا سراثبات میں بلاتے ہوئے کہا۔" میرے ساتھ جاب کرتی ہے چندا۔ اچھے مالدار کھرے تعلق ہاس کا۔ آپ أے دیکھ لیں، اگر آپ کو پند آ جائے تو ٹھیک ے اگر نہ پندآئے تو چندآ نسو بہا کر چپ ہو



جاؤں گا پر ہوگا وہی جوآب اور بابا جا ہیں گے۔ پھراس کالہجہ شرار کی ہو گیا۔

''چل ہٹ لیکے!''رفیقہ نے اے گلے ہے

لاگ كرخوشى سے كيكياتى آ واز ميس كبا\_ "میں کہاں تیرے کیے در در پھرتی لاکیاں و حوید نے کے لیے۔ زندگی تو نے گزارنی ہے ۔اچھا ہے تو نے خود ہی اپنی پیندیتا دی۔''

"آب أے جا رک ويکھيں تو سهى-" عدنان نے ماں پرزور دیا۔

' جلی جا وَل کی کسی دن ۔'' وہ خوشی خوشی مراد کو بیدیات بتائے چل دی۔

☆.....☆

ر فیقنہ چندا کے گھر آگئی۔اُ ہے نازک ہی چندا بہت ببندآئی۔اس کی مال بھی اچھی عورت تھی۔ رقیقہ نے با قاعدہ چندا کا رشتہ ما نگا۔ چندا کی ماں کہا کہ وہ چندا کے باپ سے بات کر کے فائنل جواب دے گا۔"

ان لوگوں کے روپے ہے رفیقہ نے اخذ کرلیا كداكر جداس رشتے كے ليے وہ پہلے سے تيار تھے بس رسم کے مطابق وقت مانگا ہے۔ وہ خوشی خوشی محرلوث آئی۔

صبا بھی آئی ہوئی تھی مراد بھی گھریر تھا۔ عدنان بھی موجود تھا۔سب نے آپس میں سے خوشی شیئر کی۔بازار ہے کچھ چیزیں منگوا کراور کچھ گھر میں بنا کرسب نے السی خوشی کیے کیا۔اب ان کو فانتل جواب كاانتظارتقابه

☆.....☆.....☆

میں تھا۔ وہ اینے کرے میں آفس کی فاکلوں کو چندا کی شادی تبیں ہو عتی۔ میں اس کے لیے تیار ترتیب سے تھیک کرر ہاتھا۔ر فیقدرات کے کھانے تہیں ہوں۔" کے لیے جاول صاف کررہی تھی۔ مراد بھی اس

کے پاس بیٹھا ادھراُ دھر کی یا تیں کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہولی۔ مراد ڈھلے ڈھالے اندازين اله كردروازه كهولنے كيا۔

ر فیقتہ سے دیکھ کر جیران رہ کئی کہ مراد کے ساتھ ایک سوٹڈ بوٹڈ محص آ رہا ہے۔ مراد اس کوسیدھا اس کمرے میں لے گیا ، جہاں صوفے وغیرہ رکھ کرانہوں نے ڈرائنگ روم کی شکل دی تھی۔ ابھی ر فیقداس محص کے بارے میں سوچ رہی تھی کے عموماً مردوں کو کھر کے اندر کھیں لایا جاتا تھا ..... پھر ..... ابھی اس کی سوچ کی سوئی پہیں اعلی ہوئی تھی کہ مرادنے کمرے سے رفیقہ کوآ واز دی۔

ر فیقه کو پھر جیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ دہ مردوں کے سائے تہیں آئی تھی پھر سراد نے اُسے کیوں آ وا ز دی \_ حیا ولول کا نقال و بی*ں چھوڑ کر* دہ دویشہ ٹھک کرتی ہوئی کمرے کی طرف چل دی۔

كرے ميں وہ آ دمى چېرے ير 'نو لفك كا بورڈ لگائے صوفے یر بیٹھا تھا۔ مراد نے أے دیکھاتوبولے۔

"أ و رفيقته ان سے ملوب بيد جاري بني چندا کے والد بزرگوار ہیں۔ 'رفیقہاب سمجھ کی کہ مراد کی اس قدر پذیرائی کا مطلب کیا ہے۔اس نے سلام کیا جبکہ اس ا کھر محص نے بدیدا کرمنہ ہی منه میں اس کا جواب دیا۔ وہ تحص سیدھا ہو کر بیٹھ کیا۔جبکہ مرادر فیقہ سے کہہ رہاتھا کہ وہ کھانے ینے کا بندو بست کر ہے۔

" نہیں!" اس مخص نے ہاتھ اٹھا کر أے رو کتے ہوئے کہا۔'' اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ شام كسائ وهل رے تھے۔عدنان كھر ميں دراصل بيكنے كے ليے آيا تھا كدعدنان اور

) ہوں۔'' ''کیا۔۔۔۔؟'' مراداورر فیقه دونوں بھونجکےرہ





گے۔رفیقہ کو رگا جیے اس کے جم ہے جان لگل
رہی ہو۔ دوسرے کرے میں عدنان ساری باتلی
سن رہا تھا۔ وہ چندا کے والد کاس کر پذیرائی کے
لیے آنا چاہتا تھا۔لیکن اس کی بات س کر ٹھنگ کر
رکھا۔مرادرجی آ واز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔
''جناب! ہم جان کتے ہیں کہ آپ نے یہ
فیصلہ کیوں کیا۔جبکہ عدنان اور چندا ایک ساتھ کام
میں۔ جب نے آپی میں یہ رشتہ نبھانا چاہتے
ہیں۔ جب نے آپی میں یہ رشتہ نبھانا چاہتے
ہیں وہ ایک اکھڑین کے ساتھ بولا۔''
ہیں نے کہد دیا ناکہ میں یہ رشتہ نبھانا چاہتا۔''
میں نے کہد دیا ناکہ میں یہ رشتہ نبھانا ویا ہتا۔''
میں نے کہد دیا ناکہ میں یہ رشتہ نبھانا ویا ہتا۔''
میں نے کہد دیا ناکہ میں یہ رشتہ نبھانا ویا ہتا۔''
میں نے کہد دیا ناکہ میں یہ رشتہ نبھانا ویا ہتا۔''
میں نے کہد دیا ناکہ میں یہ رشتہ نبھانی وہتا۔''
میں ہونے ہیں ہو تھا۔ ''اب کہ
میں نے کہد دیا ناکہ میں یہ رشتہ نبھا کیا۔'' اب کہ
میں نے کہا واز میں اس سے پوچھا۔۔
میں نے بی آ واز میں اس سے پوچھا۔۔'

ر بیعت میں اور ایس میں بہتر ہوگا۔ کیونکہ مجھے بولتے ہوئے شرم نہیں آئے گی۔ لیکن تم لوگوں کو سنتے ہوئے شرم آئے گی۔'اس کی آواز حد درجے کڑوی تھی۔

''الیی کیابات ہے جناب! جس کے سفنے میں ہمیں شرم آئے گی۔'' مرادقدرے جیرت سے بولا۔ ''سنتا جا ہتے ہوتو سنو! میں ایک مزدور کے ہیئے ہے اپنی بنی کی شادی جمعی نہیں کروں گا۔ بیٹے سے اپنی بنی کی شادی جمعی نہیں کروں گا۔ قیامت تک نہیں ۔۔۔۔۔ اگر تم اپنی پرانی حیثیت مجول گئے ہوتو میں یاد کرواؤں۔وہ ایک کمرے کا ختہ مکان اور ۔۔۔۔''

دروازہ ایک دھاڑ کے ساتھ کھلا اور عدنان کمرے سے ہاہرآ گیا۔اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہور ہا تھا۔اس نے ہاتھ اٹھا کر چندا کے باپ کو بولنے سے روکا اور تیز آ واز میں بولا۔ '' بس …… آگے ایک بات بھی نہ کریں۔

مجھے اپنے ماں باپ پر فخر ہے جنہوں نے محنت مزدوری کی اور جمیں پڑھایا لکھایا اور با عزت زندگی دی۔ مجھے فخر ہے کہ میرا باپ مزدور ہے۔ اور میں ہزاروں چنداان پروارکرسکتا ہوں۔'' وہ طنزیہا نداز میں بولا۔

" آپ مجھے کیا تھکرائیں گے، جائے اپی بٹی کو بتا دیجے کہ اُسے میں نے تھکرا دیا۔ وہ اگر سونے کی بھی بن کرآئے تو میں اُسے اپنی شریک زندگی نہیں بناؤں گا کہ جس لڑی کا باب اتن جھوئی سوچ رکھتا ہو۔ وہ لڑی کیا کسی کا گھر بسائے گی۔' چیرہ دیکھر ہاتھا۔ اسے لیقین نہیں آرہا تھا کہ اس کی چیرہ دیکھر ہاتھا۔ اسے لیقین نہیں آرہا تھا کہ اس کی اتن بے عرفی ہوسکتی ہے۔ شاید وہ توقع کر دہا تھا کہ یہ لوگ اس کی منت ساجت کریں ہے لیان یہاں سب بچھالٹا ہوگیا تھا۔

''میرے لیے میرے ماں باپ عظمت کے وہ بینار ہیں جن کی بلندی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔''
رفیقہ تو شدتِ جذبات سے زار وقطار رونے گی جبکہ مراد کولگ رہا تھا، جیسے اچا تک اس کا قدو قامت بہت بڑھ گیا ہو، جیسے اس کے بیٹے نے اسے زمین ہے آسان پر پہنچادیا ہو۔ اُسے زمین ہے آسان پر پہنچادیا ہو۔ اُسے زمین نے آسان پر پہنچادیا ہو۔ اُسے خدنان نے اس کا سرفخر سے اونچا کردیا تھا۔ آج عدنان نے اس کا سرفخر سے اونچا کردیا تھا۔









## 

" آپ کی بھائی بیگم کو بیخوف لاحق ہوگیا ہے کہ اس سج دھج کو دیکھتے ازل سے گھائل عبداللہ محترم پوری طرح کھائل نہ ہوجائیں اور متلنی سے نکاح پر اڑنے والے حضرت رصتی کا شوشا چھوڑ دیں تو مانی تو انہی کی جانی ہے۔ سوبیآ ڑپر پردہ کھڑا کردیا۔ "اس کی شوخی .....

زندگی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی فسول کری ،ایمان افروز ناول کا اٹھار ہوال حصہ

## گزشته اقساط کا خلاصه

بیک وقت حال و ماضی کے در پیجوں سے جھا تکنے والی سے کہانی دیا سے شروع ہوتی ہے۔ جے مرتد ہونے کا پیچتاوا، ملال ، رنج ، دکھ اور کرب کا احساس ول و د ماغ کوشل کرتا محسوں ہوتا ہے۔ جو رب کو ناراض کر کے دحشق میں جتلا ہے۔ گندگی اور پلیدگی کا احساس اتنا شدید ہے کہ وہ رب کے حضور مجدہ ریز ہونے میں مانع رکھتا ہے۔ مایوی اس کی اتنی گہری ہے کہ رب جورحمٰن ورجیم ہے ، جس کا پہلا تعارف ہی میں ہے۔ اسے بی خیادی بات ہملائے ہوئے ہے۔ ویا جو در حقیقت علیز سے ہاور اسلام آباد چا چا ہے ہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے ملین ہے۔ یوسف کر بچن نو جوان جوا پی خو ہر وئی کی بدولت بہت ی لڑکیوں کو استعمال کر چکا ہے۔ علیز سے پر بھی جال پھینکتا ہے۔ علیز سے جو دیا بن کر اس سے ملتی ہے اور پہلی ملا قات سے ہی پوسف

یہ ملاقاتیں چونکہ غلا انداز میں ہورہی ہیں۔ جبھی غلط نتائ مرتب کرتی ہیں۔ یوسف ہر ملاقات میں ہر حد پارکرتا ہے علیر ےاسے دوکے نہیں پائی مگریدا کمشاف اس پر بکلی بن کرگرتا ہے کہ یوسف سلمان نہیں ہے۔ دنیا میں آنے والے اپنے نا جائز کو باپ کا نام اور شناخت دینے کو علیزے یوسف کے مجبور کرنے پراپنا نہ بب نا چاہتے ہوئے بھی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرتی ہے محرضمیر کی بے چینی اے زیادہ دیراس پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ وہ عیسائیت اور یوسف دونوں کو چھوڑ کر دب کی نارانسگی کے احساس سمیت نیم دیوانی ہوتی سرگردال ہے۔ سالہا سال گزرنے پراس کا پھرے بریرہ سے اگراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چھی میں احساس سمیت نیم دیوانی ہوتی سرگردال ہے۔ سالہا سال گزرنے پراس کا پھرے بریرہ سے اگراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چھی میں پس کرخود بھی سرایا تغیر کی زد میں ہے۔ علیز ہے کی واپس کی خواہاں ہے اور علیز ہے کی مایوی اور اس کی ہے اعتباری کو اُمید میں برلنا چاہتی ہے۔ مگر بیا تنا آسیان نہیں۔

علیز ب اور بریرہ جن کا تعلق ایک فرہی کھرانے ہے۔ بریرہ علیز ہے کی بڑی بہن فدہب کے معاطے میں بہت شدت پندا ندرہ دیر کمتی تھی۔ انتخاب کے اس دویے ہے اکثر اس ہے وابستہ رشتوں کو تکلیف ہے دوچار ہوتا پڑا۔
باسم کرعلیز ہے۔۔۔۔ جس پرعلیز ہے کی بڑی بہن ہونے کے تاتے پوری اچارہ داری ہے۔ عبدالغنی ان کا بڑا بھائی ہے۔ بریرہ ہے
بالک متعنا د مرف پر ہیزگار تیں عاجزی واکھاری جس کے ہرا نداز ہے جملکتی ہے اور اسرکرتی ہے۔ در پردہ بریرہ اپنے بھائی
سے بھی خاکف ہے۔ دہ بچے معنوں میں پر ہیزگاری و نیکی میں خود ہے آ مے کسی کو دیکھنا پیند نہیں کرتی ہے ارون اسرار شویز کی دنیا
میں بے صدحیین اور معروف شخصیت کے طور پر جاتا جاتا ہے۔ کھرکی دینی میں وہ بریرہ کی پہلے آ واز اور پھر حسن کا اسیر ہوکر



Section



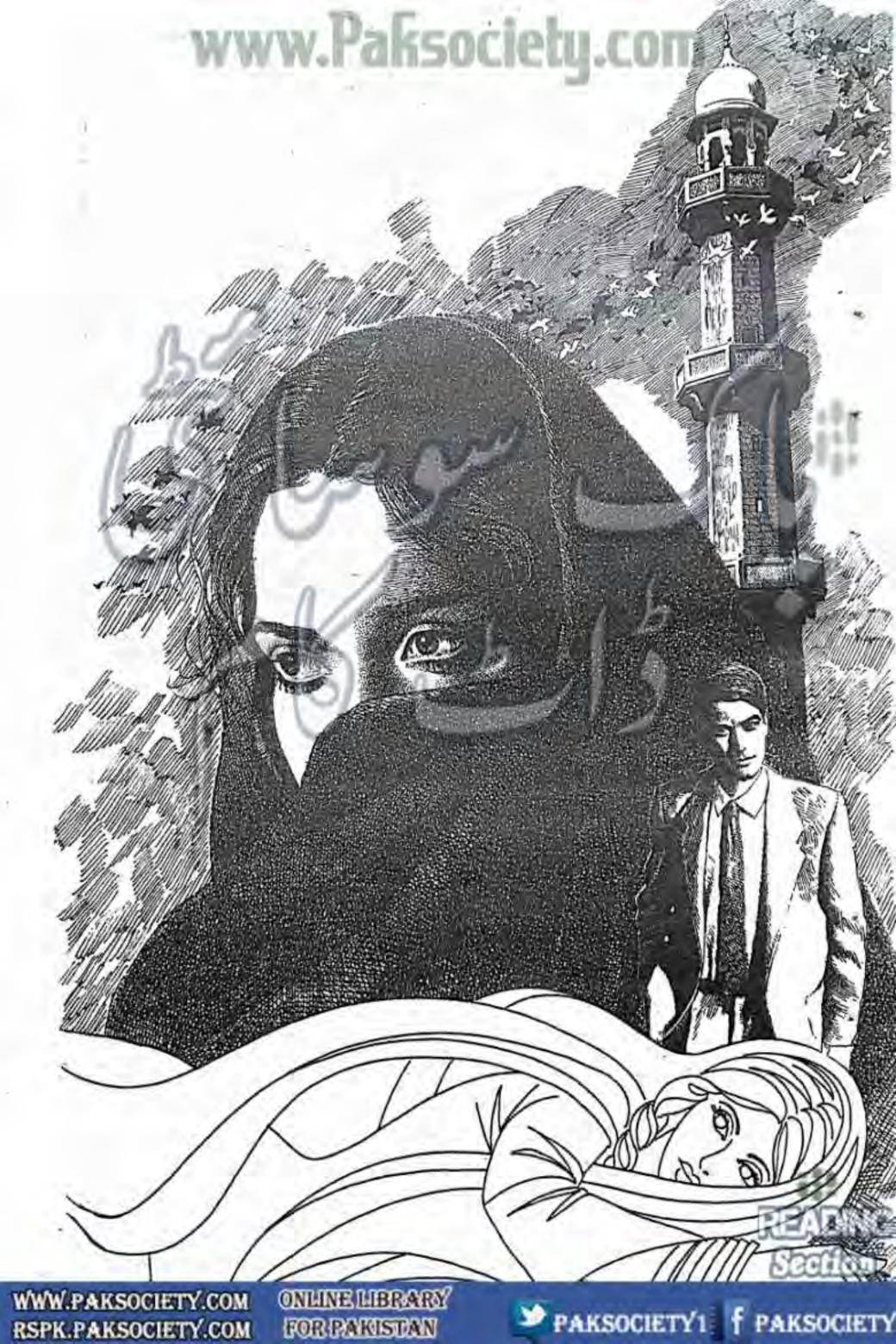

اس ہے شادی کا خواہاں ہے۔ تمر بریرہ آیک تمراہ اٹسان ہے شادی پر ہرگز آبادہ نہیں۔ ہارون اس کے اٹکار براس ہے بات
کرنے خودان کے ہاں آتا ہے اور شوبز تک چھوڑنے پر آبادگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے رضا مند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
وہیں اس موقع براس کی پہلی ملا قات عبدالغنی ہے ہوتی ہے۔ ہارون اسرار کسی بھی صورت عبدالغنی کواس رشتہ پر رضا مندی پر التجا
کرتا ہے۔ عبدالغنی ہے تعاون کا یقین پاکروہ مطمئن ہے۔ اسے عبدالغنی کی باوقار اور شاندار شخصیت بہت بھاتی ہے۔ محلے کا
اوباش لڑکا علیز ہے ہیں دلچی ظاہر کرتا ہے۔ جس کا علم بریرہ کو ہونے پر بریرہ علیز ہے کی کردار کشی کرتی ہے۔ علیز ہے اس الزام
پر سوائے دل برداشتہ ہونے کے اور کوبی مفائی چیش کرنے ہے لاچار ہے۔

بھی بہت ہوچکی ہے۔ وہ لاریب کی اپنے بھائی میں دلیسی کی بھی گواہ ہے مگر وہ لاریب کی طرح ہرگز مایوں نہیں ہے۔ شاد کی کے موقع پر بربر یہ کاروبیہ ہارون کے ساتھ بھی بہت لیادیااور سردمبر دی نہیں جا کیے ہے آ میز بھی ہے۔ است اردون کے موقع کے میں انتہاں میں انتہاں کا میں ایس کو سرکا کہ میں داری کے میں میں کا تھا ہے۔

ا ہے ہارون کے ہراند ام پراختر اس ہے۔وہ اس پر ہرتم کی پابندیاں عائدگرنے میں فودکوئی بجانب بھتی ہے اور اس کی ساتھی اداکارہ سوہا کی ہارون سے بے تعلقی اسے خت گراں گزرتی ہے۔ جی کوا پی بٹی کا عبدالتی جیسے نوجوان میں دلیجی لینا ایک آئی تھیں بھا تا جسی ایک معمولی بات پر وہ لاریب کے سامنے عبدالتی کی بے حد تحقیر کرتی ہیں۔ اس سے پہلے وہ لاریب کو ہما جتا بھی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے خواب دیکنا چھوڑ و ہے۔ لاریب کو عبدالتی سے سردار کھا جانے والای کا رویہ بغاوت پر ابھار تا ہے۔ وہ تمام کی ظاہرائی ہو جواب بھی اس کے قد موں کواس راہ برآ مے برجے ہوئے ہوئے اسے پہلا ، مجھا کروا پس بھیجنا آگر عبدالتی سے خود کو اپنا نے کی گزارش کرتی ہے۔ عبدالتی اس کی حذباتی کیفیت کو بچھے ہوئے اسے پہلا اس بھیا کروا پس بھیجنا ہے۔ مگر لاریب اس مصالحات میں کو سجھے اخیرا سے اپنی رجیکٹن اور تذکیل بھتے ہوئے شدید ہجان میں جٹلا ایک پر شدت اور شدت ہے۔ می اس کی حالت پر حراساں جبکہ لاریب اس ہم ہوئے ہیں جاتا عبدالتی کے حوالے سے اپنی ہر شدت اور شدت ہے۔ می اس کی حالت پر حراساں جبکہ لاریب اس ہم جو ہر ہرہ کے حاکمانہ دوسے اور ناشکرانہ انداز کی بدولت سے ول ہرواشت ہیں اور اپنی جبیا اور ناشکرانہ انداز کی بدولت سے ول ہوئے ہیں اور اپنی جبی کواس کے ہمائی کے حوالے کرتے میں شامل ہیں۔ لاریب کی خوشی کی خاطراس شادی پر بالا خرآ مادہ ہوئے ہیں اور اپنی جبی واری ہوئی کی خاطراس شادی پر بالا خرآ مادہ ہوئے ہیں بار پر مجبور ہوجاتی ہیں۔ لاریب کی خوشی کی خاطراس شادی پر بالا خرآ مادہ ہوئے پر باری میں بار پر مجبور ہوجاتی ہیں۔ لاریب کی خوشی کی خاطراس شادی پر بالا خرآ مادہ ہوئے پر بیا بار پر مجبور ہوجاتی ہیں۔ لاریب کی دائی مسکرا ہمٹ کی چاوائد میں عبدائی کے مائے کی خوشی کی خاطراس شادی پر بالا خرآ مادہ ہوئے پر بالا کرآ میاں کی دائی مسکرا ہوئی کی مائی کے دائی مسکرا ہوئی کی بالا کرتے ہیں کہور کرتی ہے۔

بریرہ لاریب کونا پند کرتی ہے۔ جبی اے یہ اقدام ہرگز پند نہیں آتا گر وہ شادی کورو کئے ہے قاصر ہے۔ لاریب عبدالنی جیے منکسر الرای بندے کی قربتوں میں جتنا سنورتی ہے۔ ہارون بریرہ کے حوالے ہے اس قدراؤیتوں کا شکار ہے۔ لیکن اس وقت تنہا ہوتی ہے۔ جب وہ علیز ہے کے حوالے ہے اس برالزام عائد کرتی ہے۔ صرف ہارون نہیں .....اس تعلی حرکت کے بعد علیز ہے بھی بریرہ سے نفرت یہ مجبور ہوجاتی ہے۔ وقت پھے اور آھے سرکتا ہے۔ بریرہ کے دل شکن رویے سے باوجود ہارون اس کی توجہ کا منتظر بارباراس کی طرف پیش رفت کرتا ہے۔ اس خواہش کے ساتھ کہ وہ بھی لاریب کی طرح سد معار کا منتقی ہے۔ کر بریرہ جو علیز ہے کی ہے راہ دوی کا باعث خود کو گردائتی ہے اور احساس جرم میں جتالا رب کومنا نے ہرصورت کا منتقی ہے۔ ہارون اس بے ہارون کے ہراحساس ہے گویا بے نیاز ہوچکی ہے۔ ہارون اس بے بنازی کو لا تعلق اور بے گاگئی ہے۔ کا دون اس بے بلکہ ضد میں آگر بریرہ کو سے تعلی ہوتا ہے بلکہ ضد میں آگر بریرہ کو تا میں ستجاب ہوتی ہیں۔ لیکن جبول میں آئر اور تا ہے۔ بالآخر بریرہ کی دعا میں ستجاب ہوتی ہیں۔ لیکن جبول میں آئر اور تا ہے۔ بالا خر بریرہ کی دعا میں ستجاب ہوتی ہیں۔ لیکن جبول میں آئر کر اور اور کی دعا میں ستجاب ہوتی ہیں۔ لیکن جبول دی دیا میں دوار دون کے حوالے سے بالا خر بریرہ کی دعا میں ستجاب ہوتی ہیں۔ لیکن جوالے سے بالا خر بریرہ کی دعا میں ستجاب ہوتی ہیں۔ لیکن جب

علیزے کی واپسی کے بعد عبدالغی سمیت اس کے والدین بھی علیزے کے دشتے کے لیے پریشان ہیں۔علیزے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود بھی بیٹم ہانٹ رہی ہے۔عبدالہادی اپنے روحانی استاد کے ڈیرٹر بیت ایک کال مومن کی مسلم میں ان کے سامنے ہے۔وہ اسے نورکی روشنی پھیلائے کو ہجرت کا تھم دیتے ہیں۔





جمیرایک بدفطرت مورت کے بطن ہے جنم لینے والی با کرواراور باحیالا کی ہے۔ جسے این ماں بہن کا طرز زندگی بالکل پسندنہیں۔ وہ اپنی ناموس کی حفاظت کرنا جائتی ہے۔ مرحالات کے تار عکبوت نے اے اپنے منحوس بنجوں میں جکڑ لیا ہے۔ کا میاب علاج کے بعداسامہ پھرے اپنے بیروں پر چلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔اسامہ چونکہ قطر تا کاملیت پسند ہے۔ کسی بھی چیز کا ادھورا بن اے ہر کر گوار انہیں تکراس کے بیٹے میں بتدرت پیدا ہونے والی معذوری کا اعشاف اے سارہ کے لیے ایک بخت کیرشو ہر ،متکبرانسان کے طور پر متعارف کراتا ہے۔وہ ہرگز اس کی کے ساتھ بچے کوتبول کرنے پرآ مادہ نہیں عبیر کوحالات اس کی پر پہنچاد ہے ہیں کہ وہ ایک معدمیں پناہ لینے پرمجبور ہوجاتی ہے۔اس کی شرافت دیکھ کرمؤذن صاحب اُے اپنی پُرشفقت پناہ میں لے کراس کی ذے داری تبول کر کیتے ہیں۔ اُم جان اور بابا جان جے کے لیےروانہ ہوجاتے ہیں۔عبدالغیٰ سےمؤذن صاحب بہت متاثر تھے۔، وہ اُس سے ا پی اِس پریشانی کا ذکر کرتے ہیں اوراً ہے قابلِ بحروسہ جان کرجیر کوعقد میں لینے پرزور دیتے ہیں۔عبدالغی انتہائی مجبوری کی حالت میں اُن کا پیر فیصلہ قبول کر کے جمیرے نکاح کر لیتا ہے۔ بیسب بچھاتی اچا تک ہوتا ہے کہ وہ لاریب ہے اِس بارے میں کوئی ذکر تو گجا مشورہ بھی نہیں کریا تا بچیر کو لے کرعبدالغی گھر آ جا تا ہے۔لاریب نے لیے بیرسب پچھ سہنا آ سان نہیں ہوتا،وہ اُ کی وقت گھر چیوڑ کر چلی جاتی ہے۔ چونکہ تھر میں کوئی برانہیں ہوتا، اِس کیے لاریب کو سمجھانا عبدالغنی کے بس سے باہر تھا۔علیز سے ،عبدالہادی کے ساتھ اُس کی مام سے ملنے اُن کے اِن گھر چلی جاتی ہے۔ جب عبدالہا دی علیز ہے کواپنی ماں سے ملوائے سے لیے کہنا ہے تو وہ ایک غیر سلم عورت سے ملنے کے لیے فوری طور پرانکار کردیتی ہے۔عبدالہادی کے لیے بیایک بہت برا جھٹکا تھا۔ کیونکہ اُس کی مال بیٹے کی محبت میں اسلام قبول کر چکی تعیں ۔علیزے برگمان تھی مختلف مواقع پر عبدالهادی کو پر کھنے کے بعد بالآخرا پنادل صاف کرئے میں کا میاب ہو ہی کئی۔ ہارون اسرار کا رویہ بریرہ سے بہت برا ہوجاتا ہے اور وہ أے اپ ساتھ اسلام آبادا پی دوسری بیوی کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے۔ بربرہ ایے بھی اپنا امتحان مان کر راضی ہوجاتی ہے۔ ہارون اسرار کی دوسری بیوی، پہلی بیوی کو برداشت جیس کر پاتی اور اُس سے ا ہے نام کسی گئی جائیدا داور روپے ہیے لے کر طلاق لے لیتی ہے۔ برمرہ اور ہارون پھرے بحبت کے بندھن کو جوڑے میں کا میاب

ہوماتے بیں عبدالنی کا یکیڈنٹ ہوجا ہے۔ لاریب اور غیرین اس مادے کے بعددوی ہوجاتی ہے۔

Downloaded From Paksociety.com

'' یہ کیا بات ہوئی؟ اتن انچی لگ رہی ہو۔ اتنی ساری تیاری کا فائدہ انتاع! پھراب تو نکاح بھی ہوگیا ہے۔ساتھ بیٹھنے اور رسم کرنے میں کوئی حرج ہے بھلا.....؟''

قدر کویین کر بے حداختلاف لاحق ہوگیا تھا کدا تاع رسم کے لیے عبداللہ کے ساتھ بیٹھنے میں انکاری ہے۔

رورس مجھے نہیں بیٹھنا۔ مجھے سخت شرم آ رہی ہے قدر! بابا جان اور بھائی جان بھی وہاں ہوں سے قدر! بابا جان اور بھائی جان بھی وہاں ہوں سے کے یہرعبداللہ کا بھی پتا ہے تہہیں۔'' اس کے چہرے پر حیا کا،گریز کاسٹکم تھا۔ جواسے مزید حسین بنا کر دکھلا رہا تھا۔ اس پہاس کا روپ سروپ، ڈل سولٹن لینگے میں وہ خود بھی کولٹرن پری لگ رہی سے تھی۔ اتنی خسین ، اتنی نازک ، اس قدر بیاری کہ تھی۔ اتنی خسین ، اتنی نازک ، اس قدر بیاری کہ نگاہ نہیں تھہرتی تھی۔

'' یہ کھلاظلم ہے۔ عبداللہ بھائی کے ساتھ ، اجھے خاصے ظالم ہوتم دونوں بہن بھائی۔''وہ ناک چڑھا کرتجزیہ پیش کررہی تھی۔اتباع نے مسکراہث د باکرائے دیکھا۔

'''تم ہناؤ ....عبداللہ کی فکر چھوڑ دو۔ میں نے سا ہے سا ہے سا ہے ہے ہوری تیاری کر چکی تھیں۔ بھائی نے کیا کہا اپ ایسا کہ بیم تقدیس ساروپ اپنالیا۔''

اتباع کی نگاہوں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ جواس وقت پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس تھی۔ دو پٹہ بہت سلیقے ہے اوڑ ھا ہوا تھا۔ با قاعدہ پنوں کی مدد سے سیٹ کر کے، بیہ خالصتاً مشرتی روپ اس کی نزاکت اور دلکشی کو ایک انوکھا تاثر دے کرا ہے کتنا بیارا دکھلا رہاتھا۔ وہ اتن جاذب نظر،اس قدر حسین تھی کہ ہرلباس اس کے تن پر بج نظر،اس قدر حسین تھی کہ ہرلباس اس کے تن پر بج کرخود پر نازاں ہوجایا کرتا۔ یوں جیسے بناہی اس







کے لیے ہو۔ اتباع کے اس سوال پر اس نے محفل آ و بھری تھی۔ بھرا پنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے مدھم آ واز میں گویا ہوئی تھی۔

ابھی تو کھال اوھ نی ہے اس تماشے میں ابھی وھال میں جوگی نے سانس ہارا ہے ''اور مزید ہیں کہ ۔۔۔۔۔'' ''اور مزید ہیا کہ ۔۔۔۔۔'' عشق کے علاقے میں صکم یار چلتا ہے

" تو میری جان! قصد محقر سے کہ چوکور سے جی جانتا ہے کہ چاندگی تمنالا حاصل ہے۔ پھر بھی اس کی خرج و ختم ہوتی ہے۔ نہ تمنا جاتی ہے۔ وہ اپنے کام پہ گے رہیں۔ میں اپنا کام کرتی رہوں گی۔ بیعن محبت کا کام ..... بھی تو پھر پھلے گا۔ "اس کے لیجے وانداز میں ایس بے بی تھی کہ اتباع بھی کسی حد تک گھائل ہوکر رہ گئی۔ اس نے بے اختیار اسے گلے ہے دگالیا تھا۔ بہت محبت سے نری ہے اس کا گل سمالیا۔

''اپ آپ کوکسی غیر کی نگاہ ہے دیکھنا اور سنوارنا جھوڑ دو قدر! اور اللہ کی نگاہ ہے دیکھنا شروع کردو۔ تم دیکھوگ ، جانوگی کہ ہر چیز کا رنگ تبدیل ہوگیا ہے۔ پھر دنیا کا نئے چھوئے یا پھول تبدیل ہوگیا ہے۔ پھر دنیا کا نئے چھوئے یا پھول پیش کر ہے۔ انسان ہر حال ہیں مسکرا تار ہتا ہے۔'' قدر نے اس کی بات سی تھی۔ مجھی تھی اور یاسیت مسکرانے آگی۔

" میں بہت غیر مناسب ہوں اتباع! کسی بھی محبت کے انتخاب کے لیے۔ جھے تو اک عام سے انسان سے محبت کرنی نہیں آ رہی۔اللہ کا مقام تواتنا بلند ہے کہ میں خود کو بے حد حقیر پاتی ہوں۔ " بلند ہے کہ میں خود کو بے حد حقیر پاتی ہوں۔ " اس کی آ واز میں نمی تھلنے گئی۔ا تباع اس سے قبل کہ بچھ کہتی درواز ہ کھلا اور بریرہ کے ساتھ امن اور سارہ چلی آ میں۔سارہ اور اسامہ دو دن پہلے اور سارہ چلی آ میں۔سارہ اور اسامہ دو دن پہلے

ہی نیملی کے ساتھ پہنچے تھے اور جیسے خوشی دو بالا ہوگئ تھی ہارون اسرار کی نیملی کی۔ لاریب بھی مطمئن تھی۔عرصے بعد وہ سب بہن بھائی استھے ہوئے تھے بچوں سمیت۔

'' ماشاء الله! جاند سورج کی جوڑی ہے ہمارے بچوں کی۔''بربرہ کے بعدسارہ نے بھی اس والہانہ انداز میں اتباع کو گلے لگا کر پیار کیا تو اتباع جھینے گئی تھی۔

''' گر چاندسورج کبھی ایک نہیں ہوتے ہیں آئی۔اس لیے ہمیں یہ مثال نہیں دینی چاہیے۔' قدر نے شرارت ہے کہا تو بھی ہنس پڑی تھیں۔ '' گر ٹی الحال تو انہیں چاند سورج کی جوڑی ہی کہنا چاہیے۔ کیونکہ آپ کا چاند ہمارے سورج کو نزدیک نہیں آنے دے رہا۔'' امن کی شرارت بھری برجستگی ہے محفل ہیں ہنی کی جھنکار بھرگئی تھی۔ مجری برجستگی ہے محفل ہیں ہنی کی جھنکار بھرگئی تھی۔ سب سے بلند قہقہ قدر کا ہی تھا۔

'' پھرتو سورج خاصا گرم ہوگا۔ ہے ناں؟'' اس نے ہنمی کے دوران کہا تھا۔ اتباع کے چہرے کی شرمیلی مسکان اے مزید شرارت پہ اکسارہی تھی۔

"ابیاوییا! سجھ لیں سوانیز ہے پر ہے۔ جو بھی
پاس آیا جلا کر بھسم کردےگا۔ "امن نے حظ لیتے
ہوئے گلزا لگایا۔ قدر کی ہنی مزید برزمی۔ وہ لوٹ
پوٹ ہور ہی تھی۔ جبکہ سارہ اور بریرہ اسے بہت پیار
ہری نظروں ہے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے گہرا سائس
کھینچا پھرتا ئیدی انداز میں بریرہ کودیکھنےگی۔
"دیسے خالہ خانی یہ ہے تو زیادتی تاں .....؟
میں سمجھارہی ہوں گرا ترنہیں ہور ہا ہے اس پر۔" وہ
بسوری تھی۔ بریرہ فرمی ہے سکرادیں۔
بسوری تھی۔ بریرہ فرمی ہے سکرادیں۔
بسوری تھی۔ بریرہ فرمی ہے مراث کا دیا۔ یہ







ملی دی تو سارہ کے لیوں پر جیسے بھولی بھٹکی دل جواب قدر کو بد مزا کر گیا تھا۔ کزیده سکان اتری هی-

" بني كا احساس ب بين كالهيس- اتى خوبصورت لگ رہی ہے۔سب سے زیادہ حق ہی ان كا تھا كہ وہ و مكھتے۔ "اس نے ناك چر حالى مى -سبايك بار پرېس دي -

'' چلوتمہاری بارہم بیزیاد تی تہیں ہونے ویں گے۔ تمہیں لاز با ساتھ بٹھا دیں گے۔'' سارہ نے اس کو چھیٹرا کو یاعم غلط کرنا جا ہا۔ وہ اس طرح بکش ہوئی کہتوی وقزح کے سارے رنگ اس کے حسین چرے کو گلنار کر گئے تھے۔ پلکیس مزید عارضوں پر گر کئیں۔ سارہ تو جیسے فدا ہو گئی تھیں اس پر۔

'' چتم بدرور! کتنی پیاری بھی ہے۔' اختیاری کیفیت میں جھک کراس کی پیشائی جو متے ان کے کہے میں محبت کے ساتھ ساتھ عجیب ی كك اور د كه بھى اتر آيا تھا۔ارس احمدان كا بيٹا! ان کا گخت جگراولا دول میں سب سے بڑا۔سب ہے حسین خو برو تمر ساری خوشیوں سے دور تھا۔ خاندان کا سب ہے بروا پیٹا تھا۔ تکر ابھی تلک اس کی شادی تو کیامنگنی بھی تہیں ہو تکی تھی۔ حالانکہ وہ تھیک تھا۔ ناریل تھا۔ کتنا مجھدار تھا۔ س درجہ فرما نبردار ..... مگراس مقام پرآ کرانبیس براجا تا تھا۔شادی کے نام پر بدکتا تھا، نام سننا بھی نہیں عا ہتا تھا۔ جا ہے وہ کتنا ہی تری تھیں ہے جو اس پراٹر ہوجائے۔بریرہ ان کے دکھ کو بھی تھیں۔ جھی اس وقت بھی بہت زی ہے ان کے کا ندھے بر وهارس کے انداز میں ہاتھ رکھ دیا۔سارہ نم آ تکھیں جھیکتی ہوئیں ذرا سا سیدھی ہوکر خود کو

" ہرگزیریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں خود کروں کی بات ارسل ہے۔کان تھینچوں گی اس كے، كيے نبيل مانے گا۔" انہوں نے سركوشى ميں

ا ہم نے سوچامحتر مہ بھائی بیٹم نے تو باہر قدم رنجيبين فرمانا - كيون نه بم خود ديداركرآ كي -"امن جویاں اور چی کی کیفیت کو جھتی تھیں۔ ملکے تھلکے انداز میں کہتی کو یا ماحول پر چھاجانے والی اضروگی کا تاثر کم کرنے کی کوشش میں مصروف ہو میں۔

"" ہے کی بھائی بیکم کو پیخوف لاحق ہو گیا ہے کہ اس سے وہے کو ویکھتے ازل سے کھائل عبداللہ محترم بوری طرح گھائل نہ ہوجا ئیں اور منتنی سے نکاح پر اڑنے والے حضرت رحصتی کا شوشا جھوڑ ویں تو مانی تو المحاكى جانى ہے۔ سوسة زير بردہ كفر اكرديا۔ اس کی شوخی نقط عروج پرتھی ۔سب ہے زیادہ محظوظ اس بات پر امن ہوئی تھی۔ جبھی تھلکھلا کر

زورہے میں پڑی۔اتباع اتنا بھیٹی کہاے ایک حھانپر بھی رسید کر دیا تھا۔ " حد ہوتی ہے بدھیزی کی بھی قدر .... بروں کا بھی لحاظ میں '' وہ اے کھور رہی تھی مگر اس پر

كهال الرتقا\_

" طلم کی بھی کوئی حد ہولی ہے۔ س لو میں عبداللہ بھائی کے ساتھ ہوں۔" اس نے تاک ير هاني اتباع نے كبراسانس بعرايا۔ '' جاؤا کران کے ساتھ ہوتو پھرا نبی کوسلی بھی دو۔ یہاں تمہارا کیا کام ہے۔"اتباع کواس کی یہ طوطا چیمی ذرا جو بھائی ہو۔جھی خود بھی بے لحاظ ہوگئے۔قدرایک جھے ہے اُٹھ کھڑی ہوئی۔ " ٹھیک ہے جارہی ہوں۔" اتباع کی گڑ بڑاہٹ د مکھنے والی ہوگئ ۔ بو کھلا کراس کا ہاتھ پکڑا۔ " كيا موكيا ع قدر إغراق كررى مى نال مس" " محر میں نداق تبیں کررہی۔ میں جارہی

ہوں باہر۔ ذرا دیکھوں تو کیے لگ رے ہیں





"اگراییا ہو بھی تو اعتراض کا حق کس کو ہے بھلا؟" اس کا لہجہ و انداز ترش بھی ہوا، تیکھا بھی جے سمجھا بناامن نرمی سے مسکرادی تھی۔ " بالکل بجا فرمایا، ہم ہرگز اعتراض کرنے والے نہیں۔آپ تشریف لے جاسکتی ہیں۔" والے نہیں۔آپ تشریف کے جاسکتی ہیں۔" قدر نے سر جھٹکا تھا اور ملیٹ کر باہرنگل گئی۔امن پھر سے اتباع سے باتوں میں مشغول ہو چکی تھی۔ پھر سے اتباع سے باتوں میں مشغول ہو چکی تھی۔

''بہت خوشی ہوئی عرصہ بعد آپ سے ملاقات کرکے ارسل احمرا کیسے مزاج ہیں؟'' عبدالعلی کے لیجے میں اس کے الفاظ کی سچائی رقم تھی۔ چہرے پراندر کی صدافت کا عکس ایسے جھلملایا تھا کہ ارسل احمد کو یقین میں عاریت رہا۔ جوایا بہت عرصہ بعد وہ تحض دل رکھنے کو نہیں مسکرایا تھا۔ یہ مسکراہ نے خالص تھی۔ جواس کے چہرے کو اُجالئے کا باعث بی تھی۔

" تم بتاؤ عبدالعلی میں کیسا ہوں؟" اور عبدالعلی آہت ہے ہیں کیسا ہوں؟" اور عبدالعلی آہت ہے در اے متاثر کن نظروں ہے ویکھتار ہا چرمجر پورتجر بیخترا

"الحمدالله! ارسل احمد بهیشه کی طرح پرکشش، متاثر کن اور بے حدشا ندار ..... "اور ارسل احمد نے جس طرح اضطراب کی کیفیت میں ہونے جیج کرسر جھکایا وہ عبدالعلی کو گہرا سائس بھرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کرارسل کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ "اپ نے شروع سے اب تک نگاہ دوڑا وارسل! پھر دیکھو کئی عناییتیں ہوئی ہیں تمہارے او پر رب کی ، اور جانے ہوا یہا کیوں ہوا ہے؟ صرف آئی کی ، اور جانے ہوا یہا کیوں ہوا ہے؟ صرف آئی کی دعاؤں کی بدولت، ان کی گڑگڑا ہوں اور کی دعاؤں کی بدولت، ان کی گڑگڑا ہوں اور مجدوں میں گریہ و زاری کی امال کواہ ہیں۔ وہ ہمیں بتاتی رہی ہیں انہوں نے تمہیں کیے اللہ ہے۔ وہ ہمیں بتاتی رہی ہیں انہوں نے تمہیں کیے اللہ ہے۔

عبداللہ بھائی! کینے میں آیا ہے مقابلہ تھائم دونوں
میں کہ کون زیادہ حسین نظر آتا ہے۔گر فیصلہ تو جسی ہوگا اگر جو ترفیف آ ہے۔سامنے ہوں۔'اس کے انداز میں شرارت بجل رہی تھی۔امن پھر ہنے گئی۔
انداز میں شرارت بجل رہی تھی۔امن پھر ہنے گئی۔
'' بھائی تو بالکل پرنس لگ رہے ہیں۔ قتم ہے کچھنہ کر کے ہی محض خوشی کی بدولت ان کی جھیب زالی ہے۔ میں تو بھی کہوں گئی میرے بھائی ونر ہیں۔'
'' اگر مقابلہ خوشی کا ہے تو پھر بلاشک وشیہ ونر عبداللہ بھائی ہی ہیں۔ مگر حسن کے معاملے میں تو عبداللہ بھائی ہی ہیں۔ مگر حسن کے معاملے میں تو دونوں تر بیاوں کو آ ہے۔سامنے لا نا پڑے گا۔'' قدر دونوں تر بیاوں کو آ ہے۔سامنے لا نا پڑے گا۔'' قدر دونوں تر بیاوں کو آ ہے۔سامنے لا نا پڑے گا۔'' قدر دونوں تر بیاوں کو آ ہے۔سامنے لا نا پڑے گا۔'' قدر دونوں تر بیاوں کو آ ہے۔سامنے لا نا پڑے گا۔'' قدر دونوں تر بیاوں کو آ ہے۔سامنے لا نا پڑے گا۔'' قدر دونوں تر بیاوں کو آ ہے۔سامنے لا نا پڑے گا۔'' قدر دونوں تر بیاوں کو آ ہے۔سامنے لا نا پڑے گا۔'' قدر دونوں تر بیاوں کو آ ہے۔سامنے لا نا پڑے گا۔'' قدر دونوں تر بیاوں کو آ ہے۔سامنے لا نا پڑے گا۔'' قدر دونوں تر بیاوں کو آ ہے۔سامنے لا نا پڑے گا۔'' قدر دونوں تر بیاوں کو آ ہے۔سامنے لا نا پڑے گا۔'' قدر ایک بیار بیاوں کو آ ہے۔سامنے لا نا پڑے گا۔'' قدر ایک بیار بیاوں کو آ ہے۔سامنے لا نا پڑے گا۔'' قدر ایک بیار بیاوں کو آ ہے۔سامنے کی بیار بیار ہے۔ کی کی بیار بیار کی کی بیار کی کو تی کی بیار بیار کی کرانے کی کی کرانے کی کی کرانے کی کرانے کی کرانے کیں۔ ایک کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کر

ر این سے حریفوں کو .....تمہیں اور بھائی حال کو؟ 'اتباع نے پھراپنا کمزورساوفاع کرنا چاہا مگر آئ قدرا سے جیتے نہیں دے سکتی تھی۔ مگر آئی قدرا سے جیتے نہیں دے سکتی تھی۔ '' بات کو بلٹونہیں۔ انہی ہمارا وفت نہیں آیا۔ جب آئے گاتو میں خور انہیں ونر قرار دے دول گی۔' وہ بھلاکی ہے کم تھی۔ائے اعتماد سے بوئی

توایک بار پھر بھی ہنس پڑ گے۔ '' ہاں تم ہے یہی توقع کی جاسکتی ہے۔''ا نتاع نے سردآ ہ بھری۔

'' میں ان کے مقابل کیوں آؤں .....؟ بھی اچھی زندگی گزارنے کے لیے بیضروری ہے۔'' وہ مسکراہٹ دیا کرشوخی ہے آئیسیں نچا رہی تھی۔ اتباع بھی جھینپ کرہنس پڑی۔

" میں ذرا عبداللہ بھائی سے مل آؤں۔ دیکھوں ذراکتنی صدافت ہے آپ کے بیانات میں۔ " وہ اب براہِ راست اس سے مخاطب ہوئی محی۔اس کی آئکھوں میں شرارت اتر نے گئی۔ محی۔اس کی آئی موں میں شرارت اتر نے گئی۔ ماریے بھائی سے یا اتباع کے بھائی ہے۔ " وہ ہنس ماریے بھائی سے یا اتباع کے بھائی ہے۔ " وہ ہنس رہی تھی۔قدر نے قدر سے دھیان سے اسے دیکھا۔





ہار ہار ما نگاہے۔'' ارسل تب بھی خاموش رہا تھا۔ عبدالعلی اسے دیکھ کر پھر مسکرانے لگا۔

'' یہاں کیوں آنا نہیں جاہ رہے تھے؟'' ارسل نے جوابا اسے شاکی نظروں سے دیکھا تھااور متاسفانہ سانس بھری۔

'' مجھ میں لوگوں کی ترحمانہ نگاہوں کوسہنے کا یارانہ نہیں ہے۔''

''ایی باتوں کوذہن سے نکالو گے ارسل احمر تو ہی زندگی کو جی سکو گے۔ ورنہ زندگی گھٹے گی۔ اور گھٹنے میں کتنی افیت ہے۔ اس کا اندازہ تو تمہیں ہوگیا ہوگا بخو بی۔'' ارسل خاموش رہا تو عبدالعلی اسے قائل کرنے کومزیدگویا ہوا تھا۔

'مبولوارسل احمر! عباوت الله کی ہوتی ہے اور خدمت اس کی مخلوق کی ..... اگر چہ یہ دونوں کام الله کے لیے ہوتے ہیں۔ مگر یہ بھی بچ ہے کہ خدمت رائیگاں نہیں جاتی عبادت کا معیار اس معیار تک نہیں پیچ قدر بلند ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس معیار تک نہیں پیچ قدر بلند ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس معیار تک نہیں پیچ مکت خواہ گئی ہی مرکبی عبادت خواہ گئی ہی بڑی کیوں نہ ہو .... ضائع ہو تھی ہے مگر خدمت خواہ گئی ہی معمولی اور حقیر کیوں نہ ہو۔ مقبول ہوتی ہے اور رد منہیں کی جاتی ۔.

محبت کا درجہ اس سے بھی کہیں افضل ہے۔ اس میں بیانہ نہیں ویکھا جاتا۔ بس نیت ویکھی جاتی ہے۔ اخلاص ویکھا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد بھی ہے ارسل احمد ..... آئی نے انہی دو خاص اور اہم کنجیوں کو ہروفت استعال کیا تھا۔ انگل کی خدمت سے اللہ کومنایا۔ اور تمہاری محبت میں ڈوب کررب کو پکارا تھا۔ پھر دعا کیے رد ہوتی۔ انہیں منانے کو فیکارا تھا۔ پھر دعا کیے رد ہوتی۔ انہیں منانے کو ڈھنگ جو آتے تھے۔ تم الی ہستی کے دل کو توڑ و گے؟ ایسانہ کرویار! نقصان اٹھاؤ کے ورنہ۔'' اور پچھ فاصلے پر موجوداس کی گفتگو کا ایک ایک

لفظ تولتی ول میں اتارتی قدر کی آتھیں اسے وکھتے بھیلئے گئی تھیں۔اس کے نزدیک تو اس سے بڑھے تھیلئے گئی تھیں۔اس کے نزدیک تو اس کی جائز ملکیت تھی۔ جے دیکھنا نگاہ یہ گناہ کا بوجھ بھی نہیں وحرتا تھا۔ گروہ کنی خوبصورتی ہے اے نظر انداز کیے جار ہاتھا۔ حالانکہ آج تو کم از کم ایسانہیں ہونا جا ہے تھا۔اس تم گری خاطراس نے اپنی ہر پسند کیا ہے اور حاصل وصول کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔اک تھی ۔اور حاصل وصول کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔اک نہیں اگر لڑکی نے نظرالتھات تو کیا ،تشکرانہ بھی نہیں۔وہ تو مشکورتک نہیں اس کی بات مانی تھی۔اس جیسی ضدی ،اکھڑلڑکی نے نہ تھا کہ اس نے مانی تھی۔اس کی پسند کوائی پسند پہ اس کی بات مانی تھی۔اس کی پسند کوائی پسند پہ اس کی بات مانی تھی۔اس کی پسند کوائی پسند پہ اس کی بات مانی تھی۔اس کی بسند کوائی پسند پہ اس کی بات مانی تھی۔اس کی بسند کوائی پسند پہ اس کی بات مانی تھی۔اس کی دل خون ہونے اپنی مرضی پر ترجیح دی تھی۔اس کا دل خون ہونے دیا تھی۔ بھی کی پر تھی ایک نظم کے مصر سے خود بھی گئی۔ بھی گئی۔اس کے مسر سے خود بھی گئی۔ بھی گئی۔ بھی گئی۔اس کے مسر سے خود بھی گئی۔ بھی گئی۔ بھی گئی۔اس کی بر تھی ایک نظم کے مصر سے خود بھی۔ بھی گئی۔ بھی گئ

سنولفظول کے جادوگر!

محبت توحمہیں ہر رنگ میں محسوں ہوتی ہے مجھی وہ رنگ بھی تکھو

جوتم کوسوچ کرمیری نگاہوں میں اتر تے ہیں وہ الفاظ جودل سے زباں تک آتو جاتے ہیں اِدالیکن نہیں ہوتے

بھی اس ہے بھی کے رنگ کوتصور کر دوناں میری خاطراک ایسی نظم بھی تحریر کر دوناں جسے تم کوسنا دُں تو تنہیں معلوم ہوجائے میں کیویں خاموش رہتی ہوں

وہ چونگی تھی۔ عبداللہ کچھ فاصلے پر موجود اے
پکار رہا تھا۔ بلیک ٹو پیس سوٹ میں اس کی واقعی
حجیب نزالی تھی۔ حالا نکہ اتنا تیار تو وہ ہمیشہ ہی رہتا
تھا۔ آج صرف فنح کا، پالینے کا احساس تھا جو اس
کے چہرے کو جگمگا ہٹ عطا کر رہا تھا۔ وہ گہراسانس

(دوشیزه وی



بحرتی اُنھ کراس کی جانب آگئی۔ ''جی عظم!'' وہ دانستہ مسکرائی تھی۔عبداللہ اسے کہ عبدا گھورنے لگا۔ ''کوئی فائدہ ہے مجھے تمہارا ۔۔۔۔اک ذرا سا گیا تھا۔

'' کوئی فائدہ ہے مجھے تمہارا .....اک ذرا سا کام نہ ہوسکاتم ہے۔''اس کے انداز میں بے بسی بے جارگی تھی۔

بے جارگی ہے۔
'' بیاڑی مجھے دانعی ساری عمر تر پائے گی ،
صاف لگ رہا ہے۔'' وہ بے حد عاجز ہوا تھا۔
قدر ہننے لگی۔ نگاہ بے اختیار عبد العلی کی جانب اٹھ

ی۔ '' ہاں میں بھی ایسا ہی مجھتی ہوں۔ بہت کھور ہیں۔''اس کاانداز آ ہ بھرنے والا تھا۔

" ہے طے ہے قدر کہ میں اتباع سے ملے بغیر، اے دیکھے بغیر نہیں جاؤں گا۔ بیتو سیح معنوں میں تو بین ہے میری۔

تو بین ہے میری۔ اب تو نکاح بھی ہو چکا۔ پھراے کیااعتراض ہے۔' وہ بے صد چڑ چکا تھا۔ قدر کچھٹیس بولی۔ ''تم میلپ کروگی میری ؟''عبداللہ کے سوال پراس نے گھبرا کراہے دیکھا۔

"" الله كا نام ليس بھائى صاحب! اس كے ہٹلر بھائى جان كا بتا ہے تا آپ كو۔اگر بھنك بھى پڑگئى نا تو بخشے گانہیں مجھے۔"

" کچھ نہیں ہوگا پرامس! بس تم اتنا کرنا کہ اتباع کے کمرے ہے سب کو نکال دینا۔ راہداری بھی ذراصاف شفاف کردینا۔ باقی میراکام ہے۔ ابھی کچھ دریم کھانا لگ جائے گا۔ سب مصروف ہوں گے۔ ہرگز پراہم نہیں ہوگی۔ اتباع تو اپنے کمرے میں ہی ہے۔ "

چنگی بجا کر کہنا وہ اے واقعی بدحواس کرچکا تھا۔وہ کچھ کہنا جا ہتی تھی کہ عبداللہ نے ہاتھ اُٹھا کر اے ٹوک دیا۔

د بس کھیں۔ قدرتمہارا کام صرف اتا ہے کہ عبدالعلی پر نظر رکھنا۔ وہ إدهر نہ آئے۔ 'اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ وہاں ہے ہٹ گیا تھا۔ پھر واقعی وہی کیا تھااس نے جو وہ چاہتا تھا اور قدر کی جان پر بن گئی تھی۔ ویسے اسے ہمیشہ شکوہ رہتا تھا۔ عبدالعلی بھی اس کی جانب متوجہ کیوں نہ ہوا۔ اور اب سب سے بڑا دھڑ کا بہی تھا کہیں وہ اسے نہ د کھے لے۔ اور دھڑ کا کہتے ہیں آگے، آکر اسے نہ د کھے لے۔ اور دھڑ کا کہتے ہیں آگے، آکر کردیتا ہے۔ سویہاں بھی وہی ہوا۔

عبدالعلی نے اسے دیکھا تو نہیں البتہ اپنے کی
کام سے اندرونی جھے کی جانب آیا تھا۔ ادھر قدر
برآ مدے میں پنڈولم کی مانند جھولی تھی۔ ادھر سے
اُدھر ۔۔۔۔۔ ادھر سے اُدھر اور جب دہ اپنے دھیان
میں مڑی ای بل عبدالعلی بھی برآ مدے کا موڑ مڑکر
اچا تک سامنے آگیا۔ دونوں ہی کو اس سامنے کا
گمان نہیں تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے دھیان میں
سامنے جھی پہلسات م بہت اچا تک ہوا تھا۔ معنی خیزی
تو کیا درآتی ان کے جے عبدالعلی اگر جھلا یا تو قدر کی
مارے تشویش کے طلق سے جیے نکل گئی تھی۔ منہ پر
ہاتھ دیکھ وہ ہے اختیار ہے جان ہوتی ٹاگوں کے
ہاتھ دیکھ وہ ہے اختیار ہے جان ہوتی ٹاگوں کے
مارے تشویش کے لئے بے تحاشات تو یش کا باعث تھیری
ماتھ نے چی بیٹھ گئی۔ رنگ جسے پیلا پڑا تھا یہ بات ہی
ماتھ نے بیٹھ گئی۔ رنگ جسے پیلا پڑا تھا یہ بات ہی
ماتھ نے بیٹھ گئی۔ رنگ جسے پیلا پڑا تھا یہ بات ہی
میرالعلی کے لیے بے تحاشات ویش کا باعث تھیری
ماتھ نے بیٹھ کے لیے بے تحاشات ویش کا باعث تھیری

" کھے غلط ہوا ہے! ہوا کیا ہے آپ کو؟"

قدر نے دل کی خون سے سربراتی دھک دھک
میں اس کی تھمبیر آ وازئی تھی۔اورنم پلکیں اُٹھا کرا ہے
دیکھا۔ وہ کتنا قریب تھا۔ کتنا حسین تھا۔ محراتنا ہی
کشور بھی پراب متوجہ تھا تو یہ توجہ کتنی بھلی لگ رہی تھی۔
اسے اس کے سواسب بچھ بھو لنے لگا۔
اسے اس کے سواسب بچھ بھو لنے لگا۔

"" بچھ یو جھا ہے آپ سے ....سب بچھ جھوڑ



کریبا*ں کیا <del>کر دعی تقی</del>ں؟''* وہ اس کی نظروں کا المیں ہیں ہورہی آب سے جو کہا ہے وہ كردين - نبين تو جائين - " نظرين چرا كرسرخ اٹھنا اور پھر کھبر جانامحسوں کرتا برہم ہونے لگا۔اک فسول اس کی آئیھوں کا بھی تھا۔ جس میں قید ہونا چېر ہے سمیت کہتی وہ عبدالعلی کو بہت دلچیپ ، بہت نا گوارا نەتھاا ہے جبھی بلا در بغے ڈ انٹ ڈ الا ۔

" ميرا پير لتني بے دردي سے كلا ہے آپ " كيول كانفس مورى بين- اس مين نے۔ آپ کو کیوں احساس ہوگا۔ اب چلامبیں جارہا ہے مجھ ہے۔ "اس نے اپنا پیر ہاتھ میں تہیں ہوں۔نہ بھے پیخرا فات پسند ہیں۔' وبوج لیا تھا۔عبرالعلی زورے چونکا اور قدرے

معذرت ..... مجھے پتانہیں چلا کہ ..... اور غلطي آپ کي جھي ہے کہ...

، على .....! ميري غلطيان قصور نه كنوا تي<u>ن</u> جاتی ہوں کیے بہت کمی ہے۔ بہتر ہے ٹی ڈال کر اس قصے پر، کمی کو بلالا میں۔ سہارے کے بغیر مجھ ے چلامیں جائے گا اب " اس کی بات قطع كركے وہ درتتی ہے بول تھی۔عبدالعلی نے بے یایاں حمرت کا شکار ہوتے اے دیکھا۔ پھر جسے مشکوک بھی ہوا تھا۔

'' و یکھانہیں ذرا.....کتنی چوٹ لگ گئی آخر کہ چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ نازک مزاجی کی حد ہے۔ ہڑی تو نہیں ٹوٹ کئی ہوگی۔''وہ جھلا یا تھا جی بھر کے جبھی زبردى اس كاباته مثاكر بيركامعائنه كرنا جابتاتها كه قدر نے بے اختیاراس کا ہاتھ زورے جھٹک دیا۔

'' ٹوئی اگر نہیں بھی ہے تو چیج ضرور گئی ہے۔ ا پی تکلیف کا مجھے بہتر پتا ہے۔ بس کسی کو جا کر بھیج دیں۔ 'اس کے انداز میں خفکی کاعضر نمایاں تھا۔ عبدالعلی نے بغوراہے دیکھا پھر گہراسانس بھرتا ہوا

"اتھو.....کھڑی ہوجاؤ۔"انداز ایساتھا کہ إدهر وہ کھڑی ہوگی إدھراس نے سہارا دیانہیں۔قدر کے اس کے تیور بھانپ کرہی چھکے چھوٹنے لگے۔

رومینس کا کوئی بھی عمل وظل نہیں ہے۔ سو پر بیثان عبدالعلی کا پرتپش کہجہ چبھتا ہوا بھی مجسوس کرے قدر کی آئیسیں بہت تیزی ہے جھیکیں۔ اس نے زخمی نظروں ہے کچھ دیراس کے پر تشش مکرمغرور چېرے کودیکھا تھا۔

" آپ چلے جائیں یہاں ہے عبدالعلی!" چیرے کا زئے بھیر کر وہ بھیگی آ واز میں بولی تھی۔ عبدالعلی نے کا ندھے جھٹکے اور ملکا سا جھک کر اس کا ہاتھ بکڑ کر ھینج کرا ہے مقابل کھڑا کرلیا۔ وہ جتنا حیران ہوئی پھر جنتی شدت سے محلی ۔عبدالعلی اس فترر پرسکون ره کر کهه گیا تھا۔

''انااکھی چیز ہے۔مگر جہاں نقصان کا باعث ہے وہاں اس سے دستبر دار ہونا بہتر ہوتا ہے۔' وہ اس کے شانے پر بازو دراز کر کے سہارا وینا جا ہتا تھا۔قدرتؤپ کرفاصلہ بوھائی۔

"میرے نزویک محبت محبت ہے اور ہدردی بھیک اور خیرات کے علاوہ کچھے تہیں عبدالعلی صاحب .....! مجھے آ ب سے مدردی تہیں لینی ۔ " اس كا ندازا تناشد يد تها، اتنا يُرز وراحتجاج ركهتا تها كه عبدالعلى لب بهيتا مواليجهيم مثا اور كو أي لفظ مزيد کے بنا لیے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ قدر کے لیے اپنی سسکیاں رو کنا بے حد دشوار امر تھا۔ یہاں اس مقام پراگر وہ جا ہتا تو اپنی محبت کا ایقان بخش سکتا تھا اے۔ مگر وہ ایسا کیوں کرتا اے اس کی ضرورت نہیں تھی۔اے اس ہے محبت ہی نہیں تھی۔







اے صرنہیں آر ہاتھا۔

وہ واقعی بہت تھک گئی تھی۔ اتنے بھاری ز پورات اورلباس ..... وه تو چوژیال اور ملکے تھلکے ٹاپس تک پہننے کی عادی تہیں تھی۔ کیا ایک وم سے ا تنا کچھ لا دنا پڑگیا تھا۔ انجھن ی انجھن تھی۔ کتنی مشکل ہے اس نے لاریب کو قائل کیا تھا کہ وہ لباس تبدیل کرے۔

و منظ ابھی مہمان موجود ہیں۔ جاتے ہوئے بھالی پھر ملنے آئیں گی آپ سے، بھائی جان بھی ....اچھانہیں لگتا کہ آپ اسے ساوہ طیے میں ہوں ۔'' وہ چکیا رہی تھیں۔ جوابا اتباع نے ان

کے، میں جانتی ہوں۔ غیر تھوڑی ہیں وہ لوگ۔ ہارے اینے ہیں۔ پھر دیکھیں میری نماز لٹنی لیٹ ہوگئی ہے۔ ہارہ نج رہے ہیں۔ادر میں اتن دیر تک بھی ہیں جا کی اب حال بر ابور ہاہے نیندے'' ''اچھاٹھیک ہے؛ پڑھلو پھرتم نماز۔''لاریب نے اجازت دے دی تھی اورخود کمرے ہے ہے کہہ كر چلى كئيں كداس كے ليے قدر كے ياس كھانا جیجتی ہیں اس کا۔اس نے گہرے اطمینان کا شکار ہوتے سب سے پہلے دویتے کی چنیں نکالنی شروع کی تھیں۔ بال تک دکھنے لگے تھے اس کے اس کھنےاؤ سے مسلسل۔ بندرہ منٹ ای کام میں لگ مكة -اس نے بہلے احتیاط سے دویٹا أتاركر ركھا۔ پھر بالوں کی چونی ہے کیٹی موجے کی لڑی کو الگ کیا۔سرکوفندرے سکون ملاتھا۔ پھرٹٹول کر بندیا کو جكر ب موئے پنیں بالوں سے تكالیں اور الہیں بھی سائیڈ پر دھر دیا۔اس کے بعدیکلس کی باری

PAKSOCIETY1

کے گلے میں بازوحمائل کردیے۔ ''امال پلیز! ماموں اور ببو ہرگز برانہیں مانیں

چرے ہے بھاپ تکل رہی تھی۔اس پراس کی بے



آئی تھی۔ تک وہلی کر تے اس نے لیکلس محلے

ے تكالنا جا ہا كر اس كا ويزائن كہيں بالوں ميں

" اووف!" اس كى آتھوں ميں نمي لہرا گئي۔

مرکوشش کے باوجودیکلس کو بالوں سے نہیں چیزا

سكى تواس مشكل اورأ مجهن په مجيب ى كودنت كا شكار

ہونے کی تھی۔ بھی دروازے پر آہٹ ہوئی اور

کوئی اندریآ گیا۔ بیعبداللہ تھا۔ جے وہ و کیمنے سے

قاصرر ہی تھی۔جبکہ عبداللہ اس کا بجلیاں کراتا ہوا یہ

جلوه دیکهانچی معنول میں کھائل ہوکر رہ کیا۔ " قدر .....! پلیز ہیلپ می ، دیکھویہ پیکلس

ا تک کیا ہے۔ نکال دو۔ ''اس کی آ واز میں بھی بے

لبي تعلى مجتنجلا هث تعلى \_عبدالله چونكا نفا اور ميكا نكي

انداز میں آ کے بڑھ کر چند کھوں کی تک ورو سے

اس کی پریشانی کود ورکر دیا۔اتباع گہراسانس بھرتی

جیسے ہی سیدھی ہوئی قدر کی بجائے اسے روبرو

یا کے دھک سے رہ کی۔ پہلے اس کا رنگ فق ہوا

تھا۔ پھرای قدر سرخ اور دھڑ کنوں کا شور تو ایسا

حن کی ادا بہت قائل ہے آج

ول والوں کی جیرال خر کرے

اور پھر جننی ہے تالی اور حجاب آمیز کیفیت میں اس

نے لیک کر دویٹا اٹھاتا جایا تھا۔عبداللہ نے اس

سے کہیں سرعت ہے اس کا راستہ روک کراہے

ایے کررہا تھا جیسے لاڑا ٹھارہا ہو۔ا تباع کا تو جیسے

شرم سے کٹ مرنے والا حال ہوا تھا۔رنگت تمتماتی

ہوئی، آ مکھول میں ہراس بھی جاب بھی ....

" واقعى بهت ظالم مو انتاع!" وه فلكوه بهى

شانوں ہے تھامتے اپنے مقابل کرلیا تھا۔

اس کا ہاتھ جس بے ساحملی میں دل پر گیا تھا۔

تھا کہ کا نوں کے بردے محفتے کے تھے۔

انك كيا\_وه كراه كرره كي حي\_

ايك قدم اس كى جانب بروه كرا جا تك بالكل غيرمتو تع <u>اے بازوؤں کے حلقے میں کس لیا۔</u>

غرور حن میں شاہی جلال ہوتا ہے یری رخوں کا مجی کھے کمال ہوتا ہے بدن بھی حشر بیا دھر کنوں میں کرتا ہے پھراس پہ چلنا قیامت کی جال ہوتا ہے پناہ باولوں میں وصوندتا ہے ماہ تمام جو بے تجاب وہ زہرہ جمال ہوتا ہے خدائی جانے اسے چوم لیں تو پھر کیا ہو .....

اس کی مزاحمت، ہراس اور بوکھلا ہٹ سے حظ اٹھاتے وہ اس کی ساعتوں میں سلکتے بھڑ کتے جذبات الناافاظ كي صورت انذيل ربا تفا\_ جوالله جانے وہ ٹھیک ہے س بھی رہی تھی یا تہیں کہ اس کی سراسیمکی کا عالم ہی ایسا تھا جب عبداللہ نے ذرا سا توقف کر کے اس کے چرے پر جھکے شرارت سے كبااور بجرابنا انتحقاق استعال كيا تفااوراس كاو مكتا ہوارخسار چوم کر ملکصلایا۔

جو گال نام سے بوے کے لال ہوتا ہے اگر وه لب نظر آئيں تو زلف بھی ديمو ہر ایک دانے یہ موجود جال ہوتا ہے وه جتنا بھی سرشار تھا۔ تمرید بھی حقیقت تھی اتباع کے حواس محل ہو میکے تھے۔ کوئی پیش نہیں چکی تو ہے بسی کی انتہا ہے جاتے اس کے آنسو بہد نکلے تنے۔عبداللہ اس بن بادل برسات پر ہی پہلی

'' پلیز چلے جائیں۔'' وہ سسکاری ی بحرکے بولی۔اوراب کی مرتبہ دویٹا اُٹھا کرایے کرد لیب لیا۔عیداللہ نے کہرا طویل سانس بحرا۔انداز میں واضح فكست محى-

بى لا جارى \_ وەجى*يے كنگ ہوچلىكى \_* " پلیز!" وہ جیے سکی، جے کراہی، مکر دوسری جانب اثر کہاں تھا۔ وہ تو جیسے پیاساصحرا تھا۔اس کی نظریں سیرانی کی متمنی تھیں۔ وہ اس قدر فدا

'' ہاں ہاں ..... بولیں۔ ارشاد کریں۔ حکم كريں۔''وہ چيكنے لگا۔ پھرمزيد شرارت پراترا۔ تيرا وف وف آخري ذرا لب کشا تو ہو دلنشیں مجھے رکھ گرفت فریب میں تیرا جھوٹ بھی مجھے راس ہے اجاع کی راحت بالکل دیک گئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانیا تھا اور پیچھے ہٹاتا عالم - مرآج عبدالله ي جلني هي شايد -

" جانت میں کتنا تو پایا ہے مجھے قدم قدم پر، اس پریه آج کاظلم .....ا تباع بهت سیزا دینے کو جی جاہ رہا ہے۔'' اس کا لہجہ مدھم تھا بوجھک تھا۔ اور بہت گتاخ بھی۔اتباع کی جان سو کھنے تھی۔ دل

' بلیز چلے جائیں۔کوئی بھی آسکتاہے۔''وہ جے گڑ گڑائی۔عبداللہ نے کا ندھے جھنگ دیے۔ "آجائے ہر کزیروائیں۔ آج توبس حاب

وه محل كر بنسا- شايداس كى حالت كاحظ ليا تھا۔ اتباع نے بے بی سے لاجاری سے اے و يكما تقا\_ اور مونث كانتخ كلى - جبكه وه اتى بى دلچیں ہے اُسے دیکھ رہا تھا۔اس کی بے چینی اتن بى سواترى -

"عبدالله! حلي جائيس-كوئي وكي الحكاتويس مرجاؤں کی نظروں ہے کر کر ..... "وہ اب کے جے رویاتی ہوئی۔عبداللہ نے متاسفانہ سائس بحری اور





عبداللہ نے مخورانداز میں گہراسائس بھرااور کھلے
درواز ہے سے نکل گیا۔ اتباع ابھی تلک ہولے
ہولے لرزرہی تھی۔اسے خود پرجیرت بھی تھی۔ جس
فتم کا تصور بھی محال تھا۔ وہ اس فتم کی صورت حال
سے گزر کر بھی تھی سالم کھڑی تھی۔ اس نے ہونک
کانے اور آگے بڑھ کر کمرے کے دروازے کی
چنی چڑھا دی۔ حالانکہ اب اس احتیاط کا فائدہ
نہیں تھا۔ وہ بلیٹ کر آنے والانہیں تھا۔ گمروہ ضرور
اتنی خاکف ہوگئ تھی۔ دھک دھک کرتے دل کے
ساتھ خود سے نظریں چراتی ہوئی۔ آگینے نے بتایا
تفا، گواہی دی تھی۔ اس کا میدروپ پہلے روپ سے
تفا، گواہی دی تھی۔ اس کا میدروپ پہلے روپ سے
کہیں بڑھ کر وکئش ہے۔ گروہ کہاں یقین کر سکی
گئی۔ ہر لمحداضطراب میں گھرتی جارہی تھی۔
گئی۔ ہر لمحداضطراب میں گھرتی جارہی تھی۔

'' پاپاجانی! واپس کب چل رہے ہیں ہم۔'' وہ عبدالہادی کے زانو ہے سر رکھے لیٹی تھی۔ بسور کر بولی تو عبدالہادی نے جھک کر اس کی صبیح پیشانی جوم لی۔

َ ''' میری جان! میری پیاری بیٹی! اُ داس ہوگئی ہے کیا؟''ان کی مشفقانہ نگا ہوں میں ہلکی سی تشویش بھی ابھری۔

''ہاں'ہوگئی ہوں اُ داس ، ویسے بھی .....یہاں دل لگانے کو ایبا ہے کیا .....'' اندر داخل ہوتے عبدالعلی کو نشانہ بناتے ہوئے اس نے بالحضوص جنلایا۔انداز بے زارکن تھا۔عبدالعلی نے علیز بے کود کیھ کر گہراسانس بھرا اور عبدالہا دی کوسلام کرتا کود کیھ کر گہراسانس بھرا اور عبدالہا دی کوسلام کرتا کی جانب بڑھا دی تھی۔

'' بیآپ کا کام ہو گیاہے ہوجانی .....'' '' بہت شکر یہ بیٹے!''علیز سے نے بے اختیار سکھ کا سانس بھرتے فائل پکڑ کرای وفت کھول لی۔ سمہیں ا تباع! بلیز تھم نہیں التجا بچھ لینا۔ بی کوزییں اب اس کا حق رکھتا ہوں۔' وہ بلجی نظروں ہے اس کا حق رکھتا ہوں۔' وہ بلجی نظروں ہے اسے دیکھ رہا تھا۔ ا تباع رخ پھیرے کھڑی رہی۔ البتہ خاموش گواہ تھی کہ وہ اس کی بات نہ صرف س رہی ہے۔ بلکہ منتظر بھی ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ '' میں کال کروں گا۔ آپ بات کیا کریں گی جھ ہے۔' ا تباع نے گہرا سانس بھرلیا۔' ممکنی کی بجائے نگاح اس کیے کیا تھا آپ بہر منابقا کی ہوئی اور عبداللہ اس قدر زور نے بین میں اس قدر زور سے بین میں اس قدر زور سے بین میں اس میں میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں

' سمجھدار ہو، اس میں کیا شک ..... میں اس سرکش اور ضدی لڑکی کومکمل کنٹرول میں رکھنا جا ہتا تھا۔'' اتباع کی پلکیں جھک گئیں۔اس نے ہونٹ بھیج لیے تنھے۔

'' چلتا ہوں ۔۔۔۔ای ہے قبل کہ آپ کا خدشہ درست ٹابت ہوجائے۔ لینٹی کوئی آ جائے۔'' وہ مسکرایا۔انتاع کے تاثرات میں اضطراب بھی پایا جانے لگا۔

یوں جیے بس نہ چانا ہوا ہے کرے ہے دھکیل دے۔ دیکھا اور والیس پلٹا۔ اتباع ڈھنگ سے ریکیل اور والیس پلٹا۔ اتباع ڈھنگ سے ریکھا اور والیس پلٹا۔ اتباع ڈھنگ سے کھولتے تھم کراس سے مخاطب ہو گیا تھا۔
مولتے تھم کراس سے مخاطب ہو گیا تھا۔
مناک ہات اور ۔۔۔۔'' اتباع نے شپٹا کرا ہے دیکھا وہ شریرا نداز متبسم تھا۔
دیکھا وہ شریرا نداز متبسم تھا۔
دیکھا وہ شریرا نداز متبسم تھا۔
دیکھا وہ شریرا سانس میرے سینے میں کرکا ہوا تھا میرا سانس میرے سینے میں کہتے تھے گئے نہ لگاتا تو گھٹ کر مرجاتا کے تھی ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہوں گی جبر ہیں جا ہتی ہوں گی جبر اتباع اتنا جھینی تھی کہ بے اختیار رئے پھیر گئی۔ آب بھی سیاع اتنا جھینی تھی کہ بے اختیار رئے پھیر گئی۔ آب بھی اتباع اتنا جھینی تھی کہ بے اختیار رئے پھیر گئی۔

ووشيزه 84



ورق گرداتی کے دوران جیسے سے اطمینان گہرا ہوا تھا۔ عبدالعلی عبدالہادی سے باتوں میں مشغول ہو چکا تھا کہ ایکدم اس نے قدر کی جانب زخ پھیرا۔ وہ جو بہت مگن ہوکراسے دیکھر ہی تھی کہاس کے متوجہ ہونے پراتنا کھسیائی۔اس درجہ خفت زدہ ہوئی کہ نہ صرف چہرے کو پھیرا بلکہ اُٹھ کر بھی جانے کو کھڑی ہوگئی۔

" پاؤں کیسا ہے اب آپ کا .....؟ چیک کرایا تھا، ہٹری فریکچر تونہیں ہوگئ تھی۔ " قدر نے اچنہے میں گھر کر شکتے ہوئے اسے دیکھا۔ یوں جیسے یقین شآتا ہودہ ای سے مخاطب ہوا ہے۔ اس کے لیوں کے گوشوں میں مجلتی مسکان اس کی روح تک تھا۔ کے رکھ گئا۔ قدر نے ہوئے متوجہ ہو بچے تھے۔ اور علیز سے چو نکتے ہوئے متوجہ ہو بچے تھے۔

" کیا مطلب اساکب چوٹ آئی تھی اور کیے ۔۔۔۔۔ اس چوٹ آئی تھی اور کیے۔۔۔۔۔ اس ال علیز ہے نے کیا تھا۔عبد الہادی محمی تشویشناک نظروں سے قدر کو دکھی رہے تھے۔ نگا ہوں میں سوال بھی تھا۔ قدر کو دانت کیا جان پڑ گئے۔اسے صاف محسوس ہوا۔عبدالعلی نے جان بوجھ کریے شوشا چھوڑ اہے۔

" تیجین ہوا تھا مما! پیر ذراسا مرحمیا تھا۔" اس نے دانت بھیچ کر جواب دیا پھر عبدالعلی کو جنلانے کو بولی تھی۔

'' آپ کو اب یاد آئی خیریت پوچھنے گ؟ چوہیں گھنٹوں بعد ....؟'' انداز ملائتی تھا۔ وہ وجیحے مروں ہیں ہنس دیا۔ پھر براہ راست اسے دیکھتے ہوئے جیسے وضاحتی انداز میں کو یا ہوا تھا۔ دیکھتے ہوئے جیسے وضاحتی انداز میں کو یا ہوا تھا۔ '' آپ تو اس کے بعد جیسے کہیں جیپ گئی تھیں۔ خیریت پوچھتا بھی تو کیسے ....؟''قدرنے اب کی ہار تھی کر اسے دیکھا تھا۔ یہ اس کے انداز واطوار نہیں تھے۔ پھروہ بھلا ایسے کیونکر کررہا انداز واطوار نہیں تھے۔ پھروہ بھلا ایسے کیونکر کررہا

تعاد معا وہ جیسے کی نتیجے پر پینی اور جلتی آئھوں سے سے اُٹھور کر سے سے نکل کی ۔ دل ایک دم جیسے ہرشے سے بے زار ہو چلا تھا۔ اسے اپنا مستقبل خاصا تاریک نظر آرہا تھا۔ سب کی نظروں میں بہت اچھا نظر آ رہا تھا۔ سب کی نظروں میں بہت اچھا نظر آ نے والاعبدالعلی کتنا منافق تھا۔ یہ تو ہی ہوا۔ وہ جی محبول کو تر تی رہے گی اور یہ خص اپنے ہوا۔ وہ جی محبول کو تر تی رہے گی اور یہ خص اپنے مارارو کے گر اس نے خود کو اس کی اجازت نہیں مارارو کے گر اس نے خود کو اس کی اجازت نہیں موڑی۔ معا عبدالعلی کی کھنکار پہیے ساختہ گر دن موڑی۔ وہ اس سے او پری زینے پر کھڑا تھا۔ جس موڑی۔ وہ اس سے او پری زینے پر کھڑا تھا۔ جس بر وہ بیٹھی تھی۔ تدر نے بے ساختہ نگاہ پھیر لی۔ موڑی۔ وہ اس سے او پری زینے پر کھڑا تھا۔ جس بر وہ بیٹھی تھی۔ تدر نے بے ساختہ نگاہ پھیر لی۔ بر وہ بیٹھی تھی۔ تدر نے بے ساختہ نگاہ پھیر لی۔ بر وہ بیٹھی تھی۔ تدر بی ساختہ نگاہ پھیر لی۔ بر وہ بیٹھی تھی۔ تدر بیٹھی۔ بر وہ بیٹھی تھی۔ بر وہ بیٹھی تھی۔ بر وہ بیٹھی تھی۔ تدر بیٹھی۔ بر وہ بیٹھی تھی۔ بر وہ بیٹھی تھی ۔ تدر بیٹھی تھی۔ بر وہ بیٹھی تھی۔ بر ایس کی خصور کی دراز قامت

"دوہ قدر کے جنگیں، مجھے جانا ہے۔" وہ قدر سنجیدہ تھا۔ فدر کو تجیب کی اہانت کا احساس ہوا تھا۔
" آپ کے رائے کھلے ہوتے ہیں مسٹرعلی!
میں آپ کے راستوں میں کہیں نہیں ہوں۔" ایک میں آپ کے راستوں میں کہیں نہیں ہوں۔" ایک جھکھے سے اشھتے وہ تروخ کر کہہ چکی تھی۔عبدالعلی کھنکارااوراس کے مقابل آسمیا۔

" كيا مطلب ہے اس بات كا .....؟" وه سواليد تھا۔ مستعجب تھا۔ قدر نے ہونك تھيج ركھے۔

'' اتنے غصے میں کیوں رہتی ہو ہر ونت ..... اپنے رشتوں کا بھی خیال نہیں رہتا تہہیں ۔'' وہ پھر اسے جعاڑنے کا ارادہ باندھ رہاتھا کہ وہ انگلی اُٹھا کرآئیسیں نکالے غرائی۔

"میرامندنه کھلوائیں علی! دوسر کے لفظوں میں بیت لیں۔ آپ کی طرح منافقت نہیں آتی مجھے۔ " عبدالعلی کا چرا بے تحاشا سرخ پڑ گیا۔ اس نے یوں مونث تھیجے کو یا خود پر صبط کرنا جا ہتا ہو۔ "

ووشيزه 85 ي

Section



" قدر کیوں نہیں جانا چاہتی ....؟" لاریب اس سوال پر بیکدم ہی سردآ ہ بھر کے رہ گئیں۔ "شاید ....عبدالعلی ہے کوئی اختلاف چل رہا سر"

''اوہ .....'اتباع بس یہی کہ سکی۔
''ان کی شادی کردیں اماں! بھائی جان بھی بھی ایسے قدر کی شفی نہیں کرا سکتے ۔ان کا مزاج ہی اس قصل استے کے ان کا مزاج ہی اس قتم کا ہے۔ یعنی بہت لیا دیا ہوا۔ وہ کسی بربھی اتنی آسانی سے نہیں کھلتے۔ جبکہ قدر کو بہت تقصیلی اقرار واظہار کی طلب ہے۔ بھائی جان بھی بھی اس اقرار واظہار کی طلب ہے۔ بھائی جان بھی بھی اس اوھور ہے رشتے میں یہ اظہار نہیں کریں گے۔' اتباع ای دھن میں کہ گئی تھی۔ لاریب آئی جران اتباع کو احساس ہوا تو بے ساختہ جھینپ میں۔ اتباع کو احساس ہوا تو بے ساختہ جھینپ

" كيا موا امال .....! ايسے كيوں و مكي ربى ہیں؟''اسے اپی بے جالی کا احساس جا گا تھا۔ جبجی خفت سے سرخ پڑنے تھی۔ لاریب نے اس کی كيفيت كومحسوس كيا تو قريب آكرات محلے لگاكر پیار کیا تھا۔ پھر محبت آمیز مسکان سمیت اس کا گلانی پڑتا چرہ و مکھتے ہوئے نری سے بولی تھیں۔ '' مجھے تنہاری نظر کی گہرائی و کیرائی نے متاثر كياب بيني إبالكل مح تجزيد كياب تم ف\_الحمدالله میرے سب بے ہی بہت نیک اور شریف فطرت کے مالک ہیں۔ تم لوگ اپنے باباجان کے علس ہو۔ وہ بھی ایسے ہی تھے۔ سمجھ لو بہت تزیایا ہے انہوں نے بچھے۔قدم قدم پر ہرث کرتے تھے شادی ہے يهلي .....اور پير بعد مين .....اتن محبت دي ، اتنامان ویا کرسارے فکوے ملے ہی جاتے رہے۔ بھی شکایت ہوئی بی جیس " وہ جیسے ماضی میں کم مور بی تھیں۔ اتباع شرمیلی ہنے لکی تو لاریب چوکی

'' تمہارے نزویک جومنافقت ہے ہمارے یہاں اسے لحاظ و مروت کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر ویے بھال اسے لحاظ و مروت کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر ویے بھی محبت کا سب سے پہلا فریندا دب واحترام ہے۔ آ پ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے رہیں اور اسے عزت نہ دے سکیں۔ اس کا احترام نہ کرتے ہوں۔ وہ محبت کدھرسے ہوگئی۔۔۔۔'' عبدالعلی کالہجہ پر رسان دھیما اور تھہرا ہوا تھا۔ اعتدال ہیں تھا۔ پر رسان دھیما اور تھہرا ہوا تھا۔ اعتدال ہیں تھا۔ اس کے باوجود قدر کوآگئی جارہی تھی۔ اس کے باوجود قدر کوآگئی جارہی تھی۔ اس کے باوجود قدر کوآگئی جارہی تھی۔ اسے مسٹر عبدالعلی! اگر آ ہے۔

'' معذرت کے ساتھ مسٹر عبدالعلی! اگر آپ اس خوش بنجی میں مبتلا ہیں کہ میں آپ سے محبت.....''

'' میں اٹمق نہیں ہوں۔ اس میں کی خوشی فہمیاں نہیں پالٹا۔ یہ مثال میں نے ہوجائی اور انکل کے لیے آپ کے حوالے ہے وی ہے۔ یاور کھیے غور بھی تھیں گا۔ کیا آپ اس دنیا میں ان کا سرمایہ حیات نہیں ۔۔۔ کا سرمایہ حیات نہیں ۔۔۔۔ ان کے لیے صدقہ جاریہ صرف آپ آپ آپ معذرت کے ساتھ ۔۔۔۔۔ مگر آپ آنہیں ہر لحاظ ہے مایوں کررہی ہیں۔ وہ تلخر آپ انہیں ہر لحاظ ہے مایوں کررہی ہیں۔ وہ تلخر الہے میں صور پھونک کرخود چلا گیا۔

قدرسنسناتی ساعتوں کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی پھر جو ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کرروئی تواہے ریجی خیال نہیں رہاتھا۔اگر کسی نے دیکھ لیا،اگر کسی نے پوچھ لیا تو وضاحت کیا دےگی۔

☆.....☆

'' یہ کیا بات ہوئی بھلا ۔۔۔۔؟'' اِدھر قدراڑی بیٹی ہے کہ نہیں جائے گی۔ اِدھر تمہاری بھی بہی مند ۔۔۔۔ بھائی کو کتنا دکھ ہوگا۔ مند ۔۔۔۔ جیٹے کیا ہوگیا ہے۔ بھائی کو کتنا دکھ ہوگا۔ اندازہ کرلیں۔ پھر عبداللہ! وہ تو با قاعدہ خفا ہوجائے گا۔'' لاریب جسنجلا رہی تھیں۔خفا خفا سی بول رہی تھیں۔اتباع نے کہراسائس بھرا۔





و بس تو پھرٹھیک ہے۔ شادی کردیں بھائی جان کی۔خود ہی سنجال لیس کے پھر قدر کو۔'اس نے شرارت بھر سے انداز میں مشورہ دیا۔تولاریب مسکرادی تھیں۔

'' اچھا اب تیار ہوجاؤ۔ اور ذرا اچھے ہے ہونا۔ شکو ے صرف قدر کو ہی نہیں ہیں۔ عبداللہ کو ہما۔ شکو ہے آپ سے ہیں۔ گروہ جیتنے کے فن جانتا ہے۔ جبسی آپ کے اعتراضات کو کند کردیا نکاح کرکے ۔۔۔۔ بیٹے! اب تو آپ کو بھی مطمئن رہنا چاہیے۔ بھر آپ کی طرف ہے بھی بہت فکر مند جی سا ۔ نہیں خوف ہے۔عبداللہ کی کسی بات کو ماسنڈ ہیں۔ نہر جا کی ماسنڈ میں۔ نہر جا کیں۔''

اتباع کے چہرے پر پھیلی گھمبیرتا کومحس کرتیں وہ دھیے نرم انداز میں سمجھا رہی تھیں۔ اتباع خاموش رہی۔ واقعی اعتراض کا جوازختم ہوتا تھا۔ مگر وہ لاریب کو کیسے بتاتی .... عبداللہ کی بے تابیاں اورالتفات واستحقاق کیسے کیسے اس کی جان پر بنا جاتے تھے۔ اس شب اس کی جسارت کے متعلق سوچ کروہ ابھی تک لرز جاتی۔

'' کپڑے تمہارے بھائی نے خود بھیج ہیں۔ پنک بہت خوبصورت ڈریس ہے۔ بالکل شمرادی کگے گی میری بٹی اس میں۔ ہاں چوڑیاں میچنگ کی نہیں۔ تم تیاری کرو۔ میں ابھی عبدالعلی کو بھیج کر منگوا دیتی ہوں۔' لاریب وہی شاپر کھولے بیٹھی تخمیں جس میں امتاع کا جوڑا اور میچنگ جوتے وغیرہ تھے۔جیولری سیٹ سمیت۔

'' آپ منع کردیتیں ہو جانی کو اماں! اتنے نئے کپڑے تھے تو میرے جو پہنے بھی نہیں۔ انہی میں سے دیا'

علاق الله خود النه خود النه عبد الله خود النه عبد الله عبد الله خود النه عبد الله عبد الله خود النه عبد الله

ہیں آپ سے لیے۔ بیدان کی زندگی کا اہم دن ہے۔ بیدان کی زندگی کا اہم دن ہے۔ بیس کیسے بھلااس خوشی کوکا فور کرسکتی تھی۔ بیچ کا دل ٹوٹ جاتا۔ پھراب تو وہ حق بھی رکھتا ہے۔ "کا دل ٹوٹ جاتا۔ پھراب تو وہ حق بھی رکھتا ہے۔ "کردی۔ جبکہ اتباع بہ جان کر کہ یہ عبداللہ کا کارنامہ کردی۔ جبکہ اتباع بہ جان کر کہ یہ عبداللہ کا کارنامہ اٹھی جو واقعی بہت خوبصورت اور خیرہ کن تھا۔ اٹھی جو واقعی بہت خوبصورت اور خیرہ کن تھا۔ تگا ہوں کے لیے۔ پنگ پہشا کنگ کام دمک رہا تھا۔ وہ ناچا ہے ہوئے بھی اس کے اعلیٰ ذوق کی تھا۔ وہ ناچا ہے ہوئے بھی اس کے اعلیٰ ذوق کی تقا۔ قائل ہوئی اور مسکراہ نے دہاتے لباس اٹھا کرا پے تاک ہوئی تھی۔ ساتھ لگا کرد کیلئے پرمسکراہ نے گہری ہوگئی تھی۔ ساتھ لگا کرد کیلئے پرمسکراہ نے گہری ہوگئی تھی۔ ساتھ لگا کرد کیلئے پرمسکراہ نے گہری ہوگئی تھی۔

رو شکر ہے میرے نے اگاپ آ کے تو میں کر سے میرے میں کا تر ہونے آ تکھیں تھک محلی تھیں انظار کرتے ہوئے۔" عبدالعلی نے آ کر شاینگ بیک انہیں تھایا تو لاریب نے اس تاخیر پراس کی خبر لی تھی۔ وہ محض ہنکارا بھر کے رہ گیا تھا اور کن انکھیوں سے قدر کو ویکھا۔ جو تیار ہو چکی تھی اور بے صدیرُ کشش بھی لگ رای تھی مرمزاج بہرحال سوانیزے پرتھا۔ بات تو اتنی اہم نہیں تھی۔اس کی علظی بس اتن تھی کہ اتباع کے لیے چوڑیاں لاتے وہ اے فراموش کر گیا تھا۔ اویرے لاریب نے بھی فورا ہی گرفت کر لی تھی۔ اجها خاصا براجحي منايا كهوه آخر قدركو كيول بعول گیا۔علیزے اس کی حمایت میں جتنا بھی بولتیں مگر قدر کی حمایت کا ٹولہ بھاری تھا۔عبدالعلی کے ساتھ تھا ہی کون سوائے علیزے کے ....جبکہ قدر کے حمایتی سب تھے۔ عمیرا نتاع اور لاریب بھی ، وہ جتنا حجنجلار بانقابهجي اتناخفا موربي تعين

'' چُوڑیاں اتن بھی اہم نہیں ہیں اماں! اس کے بغیر بھی سنگھار کمل ہوجا تا ہے۔ پلیز اس بات کو محتر مہ ایثو نہ بنائیں۔ وہ واقعی جل حمیا تھا۔ کوئی

Regulon

سیسے تھی بھلا۔اس کا خیال کسی کو شقا۔لاریب نے اس کی اس بے لحاظی کے مظاہرے سے بے دریغ اے گھورا تھا۔ بھر ہاتھ بکڑ کراے سائیڈ پر لے گئی تقمیں۔

'' بچی کا دل نوٹ جائے گا جیٹے! ہیں اسے ہرٹ ہوتے نہیں دیکھ عتی۔ بات چوڑیوں کی نہیں ہے۔ اہمیت کی ہے۔ آخر وہ آپ کو یاد کیوں نہ رہی۔'' آخر ہیں اُن کا لہجہ دکھ سے لبریز ہونے لگا تفا۔عبدالعلی نے کا ندھے بے نیازی سے جھٹک دیے۔

''یادوه رہے ہیں اماں! جن میں پکھ خاصیت کوئی خوبی ہو۔ محترمہ میں ایسا کچھ غیر معمولی نہیں۔'' وہ اگر شرارت کرر ہا ہوتا تو لاریب برانہ مانتی گر وہ تو سنجیدہ تھا۔ جبھی وہ خود زرد پڑنے گئی تھیں۔

و تم اسے پیندنہیں کرتے ہوعبدالعلی!" کتنا ہراس تھاان کی آتھووں میں۔ یوں کو یا عمر بھر کی کمائی کمحوں میں گٹنے کے دریے ہو۔عبدالعلی نے ہونٹ بھیج لیے تھے۔

"برانبیں مناہے گااماں! گرآپ کو بہی ملی تھی ایک .....کم از کم میرے مزاج کا ہی خیال رکھا ہوتا۔ "وہ نرمی سے جھنجلایا تھا۔اور لاریب نے گھبرا کراس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔

'' اس نے آگے ایک لفظ بھی مت کہنا عبدالعلی! بیسوچ کر کہآج تم ایک بہن کے بھائی ہو۔اے کس کے گھر بھیجنا ہے۔ کل بٹی کے باپ بھی بنو گے۔ قدر کوان کی جگہ پر رکھ کرسوچو۔ پچھ کہنے کے قابل نہیں رہو گے۔''عبدالعلی نے سرتھام لیا تھا۔

" من ست نكل كى بين والده! بليز كنرول يورسيف! آب كى لا ذلى ببوكوسنجالنے كا بورا

ارادہ ہے میرا۔ ڈونٹ یو وری۔ '' وہ جیسے انہی کی خاطر ہنسا تھا۔ لاریب کو قدرے اطمینان حاصل ہوا۔

'' میں چوڑیاں لا دیتا ہوں۔ ورنہ وہ محترمہ کبھی اس الزام سے بری نہیں کریں گی۔'' بدمزگی سے کہتا وہ بلیث گیا تھا۔اور تب کا گیا اب لوٹا تھا۔ اس دوران بربرہ اور عبداللہ کے علاوہ امن اور ہارون کے بھی استے فون آ چکے تھے۔

''' ہاں تو آپ جلی جاتیں۔ یہ وہاں پہنچا دیتا میں۔''لاریب کے جتلانے پر عبدالعلی کڑھ کر بولا تھا۔لاریب نے محورنے پراکتھا کیا۔

'' احیما جاؤ! تیار ہوجاؤ نثانث ۔'' انہوں نے

بیکٹ اس سے لے کرفدر کے حوالے کیا۔
'' پہن لو بیٹے ایا میں پہنا دول .....؟' انہوں
نے اس کونری سے مخاطب کیا تھا۔ انداز ہمیشہ اس
کے لیے ایسا ہوتا کو یا وہ کا بچ سے یا بلور سے بن
ہے۔ ذرا سا آ واز بلند ہوئی یا لیجے میں مختی آئی تو
فوف جائے گا۔ جھ جائے گی۔ عبدالعلی کوان کے
اس خصوصی پروٹو کول سے غصہ آئے جاتا۔

'' وہ پہلے ہی کچھ کم خود پرست نہیں ہے۔ مغرور بھی انچھی خاص ہے۔ آپ نے اور سر پر چڑھا کے رکھا ہوا ہے۔'' وہ جھنجلائے جاتا۔ لاریب مسکرائے جاتیں۔

'' جمہیں کیا ہوتا ہے۔ ناز میں اٹھاتی ہوں ناں۔ لاؤ میں کرتی ہوں۔تم آرام سے بیٹھے رہو۔'' یہ جواب عبدالعلی کو مزید جھنجلا ہٹ اور کونت ہے بھرجا تا۔

"ساری عمر میں نے نبھانا ہے اسے ۔ کچھ میرا مجھی خیال کرلیس سکھ کا سانس لینے کور سوں گا لگ رہا ہے۔ "اور لاریب اسے جواب میں کھورنے لگی تھیں ۔

ووشيزه 88 ي



PAKSOCIETY

'' بوجھ مجھو گے تو بوجھ ہی گئے گا تہیں۔ عبدالعلی جیٹے! میں مجھی تھی تم اپنے بابا جان پہ گئے ہو۔ گر اب مجھے انداز ہ ہور ہا ہے۔ تم ہرگز ویسے تمبل نہیں ہو۔ جتنے کول ما سَنڈ ڈوہ تھے۔''

وہ اداس ہونے لکیں تو عبدالعلی کو الٹا انہیں تسلیاں دینی پڑگئی تھیں۔ اس وقت بھی وہ گہرا سائس بھرکے رہ گیا۔اسے صاف اندازہ تھا ساری میلی نے ہمیشہ قدر کی قدر کرنی تھی۔اس کے حوالے سے یقین کرنا والانہیں تھا۔ جیسے ابھی ہوا تھا کہ وہ صرف انہاع کے لیے چوڑیاں لے آیا تھا تو سب نے اس پر انکاری کے اب بھی اس کے حوالے ہے جواب میں انکے کے لیے چوڑیاں لے آیا تھا تو سب نے اس پر انکاری کیے بھول گیا۔ جواب میں انکے کیا تھا کہ وہ قدر کو کیسے بھول گیا۔ جواب میں وہ بھی کئی قدر سی گر چڑ ضرور گیا تھا۔

'' مجھے صرف انباع کے لیے کہا تھا آپ نے اماں!اور مائنڈاٹ! مجھے اپنی ذہدداریوں کا خیال رہتا ہے۔محتر مدابھی میری ذمدداری نہیں بنی ہیں کہ آپ کو شکایت ہو۔'' وہ کتنا امری میٹ ہور ہا تھا۔ لاریب کا تو منہ کھل گیا تھا۔ کتنی خفکی تھی۔ان کے انداز میں اس بل اس کے لیے اور اس ہے بھی شاید کہیں بڑھ کرد کھ۔

ر یہ داری کی بات خوب کبی آپ نے عبدالعلی ہیں! ہے ہوچھوتو اجاع نہیں قدر بی تہاری اسلامی ہیں اسلامی ہیں اسلامی ہیں اسلامی ہیں اسلامی ہیں اسلامی ہیں ہے۔
الکین قدر کے نان نفقہ کی ذمہ داری بھی تم یہ عائد موجھی ۔ نکاح اہم ہوتا ہے شری لحاظ ہے۔ رحصتی تو دنیا کی ایک ریت ہے۔ '' اور عبدالعلی ہمیشہ کی طرح لا جواب ہوگیا تھا۔ بے اس کا چہرہ اس کے اندر کا کے زار اور کوفت زدہ ، اس کا چہرہ اس کے اندر کا علی چھاکا تا تھا۔ بہی تکس ، بہی تاثر ات لاریب کو اضطراب تشویش اور پریشانی میں مبتلا کرنے کو کافی مصلے جھی انہوں نے ہوتے ہوتے ہوتے جانے کتنی سے جھی انہوں نے ہوتے ہوتے جانے کتنی

مرتبه کا کیا ہواسوال پھراس ہے کرلیا تھا۔ .....

'' تمہارے جو بھی دل میں ہے قدر کے حوالے سے کھل کر کہوعبدالعلی .....' عبدالعلی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ خدشات اور خوف ان کی آواز سے ہی نہیں۔ ان کے چبرے پر بھی ہویدا تھا۔ عبدالعلی نے ہونٹ بھیج لیے تھے۔ انداز ایسا تھا گویا خود پر قابو پانا چاہتا ہو۔ وہ گویا خود پر قابو پانا چاہتا ہو۔ جو کہنا چاہتا ہو۔ وہ کہنے ہے گریزاں ہو۔ جبھی لاریب کی جان پر بن کہنے ہے گریزاں ہو۔ جبھی لاریب کی جان پر بن کر آنے گی تھی۔

''کسی کو پہندگرتے ہوعبدالعلی .....!'' ''کسی کو اس نظر ہے ویکھوں گا تو پہند کروں گا۔امال کیوں شک کرتی ہیں مجھ پر .... ؟''وہ دکھ میں مبتلا ہوکر بولا۔ تو لا ریب نے قدر ہے سکون محسوس کیا تھا۔ مگرتفیش ابھی باتی تھی شاید۔

'' پھر قدر گوا گنور کیوں کرتے ہو .....؟ کیا وہ پندنہیں تنہیں پندنہیں تنہیں ....؟'' '' اے کوئی کام نہیں ہے آ ہے کو مجھ ہے

'' اے کوئی کام نہیں ہے آپ کو مجھ سے بدگمان کرنے کے علاوہ، شکایتیں کرنے کے علاوہ۔''عبدالعلی روڈ ہونے لگا۔لاریب سرپننے والی ہوگئیں۔

"ایما کیوں سوچا آپ نے بیٹے! وہ تو بردی
پیاری بچی ہے۔ دیکھو جب سے تہہیں دیکھا ہے
نال ..... ہروہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہے جس
سے تم خوش ہوسکو .....گرتم ..... "انہوں نے شاک
انداز میں کہتے بات ادھوری چھوڑی۔

"سب سے بردی غلطی ہی انسان کی انسان کو خوشی اور متاثر کرنے کی ہے اماں! اور اس کی سزایہ ہے کہ انسان نے خوش ہوں گے نہ متاثر ..... متحرمہ یہ تو انائیاں اللہ کو راضی کرنے کو صرف کریں تو مسائل حل ہوجا ئیں گے۔'' وہ زہر خند سے بولا تھا۔ لاریب نے اسے دھیان سے دیکھا۔

ووشيزه 89 ي



اوروہ زورے ہنتا چلا گیا تھا۔جبکہ دروازے میں کھڑی قدر دھوال ہوتے چرے کے ساتھ وہیں ہے پلیٹ کی کھی۔

☆.....☆

تقریب ہے حد شاندار تھی۔ نکاح کی رسم ساوی سے میلی کے درمیان ہوئی تھی۔ مرعبداللہ ك اعزاز مين وى جائے والى بيد يارتى بهت اعلى بیانے پڑھی۔مرد وخوا تین کا الگ الگ انظام تھا۔ زنانہ جھے میں کھر کے مروبی ضرورت کے ٹائم چکر لكاليتے تھے۔ يبي وجد سي كراتاع بھي خاصي ريليكس نظرآ ربی تھی کەعبداللدایک دوبارا کر ادھرآ یا بھی تھا تو بیرسا منا دور دور سے ہی ہوا تھا۔ بیا لگ بات کہ اتنی دورہے بھی وہ اس کی وارفتہ نگا ہوں کی لیک ہے خود کو پلھل پلھل کرڈ ھیر ہوتا محسوس کررہی تھی۔ تکر بہرحال ہراساں تھی نہ تھبراہٹ میں مبتلا

" جنتی تم آج پاری لگ رہی ہو تا اجاع ....! عبدالله بعائى كا يقيناً بس تبيس چل ربا موكا حمهيں أشا كركہيں غائب ہوجا ميں۔" امن نے آ کرچھیڑ خاتی کی تھی۔وہ بکش کر تی تھی۔اوراے محمور نے لکی تمروہ بازآ نے پرآ مادہ ہیں تھی۔ '' وہ تو بہت خوش ہیں۔تم بھی اینے دل کی ہوا

لکوا دو ظالم لڑکی .....میرا بھائی دیوانہ کرچھوڑ ا ہے تم نے۔" امن نے مصنوعی آبیں بھری تھیں۔ ا تباع پھر جھینے کرمسکرا دی۔ گلائی رنگت و مک کر

سرخی مائل مور بی می ۔ " می بتانا .....غصر تونبیس آر باہے ان پر؟" " غصہ کیوں ....؟" امن کے سوال پر برا قدرنے منایا تھا۔ جمعی چبک کربول پڑی۔ " عصر بہیں آرہا۔ سے بوجھوتو ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مجھے کی مرد کے اس طرح ویکھنے پر برانہیں

" بہت کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں عبدالعلی! جوبغیر کسی راہبر کے، بغیر کسی تھوکر کے اللہ کے قرب کو حاصل کرلیا کرتے ہیں۔ ورنہ اللہ نے انسان کو ہی انسان کا وسیلہ بنایا ہے معرفت کا بھی .... مجھے دیکھ او ۔ کیاتھی ، کیا ہوگئی وسیلہ اللہ نے تمہارے بابا جان کو بنایا۔ بیدد نیاوی محبتیں بھی خود ساختہ ہیں ہولی ہیں۔اللہ کی بحثی عنایتیں ہوا کرتی بي - ''ان كا لهجه تفهرا موا تصمبير تقا-عبدالعلى قائل ہوئے بغیر میں رہ سکا۔ بلکہ متاثر نظر آئے لگا۔ پچھ در انہیں مسکر اکر دیکھتار ہا پھران کے ملے میں بازو حائل کردیے تھے۔

"ا بني مثال نه دين امان! آپ نے بابا جالي ہے بہت شدید محبت کی ہے۔ ورند کوئی عورت سوکن برواشت مہیں کرتی۔ آپ نے بایا جان کی خاطرية ي كيا-"

" " مبیں بینے! تہارے بابا جان کی محبت نے مجھے بوزیسواور سیلفش بنایا تھا۔ میل یہ برداشت نہیں کر کی تھی۔ تمر پھر اللہ کی محبت نے پچھے اس کا ظرف دیا۔ الحد للہ!" انہوں نے مسکرا کرھیے کی تو عبدالعلى بعى زى عصراديا تقا-

" کیکن آپ کی تیز مزاج بہو صاحبہ بھی پی برداشت نبیں كرعيس كى شايد-" اس نے تحلا ہونٹ دانتوں تلے داب کرشرارت کی تو لاریب تعظمك في تعين -

" كيا مطلب ....؟ كياتم جمى دوسرى شادى € 501 Lye .....?"

" كرنے والے تو بابا جان بھى نہيں تھے مكر مولق۔ آنے والے وقت کے بارے میں کوئی سلے

ے کیا کہ سکتا ہے۔'' وہ کنیٹی تھجاتے ہوئے شرارت سے بنیا تو لاريب نے جميني كرا ہے ايك جمانپر لكا دى تھى۔

Rection

کا اصرار ہی تھا کہ ا تباع پڑیں۔ جبکہ ا تباع نے چہرہ بھی او پرنہیں اٹھایا تھا۔ ں کا ریکارڈ لگا۔ اس نے نظروں کا اٹھنا تو تھا ہی محال۔ ع کو۔ '' منہ دھو رکھیں۔ ایسی امید فضول ہے فی ہولیے کہ مہیں ان کا دیکھنا الحال۔'' جواب پھر قدر کی طرف ہے آیا۔عبداللہ

بدمزامونے لگا۔ بدمزامونے لگا۔ درور

'' میں نے آپ سے نہیں پوچھا۔ اتباع سے پوچھا ہے کیوں اتباع .....!'' وہ ہارتشلیم کرنے والا نہیں بھا

تهین تفا۔ '' پلیزیہاں سے جائیں۔'' وہ بولی بھی تفی تو منمنا کرکہا۔ قدرکواس پر ہننے کا خوب موقع ملاتھا۔ '' آگیا یقین ……؟'' وہ دانت نکا لئے گئی۔ عبداللہ یا قاعدہ کھنکارا۔

میں میں میں میں ہے۔ وقت بھی آئے گا۔ وہ کیاخوب کہا ہے کی شاعر نے

عروج پر ہے تہارا موسم خوال بن جھ کو خریدلیں کے بخوال بن جھ کو خریدلیں کے بخوال ہم ہے اوم کے طالب نہ تم کو موقع مرید دیں گے اس استغفراللہ! استخطراللہ! استخطراللہ! استخطراللہ! اس کے خطرناک عزائم ہیں آپ کے .....، اس کے خطرناک عزائم ہیں آپ کے ....، اس کے فاموش ہوتے ہی قدر نے اس پر گرفت کرلی تھی۔ با قاعدہ کا نوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ، امن الگ کھی معنوں میں بری پیشی تھی۔ معنوں میں بری پیشی تھی۔

" تم خاموش رہوئی جمالوا تم درحقیقت ہوکس کی طرف ....؟ اس دن میرے ساتھ تھیں۔ اب بارٹی بدل لی۔ لوٹا ہو پورا تم '' عبداللہ نے مسکراہٹ دہائے اسے جماڑ چھیاڑی۔ " خید دیاتے اسے جماڑے مداد اللہ جمالک

" خبر دارعبدالله بھائی جو مخصالوٹا یا بی جمالوکہا ہوتو ..... دونوں ورڈ ہی میرے شایان شان نہیں بلکہ اچھالگا ہے۔' یہ ان کا اصرار ہی تھا کہ اتباع سے اگلوالیا تھا۔ پھر جو اس کا ریکارڈ لگا۔ اس نے عاجز کر کے رکھ دیا تھا اتباع کو۔ عاجز کر کے رکھ دیا تھا اتباع کو۔ '' میں بھائی کو بتاتی ہوں کے تمہیں ان کا دیکھنا

یں بھاں تو ہمائی ہوں کہ مہیں ان کا دیکھنا پسند آ رہا ہے۔ سوجی بھر کے تھوری دیں۔'' امن محمی تھی کررہی تھی۔ انتاع سیجے معنوں میں بوکھلا اٹھی۔

'' خبردار ……!اگر جوتم نے انہیں بتایا تو بھی بات نہیں کروں تم ہے ……' اس کی گھبراہ نہ ہے انہوں نے اور حظ لیا تھا۔ کتنی ویر یونہی اسے عاجز کرتی رہیں۔ تب ہی عبداللہ پھر کسی کام ہے اوھر آیا تھا کہ امن نے اسے بکارلیا۔ آیا تھا کہ امن نے اسے بکارلیا۔ ''اوھرآ جا کیں پھائی! ہرگز پابندی نہیں ہے

آ پ پر۔' وہ شریر ہوئی جائی تھی۔ '' جناب!'' عبداللہ تو جیسے منتظر تھا۔ دانتوں کی نمائش کرتا ہوانی الفور چلاآ یا۔

" کس نے کہا یا بندی ہے۔ اب ہی تو ساری یا بندیاں اٹھی ہیں۔ "

وہ کتنا شوخ ہورہا تھا۔ ہر انداز سے خوشی چھلک رہی تھی۔ آئھوں میں شوخی وشرارت کے ساتھ فاتھا۔ ساری توجہ تمام ساتھ فاتھا نہ مسکرا ہث کا رقص تھا۔ ساری توجہ تمام تر ارتکاز ابتاع پر مرکوز تھا اور وہ تجاب سے سرخ ہوتی جارہی تھی۔

مندانہ نظروں سے اتباع کودیکھا اتھا۔ مندانہ نظروں سے اتباع کودیکھا۔ مندانہ نظروں سے اتباع کودیکھا۔ مندانہ نظروں سے اتباع کودیکھا تھا۔

" آپ تو ہماری طرف ہیں ناں نصف بہتر! اصولاً ہونا بھی جاہیے۔" اس کا انداز خوشکواریت سے معمور تھا۔ امن اور قدر دونوں زور سے ہنس



Section

پیارا۔ 'ایک خانون نے ندر کو پیار کرتے ہوئے لگاوٹ سے کہاتھا۔ ندر گہرا سانس بھرتی إدھراُ دھر دیکھنے گئی۔

'' آپ نے چوڑیاں کیوں نہیں پہنی ہیں بیٹے!''لاریب نے اس کی کوفورا محسوس کیا تھا۔
'' ممانی جان وہ بہت زیادہ تھلی تھیں۔ آئی کہ خود بخو د میرے ہاتھوں سے اُئر رہی تھیں۔ کیسے بہتری ....؟'' وہ بسوری' لاریب متاسف ہوکر رہ گئی

'' عبدالعلی کیے بیٹلطی کرسکتا ہے۔ میں نے بھی دھیان نہیں دیا کہ کھول کر دیکھاوں ۔اس ونت افرا تفری بی البی تھی۔''

و کیفطی کرنی ہی تھی ممانی جان! انہوں نے کہھی غور سے میرا ہاتھ دیکھا ہوتا تو سائز کا بھی پتا ہوتا ۔ وہ اس معالمے پر جتناکلس چکی تھی ای لحاظ سے بولی تھی گر اپنے مقابل آ کھڑے ہونے والے عبدالعلی اور اس کی نظروں کا احساس کرتے ہوا ہی جیسے خفت سے سرخ بڑنے گئی۔اسے اندازہ ہوا کتنے غلط انداز میں زبان پیسلی ہے۔

"آپ نے بلایا تھا والدہ .....!" وہ سجیدہ آواز میں بولا۔

" بہت تاخیر کردی بیٹے! کچھ خواتین ملنے کی خواہش مند تھیں آپ ہے۔" لاریب کے جواب پراس نے پھر فاموثی کی ردااوڑھ لی۔ پھر قدرے تو قف ہے مگرزی ہے کو یا ہوا تھا۔

''معذرت امال! بأباجان كے ساتھ تھا۔ ان كے دوستوں سے ملاقات ميں ذرا ٹائم زيادہ لگ گيا۔ پيغام تومل كيا تھا مجھے آپكا.....'' '' كوئى بات نہيں ہينے! ميں سمجھ عتى ہوں۔

" ' ' کُونَی بات تہیں ہے! نیں سمجھ سمتی ہوں۔ تقریب تو اختیام پذیر ہوگئی۔ میرا خیال ہے اب اجازت کینی جاہیے ہمیں تمہاری ہو اور ماموں ہیں۔''ہنسی تو اسے بھی بہت آئی تھی۔ مگر غصے میں دیا گئی۔ وہ آستینیں چڑھاتے ہوئے کڑنے کو تیار مھی۔

" بال اے لوٹائبیں لوٹی کہے گاعبداللہ بھائی! چونکہ بیند کرنبیں مونث ہے ای لیے۔"

عبدالا حدیمی چلا آیا تھا۔ آخری بات ہی سی تھی جھی اس لحاظ سے نا درمشور سے سے نوازا۔ ان سب کا قبقہدلا جواب تھا۔ قدر کوطیش نے گھیرلیا۔ '' شرم کر و بدتمیز لڑ کے! تم لڑکی والے ہوکر لڑ کے والوں کی طرفداری کررہے ہو۔'' وہ چینی تھی۔عبدالا حدینے کا ندھے اُچکاد ہے۔

'' پوری بات بتاؤ کھر ہی فیصلہ کرسکتا ہوں۔'' وہ مزے سے بولا تھا۔ قدرجھنجلاتی ہوئی اٹھی۔

''میرا د ماغ خراب مہیں کہتم ہے مغز ماری کردں۔ بھاڑ میں جاؤ۔'' اس نے بھنا کر کہا اور وہاں ہے جلی گئی۔

وہاں ہے چگی گئی۔ '' قدر …… یہاں آ ؤیشے!'' لاریب سجھ خواتین میں گھری کھڑی اسے پکارر ہی تھیں۔اس نے گردن موڑ کردیکھا پھرا پنالباس سنجالتی اُن کی جانب آگئی۔

جانب آگئی۔
'' یہ ہے قدر! میرے عبدالعلی کی دلہن! بس
اس کی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار ہے پھر ہم اسے
با قاعدہ اپنے گھر لے آئیں گے۔''لاریب کے
انداز میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔لاریب
مجوب کی ہوگئی۔

''سلام کرو بینے! یہ آئیاں ہیں آپ کی۔'' لاریب کے احساس ولانے پر اس نے گڑ بڑا کر سلام کردیا تھا۔

'' ماشاء الله! بہت بیاری ہے۔ جاند کا مکڑا۔ بیٹا تو بہت سال پہلے میں نے دیکھا تھا آپ کا بہب تو وہ نوعمر سالڑ کا تھا۔ مگر تھا ماشاء اللہ وہ بھی بہت





سے ..... '' COM کی نگاہ ہر باراس پر تفہر میں میں ایک میں اور کا میں اور کا میں اور کا اور کا اور کا کا اور ک

رسٹ واج پر نگاہ دوڑائی ہوئی وہ اسے
تائیدی نظروں سے تکنے لگیں۔ عبدالعلی نے شانے
اُچکادیے ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ عبدالغنی اور
لاریب کے ساتھ عیر کو بھی گھر لے کر جارہا تھا۔
علیز ہے بھی ساتھ ہولی تھی۔ بریرہ کے روکنے پر
انہوں نے معذرت کرلی تھی۔

ہ ہوں ہے سدرت رہ ہی ۔ '' بچو کچھ طبیعت ٹھیک نہیں۔ مکمل آ رام کرنا چاہتی ہوں۔ آ پ کے گھر پر تو ماشاء اللہ رونق گلی ہوئی ہے۔ میں پھر بھی آ جاؤں گی۔''اور بر رہ نے خوشد لی ہے اجازت دے دی تھی۔

'' تیار رہنا امتاع! کچھ دیریس آتا ہوں لینے مہیں بھی۔''عبدالعلی بالحضوص اس کے پاس آگر بولا تھا۔ جبکہ وہ گھبرا کر کھڑی ہوگئی تھی۔

" میں ابھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ بھائی

جان!'' ''ابھی نہیں ہے جگہ گاڑی میں۔ اِس ایک آ دھ گھنشہ ویٹ کرلوں آتا ہوں۔'' عبدالعلی ای سنجیدگی ہے کہتا مڑا تو امن نے اس کا راستہ روک لیا تھا

لیا تھا۔

'' آج کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ ہم نے اکھے رات گزار نے کا پروگرام سیٹ کیا ہے۔'' وہ مسکرا رہی تھی۔ قدر نے بہت وھیان ہے اسے دیکھا تھا۔ سبز دو پے کے ہالے میں اس کا لودیتا ہوا مبلج چہرہ بہت فیرمعمولی حد تک حسین نظر آتا تھا۔ پرل کے ٹاپس کا عکس اس کے مبلج اور کندنی گالوں پہ اطراف میں گئی برتی روشنیوں سے منعکس ہوکر افراق تو اس کے چہرے کی جگمگاہٹ میں مزید افراد رائش کے بھرے کی جگمگاہٹ میں مزید اضافہ کرجاتا۔ بلاشک وشہوہ اس سادگی ووقاراور بغیر آرائش کے بھی اتنی من موتی نظر آتی تھی کہ نگاہ بغیر آرائش کے بھی اتنی من موتی نظر آتی تھی کہ نگاہ بغیر آرائش کے بھی اتنی من موتی نظر آتی تھی کہ نگاہ بغیر آرائش کے بھی اتنی من موتی نظر آتی تھی کہ نگاہ بغیر آرائش کے بھی اینی مقدس سا روپ تھا اس کے میں مقدس سا روپ تھا اس

کا ، قدر کو لگا۔ عبد العلی کی بھی نگاہ ہر باراس پر تھہر جاتی ہے بلٹنا بھولنے گئی ہے۔ اس کا ول تک سا پڑنے نگا۔ بس نہ چلا یا عبد اللہ کو کہیں لے کر چلی جائے یا پھرامن کومنظرے غائب کردے۔ عجیب کی اس کا احاطہ کرنے گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اے اندازہ نہیں ہوسکا۔ عبد العلی نے جوابا امن کہ اے اندازہ نہیں ہوسکا۔ عبد العلی نے جوابا امن کے ایک کہا تھا۔ وہ گم ضم خاموش بیٹھی تھی۔ تب امن کی ہمنی کی جونکار پر چونی۔

'' عبدالعلی کی بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ ایک بارک س لیں۔ مجھے چھوڑ نے آتا تھا انہیں اِ دھر۔ اوپر سے گاڑی کا بھی انتظام تبیں ہور ہاتھا۔ یہ پریشان کریں تو کیا کریں۔ باتیک پرمیرے ساتھ بیٹھنا آ زمائش ہے کم جیس تھا۔ حل بینکالا کہ ہسائے کا چھوٹا بچہ تفریح کے لاکھ میں بٹا کر درمیان میں بٹھایا بھر مجھے کھر پہنچایا۔ ان کی شرافت کی بیداستان میں نے جب اپنی فرینڈ زکو سانی تو جس بس کر مرنے والی ہولئیں سب کی سب، لہتی ہیں اینے اس کزن کوملوا نا ہم ہے۔ میں اس زاہد ختک کو ضرور دیکھنا جا ہوں گی۔ یہ پھر بالك يرآئ بي -اصل ملديه بكدات ي كيال سے لائيں مے ہم۔ جوان كا مسلم كركيس - "امن كي الني تهيي اللم راي تھي - قدر نے حمراسانس بمركے لئی قدر حفلی ہے اے دیکھااور جتلائے بغیر ہیں روسی تھی۔

''اب اس مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔اس بار ساتھ جانے والی دونوں لڑکیوں سے ان کا رشتہ غیر محرم کا نہیں ہے۔ محرم ہیں وہ ہم دونوں کے .....''

اس کالبجہ خود بخو د برتری اور تفاخر کے احساس ہے لبریز ہو گیا تھا۔ جسے انتاع کے ساتھ ماقی سب نے بھی محسوس کیا۔ یہاں تک کہ عبدالعلی نے

ووشيزه 93

Section

یر نگاہ رکھے وہ ول سوزی ہے بولی تھی۔ مکر جس کے لیے کہا تھا۔ وہ سننے کی حدے باہر جاچکا تھا۔ اس نے طویل رنجیدہ سانس بھرا اور خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔

## ☆.....☆.....☆

بہت خوبصورت ماحول تھا۔ لان میں برقی فقم البھي تک روش تھے۔ باقي کي تمام لائنيں آف کردی می تھیں۔ بارنی کیو کی مبک فضا کو بہت جا ندار بنا رہی تھی۔ لان کے عین وسط میں الاؤ روشن تھا۔ بیکض ماحول کی خوبصورتی کی خاطر روش کیا گیا تھا۔ ورنہ سردیاں ممل حد تک رخصت ہوچکی تھیں۔اب اس کر مائش کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ تمرعبداللہ کو اس کے بغیر بہت ادھورا لگ رہا تفابير ومينك ماحول جبي اس عصرف نظرتيس كيا جاسکا تھا۔ بیرای کا اصرار تھا کہ عبدالعلی کو جیب سادھ کراس کی خواہش کے احترام میں اتباع اور قدر کے ہمراہ وہاں رکنا پڑ گیا تھا۔

" يايا آب كو يكه يا وتو آيا موكا .....؟" بارون اسرار كو تكتيع عبدالله كى آجمهون مين شرارت المرآئي تھی۔ اور وہ جواباً خفت زدہ ہونے کے بجائے قبقہدلگا کر ہنس پڑے تھے۔ ان کی شرارتی متبسم نگاموں کا مرکز اس بل بریرہ میں۔ جو بے حد پروقار اور دکنشین لگ رہی تھیں۔ ملکے پیازی کلر کے شلوارسوٹ اور دویتے میں۔''

" بالكل ياد ب اور ميرا بينا ميراعلس ب-يري تقش قدم پر چاتا ہے۔ مر جوانی میں ایسے مواقع عبدالہا دی ڈھونڈ لا یا کرتے تھے۔ دراصل ان دنوں ان کی ای نصف بہتر سے ذرا چپقلش چلتی می ۔ تو بہانے وصور تے تھے بیموصوف، اس طرح سے وضاحتوں اور کواہوں کے ..... ' ہارون اسرار نے شرارت میں عبدالہادی کو بھی تھیدن

بھی ....جبھی اس کی نظروں میں ٹمی امر آئی تھی۔ اور قدر جواس کی وہاں موجود کی سے بے خبر بے دھڑک میہ بات کہہ گئی تھی۔اس کی نظروں سے جزیز خائف اور شرمندہ ہوتی نظریں چرانے پر مجبور ہوئی۔ صرف یہی جہیں جب وہ سامنے آ کر بیٹھا قدرنے فرار اختیار کرنا جا ہا تھا تکر عبدالعلی کا ارادہ شایدای وقت اس کی طبیعت صاف کرنے کا تھا۔ جبھی اُٹھ کرخود بھی اس کے تعاقب میں آیا اور اے قدر ہے۔ سنسان راہداری میں جالیا تھا۔

" خواتین کا خاص کر کم عمرار کیوں کا حیا ہے عاری گفتگو کرنا ہر کز زیب بہیں دیتا ہے۔ میں غالبًا سلے بھی آ ب کو بتا چکا ہوں کہ مجھے بے باک لڑ کیاں بالكل پندليس ہيں۔ اگر آپ مجھيں تو لوگوں كى نظرول میں آ پ اپنا ہی تہیں میرا ایجے بھی خراب کررہی ہیں۔ کچھتو خیال کرلیں۔'' وہ جتنا سنجیدہ تھااس ہے بڑھ کرخفا لگ رہا تھا۔ قدر کواس بل اتنی شرمندگی محسوس ہور ہی تھی کہ دل کرتا تھا زمین مصے اور اس میں سا جائے۔ اس کی آ عصیں تم ہورہی تھیں۔ ہونث کیلتے اس نے سرکوا ثبات میں

" آئی ایم سوری! آپ کوآئنده شکایت مبیں ہوگا ۔'' خفت فر ما نبر داری<sup>' غلط</sup>ی کا اعتراف .... سب مجھا یک ساتھ ۔عبدالعلی کو بھلا کہاں تو قع تھی ایسے رویے کی جبھی کھے محول کو جرانی کی زویر

شمیا۔ ''صدشکر……آپکوسجھاتو آئی۔''وہ قدرے ریلیکس ہوا تھا۔ قدر نے بلکیں اُٹھا کرا ہے لمحہ بحرکو ریلیکس ہوا تھا۔ قدر نے بلکیں اُٹھا کرا ہے لمحہ بحرکو ویکھا پھرول سوزی ہے مسکرادی تھی۔ تيرى بر يات مان ليتا مول بی شکایت کا ایک انداز ہے عبدالعلى كا محت قدموں كے برجة فاصلے



ہارون اور عبدالہادی کے ساتھ بریرہ بھی جب آ رام کے خیال ہے وہاں سے گئے۔عبداللہ با قاعدہ کھنکاررتا ہوا اُٹھ کھڑا ہوا۔

''میراخیال ہے اب ہمیں اپنے اپنے مرکز پر
آ جانا چاہیے۔آ ب کا کیا خیال ہے۔' کیے دیے
سے انداز میں جیمی اتباع کے برابر نشست
سنجالتے ہوئے اس نے ای سے تائید چاہی تھی۔
جو کیا ہوتی البتہ اس کی گھبراہت سواتر ہونے لگی
تھی۔اس نے مصطرب ہوکرامن کو دیکھا جو پلیٹ
اس کی گود میں رکھ چکی تھی۔
اس کی گود میں رکھ چکی تھی۔

اس کی گود میں رکھ چکی تھی۔

'' بچھ تو کھا لویار!''

''نہیں تم لو۔ میرا دل نہیں کررہا۔'' عبداللہ سے توجہ ہٹا کراس نے امن کو جواب دیا تھا۔
'' چلیں جھے پوچھ لیں۔'' عبداللہ جو اسے شوخ نگا ہوں کی زد پر رکھے تھا مسکرا ہٹ دیا کہ بولا۔اتبارع نے گھرا کر پلیٹ واپس امن کو تھا دی ۔ ''اہیں وے دوامن ۔''اس کا لہجہ سرگوشی سے بلند ہرگز نہیں تھا۔ عبداللہ کی ساعتوں تک پھر بھی بلند ہرگز نہیں تھا۔ عبداللہ کی ساعتوں تک پھر بھی رسائی پاگیا کہ وہ تو تھا ہی پوری جان ہے اس کی جانب متوجہ جھی دل گرفتہ مالیسانہ دیگر انداز میں مردآ ہ بھرکے رہ گیا۔

غیرول کو اپنے ہاتھ سے ہنس کر کھلا دیا بھے ہور کہا کباب لیجے مرنا قبول ہے گر الفت نہیں قبول دل ہور کہا کباب لیجے دل تو نہ دوں گا آپ کو میں جان لیجے دل تو نہ دوں گا آپ کو میں جان لیجے وہ شمرار ہاتھا۔ گرا تباع کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ شوخ نظروں کے سب انداز معنی خیز تھے۔ وہ شیٹا کرنظریں جھکا گئی۔ بلکہ روہائی ہوگئ۔ شیٹا کرنظریں جھکا گئی۔ بلکہ روہائی ہوگئ۔ " پہنے ہیں ہوگئ۔ انگلیاں چھاتی وہ ہری طرح نروس تھی۔ " انگلیاں چھاتی وہ ہری طرح نہیں ڈرتے ، ہم آپ کے بھائی سے نہیں ڈرتے ، انگلیاں چھاتی ہوں کی ان سابھ نے ان سابھ نے ان سابھ نے ان سابھ نے ان سابھ نیاں گھاتی وہ ہری طرح نروس تھی۔ " ان سابھ نے نہیں ڈرتے ، ان سابھ نے نہیں کی سابھ نے ان سابھ نے نہیں ڈرتے ، ان سابھ نے نہیں کی سابھ نے نہیں ڈرتے ، ان سابھ نے نہیں ڈرتے ، ان سابھ نے نہیں کی سابھ نے نہیں کی سابھ نے ان سابھ نے نہیں کی سابھ نے نہ

لیا۔ جو جھینپ کر ہنے گئے تھے۔
'' انکل اگر زیادہ اُداس ہور ہے ہیں تو میں خالہ جانی کو لے آتا ہوں جاکر....'' عبداللہ کی شرارت کا زخ عبدالبادی کی جانب پلٹ گیا۔ وہ ہے اختیارسرکونٹی میں ہلانے گئے۔
ہے اختیارسرکونٹی میں ہلانے گئے۔
'' تہیں یار! وہ تھی ہوئی ہیں آ رام کرنے

دو۔ '' افوہ……کتنا خیال ہے آپ کو ابھی بھی ۔'' عبداللہ نے سیٹی بجائی ۔

''ہاں تو ہونا بھی جاہیے۔ ہرکوئی کشور ہے جس اورسنگدل ہوضر وری نہیں ہے۔' قدر چیک کر بولی تھی۔ نگاہ کا تر چھا زاویہ عبدالعلی پرفٹ ہوا تھا۔ جو تخ کہا ہے ہے اتار کر چکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی جانب تطعی متوجہ نہیں تھا۔عبدالا حد اور اتباع کے جانب تطعی متوجہ نہیں تھا۔عبدالا حد اور اتباع

'' میں عبدالعلی کو بلوالیتا ہوں۔ شکو ہے شکایات براہ راست ہونے جا ہیں۔'' عبداللہ کی آواز پروہ چونکی اور شیٹا کرمتوجہ ہوئی شکی اور عبداللہ کو بے دریغ گھورا۔

'' خبر دار جوآپ نے کوئی فضول بات کی ہو۔
اور آپ سمجھے بھی غلط ہیں، اونہد۔'' عبداللہ نے
اب کی بار جواب بہیں دیا اور زیر لب مسکرا تارہا۔
'' ماموں ہمیشہ ایسی محفلوں سے غائب
ہوجاتے ہیں۔ میرا دل کرتا تھا آئ ان سے پچھ
سنوں۔ اتن بیاری آواز ہے اُن کی۔'' امن کو
عبدالغنی کی یادستانے گئی۔

"ووان تقے۔ اب تو خیر یہ نامکن ہے جے۔" نوجوان تھے۔ اب تو خیر یہ نامکن ہے جیے۔" ہارون امرار کے جواب پرامن محض مسکرادی تھی۔ کچھ دیر الی ہی باتیں ہوتی رہیں۔ سب اوھراُدھر پھرتے کھانے پینے میں مصروف تھے۔







عبدالعلی نے آ کر کری پر بیٹھتے ہوئے حاضرین تحفل کو دیکھا۔ جواب میں مختلف رسپانس سامنے آیا تھا۔عبدالاحدسب سے پہلے سنانا جا ہتا تھا۔ ا تباع کھبرا گئی تھی۔ امن کی بے چینی صاف محسوس کی جاستی تھی۔ اس کی نگاہیں اندرونی حصے میں بھٹی تھیں۔ جہاں سے جانے ارسل احمد وہاں آتا۔ انہیں جوائن کرتا یا جیس ۔عبدالعلی بے نیاز اور لاتعلق تھا۔ قدر تم صم، ایک عبداللہ خود ہی تھا جس کا اشتیاق اور جوش وخروش دید بی تھا۔ اس نے پہلے عبدالا حد کوموقع دیا تھا۔ جس نے ایک فنی علم سُنا كرسب كوسكرانے يرمجور كرديا۔ "ابتم عبدالعلى!" عبدالله كے كہنے يروه ذراسا چونکا بھرآ ہتدے کھنکارا تھا۔ جب قدر نے مداخلت کی۔ " بہلے میں نہ سادوں؟" عبداللہ نے کا ندھے جھٹک دیے '' شیور....!'' سب منتظر و ہمہ تن گوش ہوئے۔وہدھرسروں میں کھنکاری۔ زندگی بس ای کا نام ہوا دوريال ، مجبوريال ، تنهائيال '' پهرکيا بات ہوئی، اتنامخضرنہيں چلے گا' عبداللہ نے ڈانٹا تھا۔ وہ جیسے کچھسو چنے لگی۔ لايروا وه دنيا مجر كا پھر بھی اچھا لگا وہ دنیا بھر سے "اونہہ.... اتنا محقر بھی نہیں کچھ مزید۔ عبداللہ نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ بھی جیسے کسی یا گل بن کی ساری لکیریں میرے ہاتھ میں کیوں اس کو چا ہوں ، میں ہی جا ہوں ، میں ہی جا ہوں کیوں ..... (لفظ لفظ مبكت إس خوبصورت تاول كي اللي قبط ما واكتوبريس ملاحظه فرماية)

آپ بھی نہ ڈریں ' وہ جسے پھی اور شریہ ہوا۔
اتباع کی جان پر بنے تھی۔
ہوگی تھی ۔ عبداللہ نے مخبور شم کی طویل سانس بھری
ہوگی تھی ۔ عبداللہ نے مخبور شم کی طویل سانس بھری
اورا ہے لودی نظروں سے مکنے لگا۔
بہتے بہتے سے انداز بیاں ہوتے ہیں
آپ ہوتے ہیں تو پھر ہوش کہاں ہوتے ہیں
انداز میں معذرت تھی۔ اتباع نے جھنجلا کر
خود اٹھنا چاہا تھا کہ عبداللہ اس کا ارادہ بھا نیتا ہوا
چھوڑ کر کھڑ اہو گیا۔
مرد آہ بھرتا اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتا کری
چھوڑ کر کھڑ اہو گیا۔
مرد آہ بھرتا اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتا کری
خیوٹ کی شدتوں سے پور تھا۔ جسی اتباع کی
گیٹس ہو جھل ہوکہ جھک گی تھیں۔
گیٹس ہو جھل ہوکہ جھک گی تھیں۔

پیش ہور جمل کی میں۔
" یار بیٹھوآ کر .... ساری رات ضائع کرنے
پر کیوں تلے ہو۔ مقصد تو بر باد نہ کرد۔" عبداللہ
نے عبدالعلی کے پاس آ کرجس انداز میں کہا۔ وہ
دہائی دینے کا ہی تھا۔ اگر امن ہنے گئی تھی تو
عبدالعلی بحض ہنکارا بھر کے رہ گیا۔

''کیا مقاصد ہیں آپ کے .....ہم پہ آشکار نہیں ہوئے۔'اس نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ '' میں دلوں کے بھید پانے کامتمنی ہوں۔ ہر کسی سے پچھ نہ پچھ سننا چاہتا ہوں۔ شرط سجھ لیس ..... پلیز انکار نہیں کوئی دل رکھنا جانتا ہوتو انکار نہیں کرےگا۔''

اس کا انداز اعلائیہ تھا۔عبدالعلی گہرا سانس مجرکے رہ گیا۔عبداللہ کی نیچر سے آگاہ تھا۔جبی جانتا تھا۔وہ جو جا ہتا تھا کر کے رہا کرتا تھا۔ بیلے۔" کون کچھ سنا رہا ہے سب سے پہلے۔"

For Next Episode visit Paksociety.com





www.Paksociety.com



''مطلب صاف ہے لڑکیاں کہیں انٹر سٹٹہ ہوں تو ای قتم کے جواز دے کرانگار کرتی ہیں۔' شہری کے لیوں کی خفیف مسکراہٹ میں اُسے تیانے کے لیے شرارتی ہو ''گیا۔''مسٹر شہریار میں ذرامختلف تیم کی لڑکی ہوں ،اگر میں کہیں اورانٹر سٹٹہ ہوتی تو .....

محبت کے یقین اور بے یقینی ہے جڑاا یک یاد گارافسانہ



بیم نے بہنوں پر نیاانکشاف کیا۔
''اچھا۔۔۔۔؟ ہم مجھ رہے ہیں کہ پاپا کے برنس
کا (ڈاؤن فال) Downfall و کیھ کر اُسے عقل
آگئ ہے کہ دوسروں کے بھروسے دنیا کے کام نہیں
طلتے۔اپنے لیے خود بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے۔' زہرا
کی جرت میں تخی بھی گھل گئے۔'' مجھ بھی بہی خوش نہی
تھی۔ گراس نے بچھ دن پہلے مجھ پر واضح کر دیا تھا
کہاس کی واپسی کا مقصد کیا ہے۔''

راحت بیگم نے اُسے شمجھایا بھی کدرومیصہ سے اس کی شادی ممکن نہیں ہے۔ وہ پہلے والا ایشو بھول گیا ہے ۔وہ اس سے عمر میں دو سال بروی ہے اور ماہرہ نے حسب عادت کچھ جیزی سے اظہار خیال

" أے پہلے بھی رومیصہ کی بڑی عمر والے مسئلے پر الجھایا تھا۔ اس وقت بھی وہ قائل نہیں ہوا تھا اور ابتو وہ فود مخارہ و چکا ہے۔ "راحت بیگم کی لا چاری میں موجودہ حشت کی ہے ہی جھلک رہی تھی۔ زہرا آپی نے راحت بیگم کوسلی آ میز نظروں سے دیکھتے ہو۔ ترکہا

"آپ فکرنہ کریں مما! میں اُسے سمجھالوں گی۔ رومیصہ کے ساتھ صرف ایک پراہلم نہیں اس کے دو یچ بھی ہیں۔ دوسروں کی اولا دکی ذرمہ داری وہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ آپ بس اس پر اپنا دہاؤر کھیں۔' مائزہ نے بھی تائیدا بہن کی باتوں سے متاثر ہوکر ہاں میں ہاں ملائی۔

"بال مما! آئی تھیک کہدرہی ہیں۔ آپ ہرگز مت ماہے گا۔رومیصدتو پہلے بھی اس کے قابل نہیں تھی۔ اب تو بالکل بھی نہیں۔ "ماہرہ نے جس نخوت سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا راحت بیگم کو بھی تسلی ہو گئی تھی کہ شہر یار کے سامنے اپنے مؤقف پر ڈیٹے رہنے کے لیے ان کے دائیں بائیں ان کی شام پھے در پہلے ہے حد حسین تھی گر ۔۔۔۔
اچا تک اس کا حسن ماند پڑ گیا۔ لاؤٹ میں بیٹے تینوں
نفوں اس طرح کم ہوئے تھے جیسے کی نے انہیں
مسمرائز کر دیا ہو۔ چائے کے کیوں میں آ دھی بچی
ہوئی چائے ٹھنڈی ہوکر یقینا ہے مزہ ہو چکی تھی۔ زہرا
اور ماہرہ کے ساتھ راحت بیگم بھی ہے بینی کی کیفیت
میں تھیں۔ تینوں کو اپنی اپنی ساعتوں پر شبہتھا کہ ابھی
میں تھیں۔ تینوں کو اپنی اپنی ساعتوں پر شبہتھا کہ ابھی
خواب تھا یا بھر انہوں نے غلط سنا تھا۔ کچھ کھوں بعد
خواب تھا یا بھر انہوں نے غلط سنا تھا۔ کچھ کھوں بعد
اپنی ہے لینے کی کو چر توں میں سموکر آخر زاہرا آپی نے
اپنی احول کے انجماد میں اپنی آواز سے ارتعاش
کیسلاما تھا۔۔

"مما شما شهری نے کیا کہا ہے کہ .....وہ رومیعیہ ہے ہی شادی کرنا چاہتا ہے؟"زاہرانے جس طرح مما سے تقیدیق طلب کی تقی، صاف محسوس ہور ہا تھا کہ ان کے بھائی شہر یاری خواہش نے آئیس کتنا بڑا دھیکہ پہنچایا ہے۔

"بان آنی بی تو کہا ہے اس نے .....؟" ماہرہ کے لیوں سے بھی فکوہ جرت برآ مدہوا۔اے بھی شہر یاری خواہش احتان کی تھی۔راحت بیگم کے سینے یاری خواہش احتان کی تھی۔راحت بیگم کے سینے سے شعنڈی آ ہا تھ کرلیوں تک آتے آتے مزید سرد ہوگئی۔

"آه .....فاموش ندر متی تو کیا کرتی -تم بهنول
کو یاد نبیل ہے یا کی سال پہلے بھی وہ رومیصہ سے
شادی کرنے کی ضد کر چکا ہے۔ "
"اس وقت بھی آپ نے اس کی ضد تو نبیل مانی
تھی، اب کیا مان لیس کی .....؟ جبکہ رومیصہ تو
ایب سے اس کیا مان کیس کی .....؟ جبکہ رومیصہ تو

"اس كى بيوكى كاس كربى وه والى آيا ہے۔ ورن جھے تو كتے عرصے سے ٹال رہا تھا۔" راحت

﴿ وشيزه 98 کِ

و مارس بن ان کی دو پیٹیال موجود ہیں۔ انداز میں بات کرنے والا وہی شہری ہے جو بھی انداز میں بات کرنے والا وہی شہری ہے جو بھی

زاہرا پرعزم ہو کرشہریار کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ کو ہونٹوں میں دبائے کسی گہری سوچ میں ڈوبامحسوس ہو رہا تھا۔ آ ہٹ پر وہ ایسے ہی چونکا جیسے اُسے کسی کسی بھی آ مدکی تو قع ہنہ ہو۔

وہ مڑاتو سگریٹ لیوں سے نکال کر تعجب سے مند مکھا

انہیں دیکھا۔

"آپ .....ین" وہ بھتم سوال تھا۔

"آپ چران کیوں ہور ہے ہو، کیا میں پہلی باق میں اسلامی کے اس کے جران کیوں ہوں۔ کا میں پہلی باق میں اس کے اسے میں آئی ہوں۔ "آپی نے اسے جانجی نظروں ہے دیکھا۔
جانجی نظروں ہے دیکھا۔

میشیں ۔ ''سکریٹ کوالیش ٹرے میں بجھاتے ہوئے بیٹھیں ۔ ''سکریٹ کوالیش ٹرے میں بجھاتے ہوئے اس نے آرام وہ کری پرجگہ سنجالی۔ زاہرا آئی بھی شمان کرآئی تھیں کہ آج آسے دوٹوک بات کر کے جائیں گی۔ اس لیے اس کے بیڈے کے کئیں اور بلاتمہید بات شروع کی۔

'' شہری تم ہمیں تمس امتحان میں ڈال رہے ہو؟''

''کیماامتحان ....؟' شہریار نے جان ہو جھ کر انجان بنتے ہوئے ہو جھا۔ پھر زاہرا کی نظروں کا مفہوم بچھتے ہوئے کو یا ہوا۔
مفہوم بچھتے ہوئے کو یا ہوا۔
''اگر میری خواہش کی تحیل آپ سب کے لیے مشکل تھی تو پھر بچھے خوشیاں دینے کے دعوے کیوں کررہ ہے تھے آپ لوگ۔ بار بار ایک ہی امرار کر رہے تھے کہ داپس آ جاؤ۔' اس کی سجیدگی میں ہلکی کی تلی کی بھی رہی ہوئی تھی۔ جب سے دہ داپس آ یا تھا۔
تاکی مجھی رہی ہوئی تھی۔ جب سے دہ داپس آ یا تھا۔
تاکی محر کے کھر والوں پر وقا فو قا اپنی ناراضگی جنانے ایک طرح گھر والوں پر وقا فو قا اپنی ناراضگی جنانے ایک بار شہریار کو جیرت سے لگا تھا۔ زاہرا نے ایک بار شہریار کو جیرت سے لیے بار شہریار کو جیرت سے

دیکھا۔آے اہمی بھی بے یقینی تھی کداس ہے اس انداز میں بات کرنے والا وہی شہری ہے جو بھی مسکرائے بغیر اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ بوے سے بڑے مسئلے کو بھی لا پروائی ہے سن کر ٹال جاتا تھا۔ آج جیے ڈٹ کر بہت کچھ بولنے کے موڈ میں تھا۔

'' ہا..... تو ہم تنہیں خوشیاں ہی وینا جاہتے ہیں،آ زارنہیں۔''زاہراآ پی نے جلد ہی اپنی حیرت پرقابو یا کر بات بڑھائی۔

"رومیمہ سے شادی کا فیصلہ سوائے دکھ کے حمہیں کیادےگا؟"

'' بیصرف آپ لوگوں کا خیال ہے۔ پہلے بھی
آپ اور ممانے جھے ٹریپ کیا تھا۔ آپ کے نزدیک
تب بھی میرااور اُس کا کوئی تی نہیں تھا اور اب بھی
وہی ایشو ہے حالا نکہ میرے لیے رومیعہ کا مجھ سے
عمر میں بڑا ہونا نہ پہلے مسئلہ تھا اور نہ اب اس کے دو
نیچ میرے لیے کوئی ایشو ہیں۔'' وہ شجیدگی ہے بولانا
کی جذباتی ہوگیا۔ شایدا سے لگ رہا تھا وہ ای طرح
اپنی بات منواسکتا ہے۔

رہ ہمیں کوئی ایشونہیں ہے گرہمیں ہے۔ ہمیں اور ملنے الوگوں کوفییں کرنا ہے۔ ہم اپنے سسرال اور ملنے والوں کو کیا بتا کیں گے کہ ہمیں اپنے اکلوتے بھائی کے کہ ہمیں اپنے اکلوتے بھائی کے لیے بیند آئی بھی تو عمر میں بڑی اور دو بچوں کی مال ۔'' زاہرانے بھی اُسی طرح جذباتی ہو کر جواب ویا تو وہ سر ہلا کررہ گیا۔

دیا تو وہ سر ہلا کررہ کیا۔ "آپ لوگوں کی سوچ مجھی نہیں بدلے گی۔ عمر میں بڑی۔ دو بچوں کی ماں ..... دنیا کون ہوتی ہے۔" دہ لیحہ بھرکواستہزائی مسکرا کردوبارہ کو یا ہوا۔ "نتا کیں آپی دنیا اس وقت اعتراض نہیں کرے گی، جب میں اپنی ہے آ دھی عمر کی لڑکی ہے

شادى كرول كا- "وهسراياسوال بنايو چهر باتها\_

دوشيزه وو



تفا۔ راحت بیم کا تعلق کھاتے ہے گھرانے سے جبكه ببروز دين كالعلق ندل كليس خاندان عے تھا۔ دونوں کی پیندومحبت کی شادی تھی۔ای لیے بہروز کو سوائے راحت بیم کی ذات کے سی رشتے واقد ارکی بھی پروا نہ تھی۔ بہتر مستقبل کی جاہ میں انہوں نے پہلے اپنی ماں اور جھوٹے بھائی مہروز کو جھوڑ ااور پھر آ ہتہ آ ہتد دوریاں بڑھاتے بڑھاتے لاتعلقی قائم كرلى ـ راحت بيم نے بھى بچوں كو دوھيال سے زیادہ قریب نہ ہونے دیا۔ وہ تو زندگی نے کروٹ لے کر بہروز کوامال جی کی وفات پراحساس ولایا کہ اینے پیاروں سے جدا ہونا کتنا تکلیف دہ امر ہے۔ مان کی متنان کی ہست ویاس کا ادراک اولا دکو بہت کم ہوتا ہے۔ بلکہ اکثر ہوتا ہی جبیں اماں جی نے بھی ان کی خوشیوں پر اپی خوشیاں قربان کرتے ہوئے حرف شکایت تک نه کہا تھا کہ وہ ان کی جدائی میں س قدر رو ی ہیں۔ بیاتو چھوٹے بھائی اور سیجی نے انہیں جھنجھوڑ کر بتایا تھا۔ کہ آخری کمحوں میں بھی ان ہے ملنے کی تڑے لیے رخصت ہوئی ہیں۔شہر یار بھی ا نہی دنوں میں آئی تعلیم مکمل کر کے واپس آ با تھا۔ دادی کی وفات کے وکھ سے زیادہ اس بات کا افسوس رہے لگاتھا کہ وہ اپنے قریبی رشتوں سے آئی دوران كرد كودرد عبيروا تصاوآ خركيول .....؟

اس کیوں کا جواب رکھنے والوں سے باز پرس کرنے کے بجائے اپنی طبیعت ومزاج کے مطابق وہ خاموثی سے چچا مہر وز اور ان کی فیملی سے ربط وتعلق بردھانے لگا۔خون کے رشتوں کی کشش کے علاوہ شہر یار کورومیصہ سے انس ومحبت نے باندھ کر بے بس ساکرڈ الاتھا۔محبت بے اختیاری عمل ہے۔ اس کے مونے نہ ہونے میں انسان کا رتی بھر عمل وظل نہیں ۔رومیصہ کے معاملے میں شہر یار بھی کے اختیار ساہو گیا تھا۔ باوجوداس بات کی حقیقت کو بے اختیار ساہو گیا تھا۔ باوجوداس بات کی حقیقت کو بے اختیار ساہو گیا تھا۔ باوجوداس بات کی حقیقت کو

المريكهومروكى عمر كاحساب كتاب نبيل ويكا المات ريبات تم بهى جانت ہو ..... پليز مما كوئينش مت دو۔ اسارہ كے ليے ماموں جان نے خود كہا ہے۔ تم اس كے ساتھ خوش رہوگ۔ آزما كرديكھ لو۔ ہم تمہارے ليے برانہيں سوچ رہے۔ "زاہرانے يك دم اپنار ديبزم ادر متاثر كن كرتے ہوئے اٹھ كر اس كے كند ہے پہاتھ ركھ كر سمجھانے كى كوشش كى۔ اس كے كند ہے پہاتھ ركھ كر سمجھانے كى كوشش كى۔ الرحما چجى عاصمہ كے پاس الركوں كو بتا چكا ہوں۔ اگر مما چجى عاصمہ كے پاس نہيں جا كيں گي تو پھر مجھے مجبوراً خود جانا پڑے گا۔ "شہريار نے قطعيت ہے كہتے ہوئے بہن كا ہاتھ شہريار نے قطعيت ہے كہتے ہوئے بہن كا ہاتھ صنبط كر كے ہوئى۔ المار الوغمة تو بہت آيا گروہ طبط كر كے ہوئى۔

''مما کا جاناممکن نہیں ہے بہتر ہوگاتم اپنا فیصلہ تبديل كرلو\_شهري جم روميسه اور چي جان كي فنانشل میلی تو کر محت بین مرتبهاری شادی وبان تبین کر سے ہے۔ ایسا ہوا تو ہم بہنیں اور مما ..... جھیں گے کہ پایا كے بعدتم نے بھى ہميں بے آسرا چھوڑ ديا۔" زاہرا کی نم آ واز میں جذباتیت بھی تھی۔ اور زور و جربھی تھا۔ "جمہیں یاد ہےنا۔ پایا کی ڈیتھ پرتم نے ہم سے مجھ وعدے کیے تھے۔ اس کے باوجود اگرتم کوئی اسٹیپ او کے تو یہ یاد رکھنا، شہری مماسید نہیں یا کیں كى-"زاہراآ في ائي بات كهدكرات كفكش من چيور كر وبال سے نكل آئيں۔ في الحال انہوں نے راحت بيم ع بحى كوئى بات نبيس كي محى - اسے طور يرانبوں نے جھوٹے بھائی كوآ زمائش ميں ڈال ديا تقاریانج سال بعدوه بعرای مشکش میں کمرا تھا۔ راحت بيكم نے بميشدا سے سسرالي رشته دارول كو فاصلے يرركما تھا۔سب سے بروى وجہ تو معاشى وطبقائى تفرق تفا۔ جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے بہروز دین کو فورا شادی کے بعد ہی سکے رشتوں سے بھی دور کردیا





تنكيم كرتة بوئة روميعيد ندمرف أس عرين بری اور مزاج میں سجیدہ تھی۔اُسے ہمیشہ اینے سے چھوٹے کی طرح نرمی و اپنائیت سے فریٹ كرتى \_اس كا دوستانه رويها ورخيال ركھنے والا انداز شہریار کے ول میں انوعی خواہشیں پیدا کرنے لگا تھا۔ اُس کے ارمان محلنے لگے تھے۔ اس کا ول رومیصه کا قرب ما تکنے لگا تھا۔ اور وہ اینے دِل کی مان كر برروز آفس سے بھی ليخ ٹائم میں اور بھی شام میں جائے کے وقت اپنی فرمائشیں لے کر جیا کے گھر الله على الله المحال أب كم المحرك الله وكمان كا ول حاور باتفاكل ضرور بنائي كا-" بلكي پيلكي رمجهم میں اجا تک جا کر بھوڑے کھانے کی فرمائش کر ڈالا۔ کام تو سارے رومیسہ ہی کرتی تھی۔ بھی بھی وہ پڑ

تشمر یار بہروزتم نے کیا ہارے کھر کو ہوٹل اور مجھے باور چن مجھ لیا ہے۔ جو مزے سے آ کر آ رور دیتے ہو۔ یہ جاہے وہ جا ہے۔ ' جوابا چی عاصمہ أے کھور کرمرزش کرعی۔

"روی! شرم کرو! کچھ بیاس کا اپنا کھرہے۔تم اس پراحسان جنار بي مو-"

رومی تو ذرای حفلی مجرے تاثر ہے بس ویکھ کررہ جاتی \_ جبکه شهری بنس کرا ظهار کرتا۔

" بچی جان ایسے مزے کے کھانے کھانے کے لیے میں ساری زندگی احسان کینے کے لیے تیار ہوں۔'' اس کی نظروں اور کہجے میں زومعنویت کا دونوں کو ہی احساس نہ ہویا تا تھا۔ وہ بلاجھجک آ کر بہت اپنائیت سے بیٹھ کر وہاں وقت گزار تا پسند کرتا تھا۔شہری کولگتا تھا جس طرح محبت اُسے اپنے بہاؤ میں بہا کررومید کی جانب مینے لائی ہے، ای طرح روميصه بعي اس كااني طرف بروصة علي آنامحسوس كر كاس كى يدرائى كرے كى۔أے خربى جيس

تھی محبت میں خوش کمانی کی ناؤیر سفر کرنے والے کنارے پر بھی ڈوب جایا کرتے ہیں۔اور وہ بھی محبت کو یانے کا یقین رکھتے رکھتے اچا تک لڑ کھڑا کر گراتھاتوریزه ریزه موکر بھر گیاتھا۔

أے یاد تھے وہ کمح، وہ ساعتیں وہ وقت جب چی عاصمہ نے اینے طور پرا کے معتبر بنا کرروی کے کیے آئے ہوئے کسی پرویوزل کی جانچ پڑتال کی ذ مەدارى سونى تىكى

أے لگا تھا چی عاصمہ نے اس کے سریر پہاڑ ر کھ دیا ہو۔جس کے بوجھ سے اس کی روح تک دب كر محضنے كى ہے۔ چى عاصمہ بول رہى سيس اور وہ جيان كربهى سنبيل يار باتفار روميسه سامينهوني توشايدأس كى غيرها ضروماغي كانونس ضرور ليتي \_

'' ویکھونا بیٹا! تمہارے چیا تو ہیں سادہ مزاج ، انہیں ہر کوئی این جیسا ہی لگتا ہے۔ بینی کا معاملہ ہے آخر۔ لڑے کے حال جلن اس کے روزگار کے بارے میں معلوم کرنا جارا فرض بھی ہے اور حق بھی ے۔اب ہو تک زبانی کلامی باتوں میں آ کرتورومی کا ہاتھ مبیں دے کیتے ناکی کے ہاتھ میں۔"رومیم جائے لے کرآئی تھی اس کے چبرے پر کبری سجیدگی

ای! این جلدی کیاہے آب کو۔ بابا جان کرتو رے ہیں اپی سلی فضول میں شہری پر ذمہ داری لاد ربی ہیں آ ہے۔' رومیصیہ کی مراضلت پراس کی دبی كلمتى سانسيس بحال ہوئى تھيں اور وہ خود كو ماحول ميں محسوس کریایا تھا۔ رومیصہ کے چبرے پر پھیلی سنجیدگی اور لہج میں بھری حقی ہے أے محسوس موا تھا، جیسے وہ بھی آئے ہوئے ''رشتے'' پر خوش و مطمئن تہیں ہے۔دل کی لہر بہک کرسنبھل تھی۔ " جلدی ....؟ ماشاء الله عاس سال ستائيس کی ہو جاؤگ میری چندا۔ پہلے بی تمہاری پڑھائی

Azetlon

کے خبط نے اچھے ہے اچھوں کو جواب دینے پر مجبور کیا تھا۔ اب بس ہمیں اپنا فرض پورا کرنے دو۔' چچی عاصمہ کی بات پروہ جائے سرو کیے بنا دہاں سے جلی مجھی ۔ وہ بھی اس کی جمایت میں خود کو بولے بنا نہیں روک سکا تھا۔

" چی جان رومیصه ابھی شادی کرنانہیں جا ہتی تو آ پ مجبور کیوں کررہی ہیں؟"

'' وہ تو دیوانی ہے۔ آبھی بھی کوئی کورس کرنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ بیٹااسے سمجھا وکڑ کیوں کی عمر نکل جائے تو پھر مناسب رہتے نہیں ملتے۔ اچھے لوگ ہیں بس تو بس۔''

ر المراق المراق

بسن کرنا تو پڑتی کے لیے چھان بین کرنا تو پڑتی ہے بیٹا۔ورنہ تو جومقدر میں آلکھا ہووہی ملتا ہے۔اچھا چھوڑوتم جائے ہوں کے بیوہ سموے تو شھنڈے ہوگ ہوں کے بیوہ سموے تو شھنڈے ہوگ ہوں کے درومیصہ ۔۔۔۔ رومی ۔۔۔۔ بھائی کے لیے گرم سموے تل کے لاؤ۔''

شہریارکواس وقت نہ جائے انچھی لگ رہی تھی نہ سموے۔اس دن پہلی بار اس نے بے دلی سے جائے زہر مارکی تھی۔

وہ أس دن فئ كيفيت سے دو چار ہوا تھا۔ دل ميں كيلتى محبت زبان ہے آ تھوں ميں آ تھہرى۔ وہ چى عاصمہ كے پاس سے اٹھ كر كھر جانے كے ليے لكلا توضحن ميں آك طرف اداس وخاموش ميشى روميعہ نے اس كے قدم جكڑ ليے تھے۔ كھودل كا تقاصا تھا كہ بى موقع ہے حال دل كہد سے كا۔ سووہ اس كے سامنے بي كراہے متوجہ كر كيا تھا۔

"روی ....! آپ یہاں شادی نہیں کرنا عابتیں۔" موہوم ی آس تھی کہ وہ شاید اُسے کوئی

" یہاں یا گہیں کا سوال نہیں ہے شہری۔ جانتی ہوں شادی تو ہونی ہے، بس امی اور بابا کے تنہا رہ جانتی جانے کا خوف رہتا ہے۔ ہیں انہیں چھوڑ کر جانا نہیں جائے کا خوف رہتا ہے۔ ہیں انہیں چھوڑ کر جانا نہیں کی ہی ہی ۔ "اس کی آئی تھوں میں ماں باپ ہے محبت کی تم جھوٹی نمی جھموٹی کو اُس کسے وہ بہت جھوٹی اور خقیقت اور خقیقت اور خقیقت بھی ہے۔ اس جیسی شجیدہ اور حقیقت بین کی جا کہ تو تع نہیں کی جا کہ تا تھی ہی ۔ اس جیسی کے رویے کی تو تع نہیں کی جا کہ تو تع نہیں کی جا کہ تھی ہی ۔ اس جسی کے رویے کی تو تع نہیں کی جا کہ تو تع نہیں کی جا کہ تو تھی نہیں گی جا کہ تو تھی تھی ۔۔

"اجھا.....! بیں سمجھا آپ کی ادای اورا نکار کی وجہ کچھ اور ہے۔"آخر شہری اس کے قریب ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔

فاصلے پر بیٹھ گیا۔ '''جھاور ……؟''مطلب کیا ہے تنہارا……؟'' روی کالہجہ بی نہیں نظریں بھی تیکھی ہوگئی تھیں۔ روی کالہجہ بی نہیں نظریں بھی تیکھی ہوگئی تھیں۔

''مطلب صاف ہے لڑکیاں کہیں انٹر سٹڈ ہوں تو ای قشم کے جواز دیے کر انکار کرتی ہیں۔'' شہری کے لیوں کی خفیف می مسکراہ نے میں اُسے تیانے کے لیے شرارتی می ہوگئی۔

"بان! میں کوشش کروں گا۔"

شہری اُس وقت تو ہے دلی سے ہامی بھر کر گھر
آ گیا تھا۔کیکن بھروہ رات بھر سونہیں پایا تھا۔ساری
رات وہ ای ادھیڑ بن میں رہا تھا کہ مس طرح وہ
این دل کی بات رومیصہ تک پہنچائے۔ آخر اس
کےدل نے بی اُسے راہ دکھا کی تھی۔ تبحی تاشیے کی میز
پر بہروز دین ،راحت اور ماہرہ کے سامنے اس نے
این دل کی بات کہہ دی۔ ماہرہ کی ان دنوں شادی
این دل کی بات کہہ دی۔ ماہرہ کی ان دنوں شادی







نہیں ہوئی تقی ۔ نہیں ہوئی تقی ۔ '' میں میں کا میں میں کا ایک میں میں کا انتہار کی تقی میں کا میں میں میں کا میں میں میں کا میں

''مما! چیا جان رومیصه کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔''

'' ہاں مغلوم ہے ہمیں۔تمہارے پایانے بتا دیا ہے کہ وہ اس کے لیے آئے ہوئے پروپوزل کے لیے سجیدہ ہیں۔اب تو سجیدہ بھی ہو جانا چاہیے۔ کافی عمر ہوگئی ہے اس کی۔''

راحت کے سرسری کہتے میں بردی نخوت تھی حالا نکہ ماہرہ بھی اس کی ہم عمرتھی۔فرق صرف بیتھا کہراحت بیلم نے ماہرہ کی منتفی کررکھی تھی۔

" مما! میں سوج رہا تھا کہ اگر آپ اور یا یا میں میر نے لیے چیا جان سے بات کریں تو۔ آئی میں رومیصہ کے لیے۔ "خبر یار نے آخر مدعا بیان کیا۔
" کیا ..... د ماغ تو تھیک ہے تمہارا۔ ' راحت جیم کا رومی ہے ساختہ اور کٹیلا ساتھا۔ وہ سوج بھی نہیں گئی تھیں کہ شہر یارا کی کوئی بات کرے گائے '
نہیں سکتی تھیں کہ شہر یارا کی کوئی بات کرے گائے '
نہیں سکتی تھیں کہ شہر یارا کی کوئی بات کرے گائے '

ماہرہ اور بہر وزہمی اپی اپی جگہ پر جیران سے
بیٹھے ہوئے تھے۔ جس کے بارے ہیں بھی سوچانہ
ہو، وہ بات کوئی کہد دیتو جیرت تو ہوتی ہے۔
''مما! ایسا کیا غلط سوچا ہے ہیں نے۔ وہ میری
کزن ہے اورا گرتھوڑا ساا نے ڈیفرنس ہے تو کیافرق
پڑتا ہے۔''شہریار نے کھل کرمؤ قف بیان کیا تھا۔
''تہہیں نہ پڑے ہمیں فرق پڑتا ہے۔ بہروز
و کیے لیس۔ کیا گل کھلا ہے۔ ای لیے ہیں اس کے
و بال جانے کے خلاف تھی۔' راحت بیگم ناراضکی کا
بحر پور اظہار کرتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔
ایک عجب ی سرد جنگ چیڑ گئی تھی۔ وہ اپنے محاذ پر تنہا
ایک عجب ی سرد جنگ جیڑ گئی تھی۔ وہ اپنے محاذ پر تنہا
میل اور کھروا تھے۔ بیٹے کا ساتھ دینے کے بجائے

ہاں تہارے لیے بہتر سوج رہی ہے۔''
وہ زندگی میں پہلی بار نے رویے دیکے اور محسوں
کر رہا تھا۔ ساری زندگی اس کی جھوٹی جھوٹی خواہشیں مانے والی اس کی ماں اور بہنیں اُسے اس کی خوشی کے حصول سے روکنے کے لیے نئ نئ کی خوف سے ڈرا کی تھیں۔ زمانے کے خوف سے ڈرا رہی تھیں۔ زمانے کے خوف سے ڈرا رہی تھیں۔ کہ دو سال بردی عمر کی لڑکی سے شادی کر رہ کرے گا تو دنیا تو کیا جھے زندگی سے کث کر رہ جائےگا۔

وہ اپنے محاذ پر ابھی ڈٹا ہوا تھا کہ ای عرصہ پیل بھا مہروز رومیصہ کی شادی طے ہو جانے کی مشائی کے ساتھ ساتھ اُسے رومیصہ کا بھائی ہونے کا فرض دلانے اور رومیصہ کی شادی حوالے سے ذمہ داریاں سوینے طیے آئے۔ وہ س کرسششدر رہ گیا۔ اُسے تو تع نہیں تھی کہ اتن جلدی سارے مراحل طے ہو جائیں گے ۔وہ تو گھر والوں کو منانے کی دھن ہیں دان رات اور وقت کوئی بھلا بیٹھا تھا۔ بیک طرفہ محبت کی جنگ میں نصیب نے پسپائی لکھ دی تھی۔ وہ سمجھ نہیں یار ہاتھا کہ خود کو سمجھائے تو کیے۔

راحت بیم کاموڈ اور گھرکی فضا بہت دنوں بعد بدلی تھیں اور بدل تو وہ بھی گیا تھا۔ دل کے خالص جذبوں کو دل کے خالص محبت کرنے والوں کے لیے غصبہ ضداور ہے جس کی اس کے اندر پیدا ہوگئی ہیں۔ کیا تھا جواس کی ممااس کی اس کے اندر پیدا ہوگئی ہیں۔ کیا تھا جواس کی ممااس کی ایک خاص خوشی کو دل سے مان دے کر جزوز ندگی ایک خاص خوشی کو دل سے خالی نہ ہوجا تا۔ اس کے خواب نیمرتے۔ نہ بی اس کی نمیندیں روضیں۔ نمرتے۔ نہ بی اس کی نمیندیں روضیں۔ میں سے حل کی جا جی وہ بہت ہوجا تا۔ اس کے خواب نمیس ہے جس کے خواب نمیس ہے جس کے خواب کے خواب کی خواب نمیس ہے جس کے خواب کے خواب کی جا جی ہیں۔ کیکھیں۔ کیکھیں ہے جا کی ہے بخیروہ بہت کے بخیروہ بہت روی سے دل کی جا جیس ہیان کیے بخیروہ بہت

(1030253)



مجرم رکھ کران فضاؤں ہے دور چلا آیا تھا۔ جہال وقت انسان کو احساسات ہے عاری کسی مشین کی طرح تھماتا چلا جاتا ہے، جہال رشتوں ہے زیادہ ڈالر کی اجمیت ہے۔ وہ دولت کی چاہ نہیں رکھتا تھا ،بس مجبوراً خوداس کو چاہ میں مبتلا کرنے میں کوشال ہوگیا تھا۔

اُسے یا دخفا۔ وہ رومی کے رخصت ہونے سے
پہلے آخری ہار ملنے آیا تھا تو اپنے اندر محلق محبت میں
طلاطم کے کرآیا تھا۔ اگراُسے خود پراختیار نہ ہوتا تو یہ
طلاطم سب ہی کے بھرم تو ژکر ایک طوفان کے
آتا۔ وہ اس کے واپسی کے ارادے جان کر خفا ہو
رہی تھی اور وہ ہے ہی سے اُسے دیکھ رہاتھا۔

"الی بات بیس ہےروی! واپس جاتا ضروری

ہے۔ "میری رضتی تک تو تغیر جاتے ....." وہ خفگی ہے بولتی اُسے مزید شرمندہ کررہی تھی۔

''میر بے اختیار میں ہوتا تو ضرور تھہرتا مگر جاب ایلائی کر رکھی تھی۔ ایا تکٹمنٹ لیٹر آگیا ہے اس کے جانا ضروری ہے۔' وہ کچن میں کھڑی اس کے لیے چائے بناتی اس کے صبط کے بندھن توڑنے کی کوشش میں تھی۔ دل میں تو تھا کہ وہ اس سے حال دل کہہ کر ابنا ہمنو اکر لے مگر محبت کا بھرم ٹوٹ جانے دل کہہ کر ابنا ہمنو اکر لے مگر محبت کا بھرم ٹوٹ جانے کے وہ اپنی محبت میں سچا کھر ا ہے۔ عمر کا فرق مے معنی کہ وہ اپنی محبت میں سچا کھر ا ہے۔ عمر کا فرق مے معنی کرتی اس کی جاہت اس کے حصول کی امید کورکھتی کرتی اس کی جاہت اس کے حصول کی امید کورکھتی کی انتقا۔ جو اس کے نزد میں جا ترجیس۔ چکا تھا۔ جو اس کے نزد میں جا ترجیس۔

'' بی بی بناؤوالیس کی میں وجہ ہے یا کوئی اور بلا رہا ہے۔''اس کے سامنے جائے کا کہ اور سکٹ کی پلیٹ رکھتے ہوئے وہ اُسے چھیٹررہی تھی۔ پلیٹ رکھتے ہوئے وہ اُسے چھیٹررہی تھی۔ '' اگر میں کہوں کہ وہ کوئی اور یہیں چھوڑے جا

رہاہوں تو ..... 'شہری کے لبوں سے بساختہ نکلا۔ '' رئیلی (Really) تم نے بھی ذکر نہیں کیا ' کیا ..... واپس آ کر شادی کرو گے؟'' وہ دلچیں ظاہر کرتی کری تھینچ کرسا منے بیٹھ گئی تھی۔

عہر رن من من موسط میں اور ایس کی شادی ہو چکی ہو چکی ہو چکی ہو چکی ہوگئی۔'' شہر میار نے دانستہ نظریں اس کے چہرے سے میٹائی تھیں،

ے ہٹائی تھیں۔ ''کیا.....؟''وہ بے یقینی ہے چیخ اُٹھی تھی۔ ''تم اس طرح .....؟ اتنے بزول ککتے تو نہیں مو ....؟ تاکی جان نہیں مانین یا لڑکی .... کے گھر ....!''

'' نمان کردہاتھا۔ آپ تو سیریس ہی ہوگئیں۔ او کے میں پر نلی آپ کو دیڑنگ گفٹ بھواؤں گا۔ پلیز کسی ہے کوئی بات مت کہنا۔'' وہ یکدم ہی کھڑا ہوگیا۔رومی اُسے مسلسل ہے بھینی ہے دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس کے اندر جھانکنا جا ہتی ہو۔ وہ اس سے کتر ا کرفورانی وہاں سے نکل آیا تھا۔

ایک دکھ تو نارسائی کا تھا دوسرا بھی جان کا قلق بن گیا تھا۔ سکے رشتوں کی ہے اعتنائی نے اُس کے اندر نے م کی فصل بودی تھی۔

☆.....☆

وہ گھرلوٹا تو اس کے قدم لاؤنج کے باہر ہی تھہر گئے تھے۔ ماہرہ ، زاہرا کے ساتھ محو گفتگو تھیں۔اس کے واپس جانے کا تذکرہ تھا۔ زاہرا جرائلی ہے یوچھر ہی تھی۔

پوچورئ تھی۔ ''مما! آپ نے شہری کوروکا کیوں نہیں۔ہم تو اُس کے لیےار کیاں دیکھر ہے ہیں تاں۔''







www.Paksociely.com

'' انہی میں خود جاہتی ہوں وہ چلا اُس کے جانے جائے۔رومیصہ کی شادی ہو جائے پھراظمیں ان بدلے تھے۔موسموں سےلڑ کیاں دیکھ لینا۔''

" مما ..... وہ ناراض ہو کے جا رہا ہے، اگر واپس نہ آیا تو۔"

'' وقتی ناراضگی ہے اس کی۔ بہل جائے گا کچھ دنوں میں۔''ماہرہ کے خدشات بھی راحت بیگم کے لیے بے معنی ہے تھے۔

" بنیں تو شکر کررہی ہوں مما! آپ اُس کی محبت میں ایموشنل نہیں ہوگئیں۔ کہاں رومی .....کہاں شہری۔"

'' میں اس بات پرشکر کر رہی ہوائی کہ بچا جان نے برونت روی کی شادی کا فیصلہ کر گیا۔ اگر انہیں شہری کے ارادوں کی بھنگ بھی پڑ جاتی تو وہ پھرشہری کوئی ترجیح دیتے۔'' دونوں بہنوں کواپنی اپنی رائے دیے کا موقع ملا ہوا تھا۔

سے بھے بھی بھی کہاں آپ مما! ویسے بھی بھی بھی کہا گاتا ہے۔ شہری روی ہے وقی طور پرمتاثر ہوا ہے۔ یہاں ہے گئی طور پرمتاثر ہوا ہے۔ یہاں سے بھی عرصہ دور رہے گا تو اس کے ٹرانس سے نگل جائے گا۔ 'اس کے گھر والوں کے خیالات نے اس کے اندر نئی تو ڑ بھوڑ مجائی تھی۔ اس کے خالص جذبوں کو وقتی و لھاتی محسوسات سجھنے والے بھول رہے تھے کہ مجبت اگر ملاوٹ اور غرض سے پاک ہوتو رہے تھے کہ مجبت اگر ملاوٹ اور غرض سے پاک ہوتو اس کا ذا اُفقہ اور حلاوت موت کے آخری کمھے تک تسکیس آ ور رہتا ہے۔

☆.....☆....☆

اُس کے جانے کے بعد زندگی نے کتے رُخ بدلے تنے۔ موسموں کے پیرہن اجلے، او دے اور گرد آلود ہو کر وقت کی بارشوں سے کئی بارکھرے نقرے تنے۔ کئی بارغم کی شدتوں میں لیٹ کرسر پنے نیخ کر بین کرتے ہوئے روتے سکتے گزرے تھے۔ وہ ان شدتوں میں نہیں تھا گر غیر حاضر ہو کر بھی وہ اپنے ان اپنوں کا واقف حال رہا تھا جو دل میں بہتے اسے ان اپنوں کا واقف حال رہا تھا جو دل میں بہتے میں سوچوں کی طرح محترک تھے۔ میں سوچوں کی طرح محترک تھے۔

جن کی رفاقت کی چاہ رکھ کر بھی جدائی کی تؤپ ہے۔ وہ پردیس کی اسیری میں تھا۔ پچھ مجبوریاں اسے گھیرلائی تھیں۔ رشتوں کے پچھ تھاضے واس کیر ہوئے تھے۔ یہ حسی وضد کے مصنوعی لبادے کو بالا خرا تار کر وہ بلٹ آیا تھا۔ بلٹ آیا تھا۔ بلٹ آیا تھا۔ بلٹ آیا تھا۔ بلٹ آیا تھی بھی اگ آس وامید نے جذبوں کو بہلانے کا بہلا وا دیا تھا۔ گر پھر وہی منطقیں، وہی بوسیدہ جواز جن سے وہ تھا۔ گر پھر وہی منطقیں، وہی بوسیدہ جواز جن سے وہ ول و ذہن پھر سے اپنے مؤقف پر اٹل تھے۔ مما اور نہ دہ اب ہونا چاہ رہا تھا۔ ول و ذہن پھر سے اپنے مؤقف پر اٹل تھے۔ مما اسے جذباتی طور پر منانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اسے خبرباتی طور پر منانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس بوں۔ میں انگا ہے۔ تم کیوں ضد کر تی اسارا کو تمہارے لیے انتظام کر تے بیٹھ گئے ہو۔ اُس بڑھی مان کو جو اُس بڑھی مان گا ہے۔ تم کیوں ضد کر کے بیٹھ گئے ہو۔ اُس بڑھی مانگا ہے۔ تم کیوں ضد کر کے بیٹھ گئے ہو۔ اُس بڑھی مانگا ہے۔ تم کیوں ضد کر کے بیٹھ گئے ہو۔ اُس بڑھی مانگا ہے۔ تم کیوں ضد کر کے بیٹھ گئے ہو۔ اُس بڑھی مانگا ہے۔ تم کیوں ضد کر کے بیٹھ گئے ہو۔ اُس بڑھی مانگا ہے۔ تم کیوں ضد کر کے بیٹھ گئے ہو۔ اُس بڑھی مانگا ہے۔ تم کیوں ضد کر کے بیٹھ گئے ہو۔ اُس بڑھی مانگا ہے۔ تم کیوں ضد کر کے بیٹھ گئے ہو۔ اُس بڑھی سے شادی کر و گے۔ "

راحت بیلم کالبجہ و رویہ ایک بار پھر تکلیف وہ ہوگیا تھا۔اس نے ماں کو بڑی شاکی نظروں سے دیکھا اور ناشتا کیے بغیراٹھ کرکھڑا ہوگیا۔
دیکھا اور ناشتا کیے بغیراٹھ کرکھڑا ہوگیا۔
"اگرآپ کو بیمیری ضدلگتی ہے تواب میں اپنی ضد پوری کرکے رہوں گا۔"
وہ وہاں سے نکل کر بے مقصد سڑکوں پر کھو شے نکل کھڑا ہوگیا گاڑی کی تیز رفتاری اس کے اندر اشھتے جیجان کی غمازتھی ۔اس کا بیجان ختم ہوا تو وہ بچی





ساکت محسوس ہورہ ہے۔ چی عاصمہ بھی متحیری نا سمجھی کے عالم میں دروازے کی چوکھٹ تھاہے کھڑی تھیں۔ بس شہریار کی آواز کی گونج تھی جو ماحول میں مرتعش ہورہی تھی۔

یں ۔''شہر یار.....وہ شایدٹھیک مجھنی ہیں۔'' وہ یولی تو فقط اتنا۔ اور پھر کمرے سے نکل گئے۔ وہ ہے بسی سے اُسے جاتے ہوئے دیکھر ہاتھا۔

" بیگی جان .... میں روی ہے شادی کرنا جاہتا موں میری بات کا یقین کریں۔ میں روی ہے محبت کرتا موں۔ " وہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کرنے

" " بھر بات کریں گے بیل پھر بات کریں گے بیٹا۔ پچی عاصمہ کے لیے بھی بیا اکشاف جیران کن اور نا قابل یقین تھا۔ شہر بار چند لیے تھم کر وہاں ہے اکھا آیا تھا گر پچی عاصمہ کی سوچوں کا رخ بدل گیا تھا

"کاش ایبا ہوسکتا۔" بید حسرت مال کے دل سے اٹھی تھی۔ مگر بحثیت معاشرے کے فرد ہونے کے وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کے ذہنوں میں بی سوچوں سے اچھی طرح آگاہ تھیں۔ ان کی بیٹی کا جرم نہ ہوتے ہوئے بھی لوگ اُسے موردِ الزام کھیرانے پر تلے ہوئے تھے۔

اور پھرایک زور دار جنگ جھڑگئ تھی۔ پہلے وہ ماں بہنوں سے بنرد آ زما تھا۔ اب رومیصہ کو بھی قائل کرنے میں نا کام ہور ہا تھا۔ اگلے دن ہی وہ عاصمہ کے گھر اور رومیعہ سے سامنے تھا۔ وہ پھھ دیر پہلے اپنے چار سالہ بیٹے اور تین سالہ بیٹی کے ساتھ اسکول سے لوٹی تھی ۔ جب سے وہ بیوہ ہو کر واپس آئی تھی، ایک اسکول بیس ٹیچنگ کر رہی تھی۔ بیچا مہر وزبھی چند ماہ پہلے بیٹی کے دکھ کودل کا روگ بنا کر دنیا سے رخصت ہو تھے۔

" سناتو تھا کہ تم واپس آ بچے ہو، گرشاید یہاں کا رستہ یادنہیں تھا۔' وہ سابقہ انداز میں بولتی اس کے سامنے مشروب کا گلاس رکھتی شکوہ کناں تھی۔ سامنے مشروب کا گلاس رکھتی شکوہ کناں تھی۔ ''راستہ بھی یاد تھا اور تم بھی ، بس! یہاں آنے

کے لیے وصلے رقع کررہاتھا۔'' ''ا۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔ عسسیس'' آپ سے تم کب سے ہو گئی۔ادب بھول کئے۔ بردی ہوں تم سے سے '' اس کی حیرت بجائتی مگر وہ آج سب

"بوی " بیری " بردی " بردی آخرتم سب کو بیہ بات یاد کیوں رہتی ہے۔ کیوں اس بات کو میر ہے لیے بھو اس بات کو میر ہے لیے بھو ابنادیا ہے۔ بیدکہاں لکھا ہے کہ اگر عورت مرد سے عمر میں بردی ہے تو وہ اس سے محبت نہیں کرسکتا، اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا یا اس سے شادی نہیں کرسکتا۔ "

"شر..... یارکیا کہدرہے ہوتم .....؟"رومیصہ جیسے بے بیٹنی ہے چیخ انتخی تھی۔ چی عاصمہ جوطبیعت کی خرابی کی وجہ ہے کمرے میں سور ہی تھیں، وہ بھی اٹھ کر چلی آئی تھیں۔ بچے بھی کھانا کھا کر سوئے ہوئے تھے۔

" فیک کہدر ہاہوں محبت کرتا ہوں میں تم ہے۔ آج سے تبیں اُس پہلے لیجے سے جب میں نے حمہیں دیکھا تھا۔"

وه باختیار مواجار باتفااور رومیمه مششدره گنگ - زمین تو ساکن تقی بی وقت اور فضا بھی





دوپہر کے بعدرومیں کواینے جذبوں کی صدافت کا ایقان بخشنے آن پہنچا۔ پیکڑ اوقت اس نے جس مشکش میں گزاراتھا ہے وہی جانتا تھا۔وہ بمشکل اس ہے بات کرنے پر تیار ہوئی تھی۔وہ بھی چچی عاصمہ کے کہنے

'تم نے ایبا سوچا بھی کیے۔'' وہ قدرے خفکی ے اظہار کرتی اپی مشکش عیاں کر گئی۔

'' سوچوں پر کسی کا اختیار ہے اور پھرمیری سوچ الی انہونی بھی تہیں ہے۔"اس کے سامنے کل کر بولنے کا موقع تھا تو وہ اینے بھر پوراعتاد ہے بول رہا تقا۔رومیصہ نے اُسے بھرا نہی نظروں سے دیکھا۔ ''انہونی ہےشہریار.....ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ،جن لوگوں سے دابسیتہ ہیں اس کے لیے اليي سوچيس کسي د يوانے کا خواب جھي جاتی ہيں۔" "اورتهارے کے .....؟" وہ براہ راست اس

کی آنجھوں میں دیکھ کر بولا۔ ''میں بھی اُسی معاشرے کا حصہ ہوں۔'' رومیصه کار و به حوصل شکن تھا۔ ' میں شصرف عمر میں تم ے بری ہوں میرے دو عے بیں اور ..... یس موہ ہوں۔ 'وہ میدم سنتی ہوئی تھی۔

''ان حقیقتوں کو ماننے کے باوجود سے بات کہاں ثابت ہوتی ہے کہتم میرے ساتھ کے قابل مبیں هو ..... بليز .... بليز روي فطرت ، ندهب كي دي گئي رعایت اور تعلیم کومعاشرتی فرسودگی کےمقبرے میں زندہ وفن کرنے کی کوشش مت کرو۔ جب ندہب ہمیں زندگی کے قریخ علمانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم جان بوجھ کراندھے کنوؤں میں کیوں کرنا جائے

بیں''وہ زچ ہو کرجذباتی بن سے بولا۔ ''اس لیے کہ وہ کنویں ہم نے ہی کھود رکھے

بنورتم میراساتھ دوتو بھے نہاس دنیا کی پرواہے نہ کھر والول كاخوف ميس تمبارے كيےسب سے كث كر ره سکتامون بتم میری محبت کالفین تو کرو-

''شہر یارزندگی د نیااوررشتوں ہے کٹ کر جینا آسان ہیں ہے۔میری ماں ہے،میرے سے ہیں الہیں کیسے فراموش کر علق ہوں۔ وہ بھی اس محبت کے کیے جس کا مجھے یقین تہیں ہے۔" وہ بے رحی ہے بولتى اين نشست چهوژ كر كفركى بين جا كفرى مونى -ومیں یقین ولاسکتا ہوں مہیں کہ میرے ول کا ہر جذبہ صرف تہارے لیے ہے۔ بتاؤ کیے یقین آئے گاتھہیں۔ میں ہرآ زمائش ہے گزرنے کو تیار موں '' وہ بھی اٹھ اُس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ شہریار کی نظریں اس کے چبرے پر تھبری ہوئی محس \_رومیصہ اُے ایک نظرد کی کرنظر چراکی "فضول کی بحث ہے ہے۔ میں نے بھی تمہارے بارے میں ایسانہیں سوجائے تائی جان کی بات مان لو-ان كى ممتا كوآ ز مائش ميں مت ۋالو-' "أ زمايا تو بحصي جار ہا ہے۔ بہرحال البھي ميں جا ر ہا ہوں ،تم سوچ لوا کر میں مہیں شریک زندگی نہ کر کا تو کوئی اور بھی میری زندگی میں شامل کہیں ہو سکے گا- بادر کھنا۔"

شہریار مایوں ہیں تھا، بس رومیصہ کوسو چنے مجھنے کے لیے وقت دے رہا تھا۔ عاصمہ چکی تو شہری کی محبت پریفین لے آئی تھیں۔ گذشتہ برسوں میں وہ جس طرح ان ہے جڑارہا،جس طرح ان کی خرخر ر می می ۔اس سے تو بیدی ظاہر تھا کہ اس کے دل میں خون کے رشتے کی تشش کے علاوہ بھی چھے تھا جس نے ان کے یقین کو پھٹکی دی تھی۔

راحت اورأن كى بينيان و ث كئ تفيس شهريار ان کی نبیس مان ر با تھا۔ اور وہ شہر یار کی نبیس مان رہی



کو میں ذہن ہے قبول نہیں کر رہا اے نبھاؤں گا کیے۔''

'' جب رشتے بن جاتے ہیں تو نبھ بھی جاتے ہیں میں ایک بار پھر تہہیں بتا رہی ہوں شہری۔ اگر تہہارا قدم اس گھرے نکلے گا تو میرا دم جسم ہے۔ ابتم سوچ لوہ تہہیں ماں کی زندگی عزیز ہے یا اپنانام نہاد عشق۔''

''مما .....مما ....آب ....؟' شهری نے ہے ہیں ہے جاتی ہوئی راحت بیگم کو پکارا۔ وہ اُس کی پکار پرایک بل کو رُک کر اُسے دیکھ کر چلی گئیں۔ اُسے اندازہ تھااس کی مماالیا کر گزریں گی ،ان کی ضد ہے کون واقف نہیں تھا۔ ساری زندگی اس کے پاپا کو اس کی باپا کو بابند یوں میں جگڑنے کی کوشش میں تھیں۔ اے بجھ بابند یوں میں جگڑنے کی کوشش میں تھیں۔ اے بجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کرنے تو کیا کرے۔ ہے بسی کی انتہاء نے اُسے پہلے ہونے پر مجبور کردیا تھا۔

وہ راحت بیگم کے سامنے سر جھکائے کھڑا بول رہاتھا۔لہجہ مدھم اور تاثر سردتھا۔

"مما آپ جاہتی ہیں کہ میں اس گھرے نہ جاؤں اور .....، "راحت بیگم نے حیرت وخوشی سے اس کی بات درمیان سے کاث دی۔

"ہاں .....میرے بچے، میری جان .....تم چلے جاؤا ایبا میں نے بھی نہیں چاہا۔ دیکھناتم اسارائے ساتھ کتنا خوش رہو گے۔ تمہیں وہ .....روی یاد بھی نہیں رہے گئے۔ "وہ جذباتی ہوگئی تھیں۔ شہریار کے جبرے پر پھیلی مردنی اور شکستگی انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ان سے بہت کچھ کہنے آیا تھا گر پھران کی خوش ان کا یقین ان کا ولولہ اُسے خاموشی سے بہت کچھ کہنے آیا تھا گر پھران کی خوش ان کا یقین ان کا ولولہ اُسے خاموشی سے بہت آ

كرے من آتے بى اس نے بستر يرليك

تھیں۔ اپ طور پر انہوں نے بھائی ہے جی اسارا کا ہاتھ ما تک لیا تھا اور فوری نکاح کا دن بھی مقرر کر لیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ شہری ہمیشہ کی طرح آخران ہی کی مانے گا۔ ایک ہفتے کے انتہائی نوٹس پروہ تیار کر رہی تھیں خریداری وغیرہ بھی زور وشور سے جاری تھی۔ ایک بار پھر راحت بیکم اُسے منانے بلکہ رام کرنے چلی آئی تھیں۔ وہ لاتعلق ساا بنا سامان پیک کرنے میں مصروف تھا۔

''شهری .....؟ کہاں جا رہے ہو .....؟''اسے سفری بیک میں اپناسا مان تھو نستے و کی کرراحت بیگم نے اپنا دل بیٹھنامحسوس کیا تھا۔ سارے خاندان کو انہوں نے دعوت نکاح دے دی تھی۔

'' جس جگہ پر میری خوشیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہاں رہ کر میں کیا کروں گا۔'' اس نے بیک کی زپ کو جسکتے ہے بند کر کے قدر نے خفگی ہے جواب دیا تو ان کی آ وازغم سے چھٹ گئی تھی۔

" تنہاری خوشی .....؟ شہری ہیشہ تہہاری خوشی کا ہیں تو سوچا ہے۔ ویکھوتم کہیں نہیں جا کتے۔ پرسوں تہہارا نکاح ہے۔ تم اس طرح میرے خاندان ہیں میراتما شاہنواؤ کے .....؟ "وہ جو بڑے غصے میں آئی میرسی کا ردعمل و کھے کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔

''اس کا سامان آپ نے خود کیا ہے مما۔ مجھے بلیم مت دیں۔'' وہ بیڈ سائیڈ ٹیبل کی درازوں سے اپنی چیوٹی جیوٹی چیزیں بھی نکال کر بیک کے وسط میں بھینک رہاتھا۔

"دو کھوشہری اگرتم نے یہاں سے جانے کی کوشش بھی کی تو میں خود کوشوٹ کرلوں گی۔ اسارا سے نکاح سے نکاح سے نہائے میں خود کوشوٹ کرلوں گی۔ اسارا سے نکاح سے پہلے تم نہیں جا سکتے۔" انہوں نے شہری کود صمکا یا تو وہ بے بھی سے چے اٹھا۔
"مما! یہ تو سراسر بلیک میلنگ ہے۔ جس رشتے





درازے خواب آ در گولیوں کی شیشی نکال کر لا تعداد گونیاں شکیلی بررھیس اور یائی کا گلاس کبول سے لگا لیا۔ اگلے ہی کھے وہ اینے سیل فون سے رومیصہ کو كالكرر باتقا\_ چند باركى كوشش كے بعد آخرروميم نے اس کی کال ریسیوکی۔

'' سنوروی .....انجمی صرف مجھے بو<u>لنے</u> دو بحرشايدتم بيآ وازندن سكو-"شهرى كى آ واز كا بوجمل ین غیرمعمولی تھا۔ رومیصہ نے چونک کر اضطراب

كيا جواشرى..... تم تعيك تو مو .....؟"

" یلی....ز رو....ی سری بات س او مهيل ميري محبت كاليتين نه تقار جبكه مما اورآ بی کو یقین تھا کہ میں تمہاری محبت میں بغاوت پر اترسکتا ہوں۔ تب ہی انہوں نے اپنی زندگی کی بازی لگا کر مجھے زندگی ہارنے پر مجبور کر دیا۔وہ جا ہتی ہیں میں تھیں بھلا کرنسی اور کی محبت کو دل میں بسالوں ، تو..... "اس کی آ وازلز کھڑا رہی تھی اورلفظاٹوٹ رے

توالیامکن ہی ہیں تھا۔ دل بعد میں دھڑ کتا ہے تمہاری محبت ملے لہو میں کردش کرتی ہے۔جس ول میں تم نہ رہواس کے دھڑ کئے کی تمنا ہی ہیں ہے مجھے۔ سوآج میں نے بیفیملہ کرلیا ہے ....

بلکہ یقینا میرے مالک وخالق نے روز اول ہی رم کر دیا تھا کہ تہاری جاست کے بغیر جینا مہیں يزے كا بھے۔ ميں اپن محبت كى صدافت كى كوابى بن كرتم سب ب رخصت مور بامون ..... تم في كها تقا

ناكم كويفين بيس بحراب ويفين كرنا ..... اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں اور سانسیں موندنے \_لفظ بھر کر دور تک سیلتے ہوئے دوسری طرف فون کان سے لگائے روی کی دھر کنوں کی رفار برحارے تھے۔ أے مجھ تبیں آربی می وہ

PAKSOCIETY1

تایا بہروز کے کھر کا فاصلہ اتنا تھا کہ وہ برقی رو پر بھی چلتی تو نہ چھنے یاتی۔حواس سنبھلے تو اُسے خیال آیا کیہ تائی کوفون کر کے بتا دے جب تک اس نے خبر پہنچائی بہت در ہو چی تھی۔ وہ اپنی محبت کی صدافت کی گواہی بن كرزندكى سے دورموت كى آغوش ميں سوچكا تھا۔ سکیاں ..... بین ، آبی ، فریادی .....

پھے تاوے کوئی عمل بھی تو کارگز رنہ ہوا تھا۔ راحت بيكم كو عالم سكته مين اسپتال مين يزى تھیں جبکہ زاہرا، ماہرہ کے کونے اور بین رومیصہ کو

مجرم ثابت کررہے تھے۔ روی افتکیار آئی تھوں اور ڈو بے ہوئے ول کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ اس کا تصور کیا تھا۔شہری کی محبت ہونا۔ یا پھراس کی محبت کا یقین نہ کر کے اس کا ساتھ نہ دینا پر دنیا دونوں صورت میں اے کثیرے میں کھڑا کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی ،محبت پر تو اسے یقین تھا بلکہ ای کمیحشبری کی محبت کا ایقان اس کی دھڑ کنوں میں بھی بس گیا تھا جب وہ پہلی باردادی کی میت میں آیا تھا اور این نم آ تھوں سے اظہار انسوں کرتا صرف سلی سے د لجونی کی کوشش میں اس کے بابا کے کندھے پر جھکا اس کی آنکھوں سے دل میں اتر آیا تھا۔ بیداور بات می محبت کومحسوس کر کے بھی اس کے حصول کے لیے اس نے ول کورو ہے کی اجازت جیس دی تھی۔اسے اور شہری کے درمیان اُسے ہرتفرق کا ادراک بھی تھا۔ اوراحیاس بھی۔ مجمی اس نے بھی شہری کی حوصلہ افزائی کی کوشش کی هی اور نه بی یذیرانی \_

مراب شاید! شهری کی محبت کا طلاطم أے بھی لہروں میں بہا کر لے جاتا لیکن شہری نے تو بہت جلد انتجدا خذكر كے بار مان لى تھى۔أے سوچنے كا موقع ديا تھاتوا تظارتو كرتا۔....شايدمحبت أے مجبوركرديتي-

Downloaded From rspk.paksociety.com

PAKSOCIETY





آج بڑے سرکاری خوبلی کا نقشہ تبدیل ہو چکا تھا۔ نہ سرکار کے آئے کا خوف رہانہ جانے کی فکر \_ ریت، روایت اور ماحول سب ہی پچھاتو بدل چکا تھا۔ جوان پوتے گھر میں نیکر پہن کر گھو متے، پوتیاں بال کٹوائے میں ان کی آتھوں کے سامنے ورزش کرتی ہیں، بہویں سیس

### آج اوركل كى تصوير ما يك خوب صورت افسانه

برے سرکارگھر میں آتے تو دروازے سے لے کردالان جاتا، گاؤتکیہ تک ترجھانہ ہوتا۔ اُگال دان جلدی سے لاکر تک اور دالان سے لے کر کمروں تک تحلیل مج جاتی۔ پردے رکھ دیا جاتا۔ بردی بیٹم صاحبہ ہدایتیں دیتی رہتیں۔ معادریں درست کے جاتے۔ جاندنی کا کونا دوڑ کر سیدھا کیا ''پان کی ڈبیا کہاں ہے؟'' ہوے میں

" بان کی فربیا کہاں ہے؟" بڑے میں الانچیاں فرانس یا تبیس الانچیاں فالیس یا تبیس الانچیاں فالیس فاتیس الانچیاں فالیس کے انہیس الگائی کہ نہیں، تیرے سرکارا آتے ہوں گے، انہیس استے ہیں سرکار آجاتے ، بڑی بیگم ان کی طرف جلدی ہے دوڑ تیں۔ " لا ہے شیروانی تا نگ دوں۔" محلدی ہے دوڑ تیں۔ " لا ہے شیروانی تا نگ دوں۔ " محول جاتی، منے میاں پڑنگ اڑاتے ہوئے، اور آداب ابا محول جاتی، منے میاں پڑنگ اڑاتے ہوئے، اور آداب ابا چکی کڑھائی کا نفاست ہے بناسفید گرتا اور سفید ہی چوڑی جان کہ کرادب ہے میری جیب خالی کرتے اور بڑے سلے ہے دار پاجامہ زیب تن کیے مسمری پر براجمان ہوجاتے۔ شیروانی کی دو پول سے بحری جیب خالی کرتے اور بڑے سلے ہے گڑی بنا کرسیف میں رکھ کرنجی گھماد ہے۔ پھردا کیں باکیس کی دو پول سے بھری جیب خالی کرتے اور بڑے سلے ہے گڑی بنا کرسیف میں رکھ کرنجی گھماد ہے۔ پھردا کیں باکیس کا قائلے رکھ کے پرمرد کھرا تکھیں موند لیتے رہے گا وار بھر بے نیازی سے بحلے پرمرد کھرا تکھیں موند لیتے۔ اور بڑے بیازی سے بحلے وار بڑے سے بیگم پیار بھری نظروں سے انہیں و بچھتیں اور بیل بیکم پیار بھری نظروں سے انہیں و بچھتیں اور بیل بیکم پیار بھری نظروں سے انہیں و بچھتیں اور

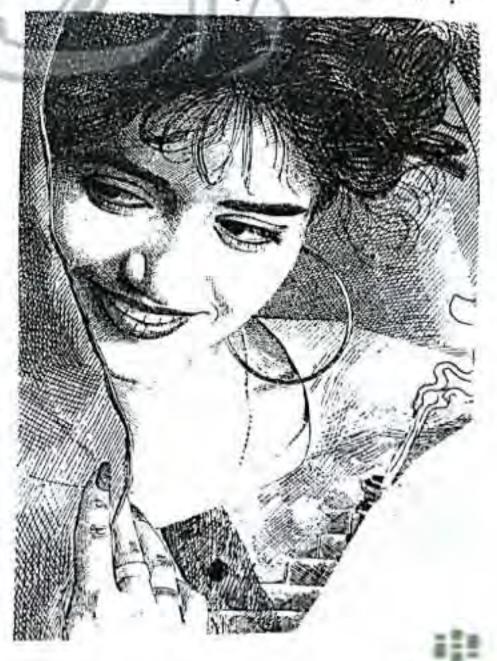

PAKSOCIETY1



میں دھنگ ٹا لکنے کے لیے مجلنا۔ سرکار آسمیس موندے موندے بھی بار بار کھنکھارتے اور کھروالے مہم بی توجاتے۔ بیر بڑے سر کار کا دور تھا۔ آج بوے سرکار کی حویلی کا نقشہ تبدیل ہو چکا تھا۔ نہ سركارك آنے كاخوف رہانہ جانے كى فكر۔ريت،روايت اور ماحول سب ہی مجھے تو بدل چکا تھا۔ جوان ہوتے کھر میں نیکر پہن کر کھومتے، ہوتیاں بال کوائے محن میں ان کی آ محصول کے سامنے ورزش کرتی ہیں، بہویں پید مطلے، ساریاں باندھے خریداری کے لیے باہر جاتی ہیں اور وہ چندھیائی آعموں ہے انہیں کھورتے رہتے ہیں،ان کا دل حابتاہے کہددیں کہ رکھلی ہے جیائی ہے۔ "مگر پھرا بی عزت کے لیے ظاموش ہور ہتے تھے۔ بھی ہمت کر کے کسی یوتی کو بكارت بين توجيم يسل بول المتى بين-''اب کوئی تقیحت کرنے نہ بیٹھ جاتا۔'' ''ناشتاکب ملے گا؟''وہ دھیمے پڑجاتے۔ "صركرو نيج دفتر ، كالح جارب بين ، بهوؤل كو

"مبرگرو نیج دفتر ، کالج جارے ہیں، بہوؤں کو فرصت ہوگی تو وے دیں گی۔ "بیم شہوکا دیے دیتی ہیں۔ اب نہ تو بڑے سرکارے گاؤتیکے کا بتا ہے نہ اُگل دان کا۔ اپنی پان کی ڈبیا بھی وہ اکثر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بڑے میں کوئی الا نچیاں بھی نہیں ڈالٹا تھا۔ وہ دو دن تک ایک ہی لباس پہنے رہتے ہیں، وہ سفید نفاست ہے کڑھا ہوا کر تا اور چوڑی دار پاجامہ بھی ماضی کا حصہ ہوگیا تھا، اب تو بس کھدر کا کر تا اور ڈھیلا پاجامہ بی ان کا لباس تھا۔ سر میں درد ہوتا تو ساری رات کراہتے رہے محرکوئی سرتک نہ دبا تا تھا۔

ہاں! یہی وقت کا نقاضا تھا۔ گزرا ہوا کل ان کا تھا، بڑے سرکار کا۔ اور گزرتا وقت ان کی اولا داور اولا دکی اولا دکا تھا۔ ساراطنطنہ، جاہ وجلال اور تمکنت ہوا گئی تھی کہاب' بڑے سرکار' محض بڑے ہونے کی علامت ہی بن کررہ مجھے تصاور بس ..... خوشامدانه کیج میں تہتیں۔ '' تھک کئے ہوں کے لائیں سردیا دوں۔''اور کوئی جواب نہ یا کر ہاتھ سے پکھا لے کر ہلانے لکتیں۔سرکارجسنجعلا کر کہتے۔ ''آپ کھانا دینا جاہتی ہیں یانہیں؟'' ''ہاں، ہاں ابھی لاتی ہوں، ذراوحیدن کرم کرم محلکا ڈوا۔ اس بہتر سہم اتفر

تھیکے ڈال لے۔'' بیٹم ہم جاتیں۔ ''اتی دیرے کیا کیا جار ہاتھا؟'' وہ تزخ کر ہو چھتے۔ ''آپ کا انتظارتھا، بس میں ابھی لائی۔'' بیٹم پیکھ

"آپ کا انظار تھا، نس میں ابھی لائی۔" بیٹم پکھا مجھوڑ، بادر بی خانے کی طرف دوڑ لگاتیں۔ کھانا دسترخوان پرچن دیا جاتا۔ بارہ سالہ نمیاسرخ دو پٹااوڑ ہے کرم کرم کیلکے دوڑ کرلانے گئی۔"اچاررائند، چننی نہیں ہے محریس؟" سرکارکھانا کھاتے کھاتے غز اتے۔

"اوریہ کوشت کون لایا ہے، ساری چربی اٹھالایا۔ ایک بوٹی بھی کھانے کے لائق نہیں۔ نہ جانپ نہ سینہ، استغفراللہ ، یکوئی کوشت ہے؟ "بیکم صاحبہ کانپ جاتیں۔

"وحیدن اری اووحیدن! گوشت تو لا کی تعی نال \_" " دنهیں برسی بیکم، خیرولا یا تھا \_"

"د يكها! سركار في ايك بولى بهي اين كهالى ـ يكات وقت بى د كيه ليتى ـ" بيكم دسترخوان بى سے وحيدن سے سوال جواب كرنے لكتيں ـ

" بس کھا چکا ہیں کھانا، اٹھالو دستر خوان۔"

سرکار پانی کاگلاس اٹھا کرغٹاغث چڑھائے جاتے۔
وحیدن باور چی خانے سے جھا تک کر دیمیتی۔
بیم صاحبہ کا اتر اچہرہ، بڑے سرکارکا غصہ اُسے ایسالگا
جیسے آج کا سارا کیا دھرا خاک ہیں ل گیا۔ بیگم تھے،
چونے اور پانوں سے بھری بٹاری و بے پاول سرکار
کے سر بانے رکھ دینتی اور خود تخت کے بیچھے کھڑی،
ملکے بلکے پکھا ہلانے لگتیں۔منا پاؤں دبار ہا ہوتا اور
منیا سر۔ دونوں بہن بھائی دعا کرتے۔" کاش ابا
جان! جلدی سے سوجا کیں۔" منے کو پٹک اڑانے کا
جان! جلدی سے سوجا کیں۔" منے کو پٹک اڑانے کا

وينجزه الله

Section





وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ اُس ونت میری عمر تقریباً سات سال تھی۔ میں اسکول سے آ كرحب عادت اى كونخرے وكھار ہاتھا۔ اوروہ بے جارى ميرى منتیں كررى تھيں۔ ميں مجمى اكلوتا مونے كاخوب فائده الله اتفاء ميرى نظرحوربية في پريزى اوريس .....

## تقيقي عشق ہے جزاءا كي خوب صورت ناولث

عشق جینے کی ادا ،عشق ہر دل کی صدا ستن کے کویے میں فرعون گدا میں ڈائری پڑھ کرزیر لب مسکرادیا تھا۔ انه چیکے چیکے کس بات پر مسکرایا جارہا ہے؟

مشعل میرے سامنے جائے رکھتے ہوئے بولی۔ " كچھ جيس بس يوں بي ايك بات ياد آ كئ می اور خود بخود لبول پر منی آگی! "میں نے

أے دیکھتے ہوئے جائے کا کپ اٹھالیا۔ " اچھا میں آپ سے ضروری بات کرنے آئی تھی۔ وہ حوربیآئی پرسوں امریکہ سے آربی ہیں۔اس بارریحان بھائی اور بیے بھی ساتھ ہوں مے۔" مشعل جوش وخروش سے بات کررہی تھی۔ لرميراسارا دهيان' حوريهٔ لفظ ميں انک گيا تھا۔ اور میں سوچ کے بروں برسوار ہوکر ماضی کے اُن دنوں میں لوٹ گیا تھا۔ جب میں ایک جذبانی سا لز كا تقاا در وقتى لگا دُ كوشش جان ببيشا تقا۔

" محجوز وميرا كھلوناتم كندى ہو!"

زورلگار ہاتھا۔

" حوربية في! ديكيس بيه حزه مجهي كليكنبيس دےرہا۔"مطعل نے روتے ہوئے حوربيآني كو يكاراتھا۔

ارے یہ کیا ہور ہاہے؟ تم دونوں جھر رے ہو۔" حوریہ آی ناراضگی نے بولیس-اس ے پہلے کہ حوربية في مزيد بچھ كہتى، ميں روتا ہوا أن سے لیك كيا تھا۔

" حورية آني إ ديكيس نايد كندى مشعل نے مجھے مارا بھی ہے۔ " میں نے سفید جھوٹ بو لتے ہوئے مشعل کودیکھا۔

'' آپی بیہ جموب بول رہا ہے۔'' مشعل میرے جھوٹ پر چلائی تھی۔

"'بُری بات ایسے تہیں کرتے۔ آپ دونوں تو دوست ہیں۔ چلو ہاتھ ملاؤ۔" حورب آئی نے ہماری سلح کرواتے ہوئے کہا۔ میں نے حوربیآ پی کے کہنے پر ہاتھ تو ملالیا تھا مکر مشعل کومنہ بھی چڑایا





## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



کر کی تھی۔ تنزیس اُس سے ہمیشہ کڑتا تھا۔ معض اوقات میں اپنے بال نو چتا، کیڑے بھاڑ تا اور اپنے کھلونے خود ہی توڑ دیتا تھا اور آپی کورور دکر شکایت لگا تا کہ شعل نے مجھے مارا ہے

آئی نے سلح تو کروا دی تھی مگر میری اور مطعل کی بالکل نہیں بنتی تھی اور قصور بھی ہمیشہ میرا ہی ہوتا تھا۔ میں دراصل أے آئی کے ساتھ برداشت ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ بے جاری میرے ساتھ دوئی

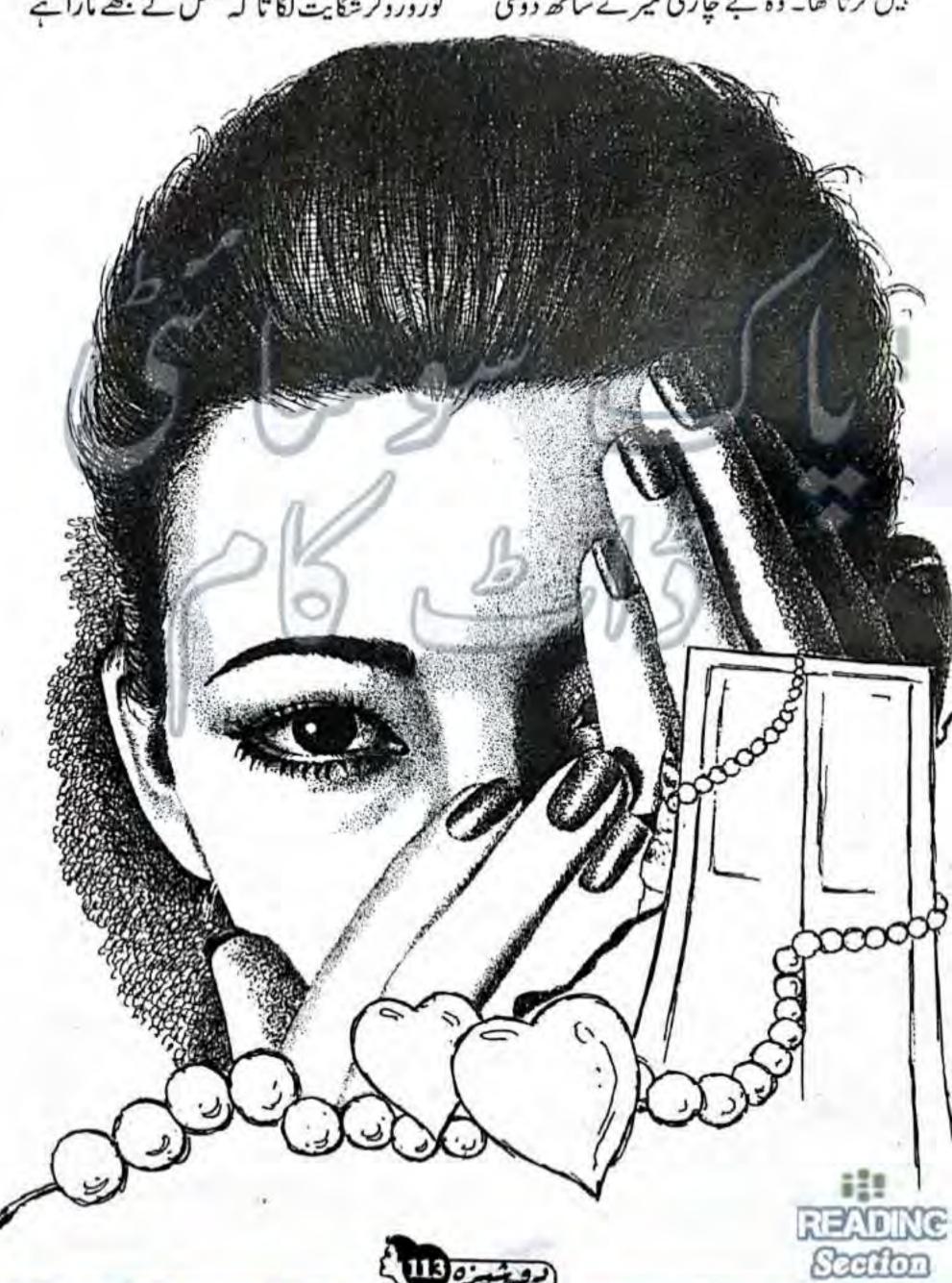

اور میرے تھلونے توڑے ہیں۔ آئی میری شکایت پرمشعل کو ڈائنتی وہ بے جاری کھے نہ جھتے ہوئے رونے لگ جاتی تھی۔ اور میں آپی کی کود میں بیٹھامسکرار ہاہوتاتھا۔

رات کوہم دونوں حوربيآ في كے ساتھ سوتے تھے۔متعل بھی حوربہ آی کے بے صدقریب تھی۔ مشعل مجھے ہے ایک سال چھوٹی تھی۔ تمریعے حدثیج جو تھی۔ میری لڑائی پر رودھوکر پھرسب بھول جاتی تھی۔ تمر میری یمی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مشعل آئی کے ساتھ نہوئے۔

" آپی آپ سرف مجھے کہانی سنائیں مشعل گندی ہے۔ ' میں مشعل کو غصے سے و مکمتا ہوا

" كول بحى كيا بات ہے؟ مشعل تو مارى چھوٹی ی، بیاری ی بہنا ہے۔" آپی پیار بھری نظروں ہے مشعل کودیکھتیں۔

" كيول كه بيركندي ہے اور بين اچھا بيد ہوں۔" میں کہتے ہوئے حوریہ آیا ہے لیا

'' آئی میں بھی کہانی سنوں گی۔'' مطعل أميد بھرى نظروں ہے آنى كوديليستى -میں آئی اور مطعل کا پیار دیکھتا تو روینے لگ جاتا تقاءاورآيي ميري طرف متوجه بهوجاتي تھيں۔

یمی میرامقصد ہوتا تھا۔ " آیی! اس گندی مشعل کو کہد دیں کہ میری چیزوں کو بھی ہاتھ نہ لگائے کیونکہ میں اینے تعلونے گندے ہیں کرنا جا ہتا۔'' میں منہ پھلا کر

کہتا۔
"آپی میری بسورتی صورت دیکھ کرمسکرادی ق محیس، اور آپی کی مسکراہٹ مجھے شروع سے بہت اچھی گئی تھی۔ حوریہ آپی تھیں بھی بہت خوبصورت،

ا نتهانی نازک جو بھی رنگ جہتی ، یوں لکتا ہے بنا ہی حوریہ آیل کے لیے ہے۔ سادی میں بھی اُن کا حسن بے مثال ہوتا تھا۔ آئی کو بناؤ سکھار کی بالكل عاوت نەھى \_

بابا کی وفات کے بعد ای مجھے لے کر جمیل ہاؤس آئٹی تھیں۔ جمیل صدیقی تعنی میرے ماموں نے خوشدلی ہے آ کے بر صرکر بیوہ بہن کو کلے لگا لیا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد جمیل ماموں نے شکیل ماموں اور صالحہ یعنی میری ای کو والدین کا پیار دیا تھا۔ جمیل مامول نے حدمحیت كرنے والے انسان تھے۔

مشکیل ماموں شادی کے بعدا سریکہ چلے گئے تھے اور عرصہ دراز ہے وہیں مقیم تھے۔ اُن کے دونوں نیج عمران اور ذیثان بھی وہیں پیدا ہوئے تصے۔ البتہ ممائی ذیرا الگ مزاج کی تھیں۔ وہ ہم میں کھل مل نہ سکی تھیں۔اُن کے مزاج کو ویکھتے ہوئے تھلیل ماموں نے الگ رہنا ہی مناسب سمجھا

البيته آمنه مماني بے حد محبت كرنے والى خاتون تھیں۔اُن کی دو بیٹیاں' حوریۂ اور ہمشعل' دونوں مال کی طرح بے حد خویصورت تھیں۔ ہاری آید پرآ منہممانی نے خوشی کا اظہار کیا تھااور مجھے ممانی کے ساتھ ساتھ ماں کی محبت دی تھی۔ ای اکثر کہا کرتی تھیں۔

'' آمنہ بھائی! آپ نے اور بھائی جان نے حزه کو بگاڑ دیا ہے۔" اور وہ دونوں مسرا دیے تھے۔ میں گھر بھر کی آتھوں کا تارا بنا ہوا تھا۔ گھر

كمرين سب بهت اچھے تھے۔ كريرا وهيان تو بربل حوربية في من الكاربتا تفامشعل کو چھوٹی ہونے کے باوجود وہ محبت حاصل نہیں



تھی۔جس کا میں مالک تھا۔ انہی محبتوں نے مجھے غصيلا بناديا تفاليسي بات پرانكار موتا تو ميں رورو لب مسكرا في تعين -

كرآ سان سريراً تھاليتا تھا۔ايے ميں سب ميري ناز برداری میں لگ جاتے تھے۔ میں اِن محبول کا باليس كرر باب-"آ في بنوزمسكرار بي تقيس-عادی ہوگیا تھا، اور حوربیہ آلی کی توجہ إدهر أدهر ہوجائے بہتو بالکل گوارانہیں تھا مجھے۔

☆.....☆

وہ دن مجھے آج مجھی یاد ہے۔ اُس وقت میری عمر تقریباً سات سال تھی۔ میں اسکول سے آ کر حب عادت ای کونخ ہے دکھار ہا تھا۔اور وہ بے جاری میری متیں کررہی تھیں۔ میں بھی اکلوتا ہونے کا خوب فائدہ اٹھا تا تھا۔میری تظرحور پی آئی پر بڑی، اور میں اُن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آئی عنائی رنگ کے لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔وہ جھولے پرجیتھی اینے یاؤں میں یازیب پہن رہی تھیں۔ یازیب اُن کے دودھیا پیروں میں بے حد بھی لگ رہی تھی۔وہ غالبًا نہا کر آئی تھیں۔ لیے دراز بال تھلے ہوئے تھے، مجھے آ بی بہت اچھی کی تھیں۔

"آلی!" مرے بلانے برآیی نے مری طرف دیکھا تھا۔ اُن کی نیلگوں آ تھیں بے حد شفاف تھیں۔

" کیابات ہے میرے نتھے دوست؟" آپی میری طرف دی کھ کرمجت ہے مسکرانی تھیں۔ '' میں نتھا تہیں ہوں بڑا ہو گیا ہوں۔'' میں نے نا کواری سے البیس ٹوکا۔ وہ میری بات یر ملے جران ہو میں اور پھر ہس پڑیں۔ "سورى! ويرى سورى! مسترحزه! آب وافعي بہت بڑے ہو گئے ہیں۔" آئی بھی مسكرا رہی

نے ایکدم اپنی عمرے برا سوال کردیا تھا۔ آئی نے لمحہ بھر کے لیے مجھے جیرت سے دیکھا اور زیر

" آج میرا به ننها سا دوست بهت بزی بزی '' میرا نداق نه اژائیں!'' میں سجیدگی ہے

" مرابھی توتم بہت چھوٹے ہو۔" آیی نے میرے سوال کا جواب دیا۔

پھرکب ہوگی میری شادی جو بھی بسورا تھا۔ "ارے حمزہ بھئی کیا بات ہے؟ بید شادی کا شوق کہاں ہے آگیا اجا کے ؟" آئی جران ہو میں۔ جوایا میں خاموش رہا تھا۔ آ سان پر اُڑتے ہوئے پرندوں پرنظرڈ الی ھی۔

'' احیما ہوجائے کی شادی بھی اب جاؤ اسکول کا ہوم درک کرو۔'' آئی ہونٹوں یہ ہسی چھیاتے ہوئے بولیں۔

"آ لي آب جھے شادي كريں كى؟"ميں نے آئی کوغورے دیکھا۔ آئی نے چند کھوں کے کیے خاموتی ہے مجھے دیکھا تھا اور پھرمسکراتے ہوئے بولیں۔

" ہاں بایا میں تم ہے ہی شادی کروں گی۔" آ في الجمي بھي مسكرار بي تھيں۔ " يكا وعده!" ميں جوش سے بولا۔ " بإلكل يكا وعده!" آني ميرا باته تفامح ہوئے بولیں۔

جول جول میں برا ہوتا جار ہا تھا۔ آلی کے ساتھ میری محبت بوھتی جارہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وه متمع مول اور ميل پروانه! ميري يوري كوشش ہوتی تھی کہ شعل آئی کے قریب نہ ہونے یائے



اور میری ان کوششوں پر مشعل حیرت ہے مجھے دیکھتی تھی۔ میری حرکتیں اُس کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔

سمجھ بھی کیسے آتیں میں خود جانے بنا، سوپے بنا آپی کو جا ہے جار ہاتھا۔ آپی کی ہر بات، ہرادا، اُن کی مسکراہٹ مجھے بھاتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ آپی نے مجھ پر کوئی جادو کردیا تھا کہ مجھے اُن کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔

☆.....☆.....☆

میں ابھی اسکول ہے آیا تھا۔ گھر آتے ہی
نظریں حوریہ آپ کو تلاش کررہی تھیں۔ آپی کسی
ہے نون پرنجو گفتگو تھیں۔ بچھ پر ایک نظر ڈال کروہ
پھر باتوں ہیں مصروف ہوگئی تھیں۔ بچھے آپی کی
لا پروائی ایک آ تکھ نہ بھائی تھی، اور میں نے
چیزیں اُٹھا اُٹھا کر إدھراُ دھر پھینکنا شروع کردیں۔
میرے شورشرا بے پرای تھبراکر آسیں۔
میرے شورشرا بے پرای تھبراکر آسیں۔
"کیا ہوا؟ کیوں طوفان مجارے ہیں؟" ای

نے بچھے ڈانٹا۔ '' ای! آئی میرا بالکل خیال نہیں رکھتیں۔ میرے کھلونے کم ہوجاتے ہیں اور آئی فون پر بات کرتی رہتی ہیں۔''میں بسورا۔

ای موقع پر حوریہ آئی بھی پہنچ گئی تھیں۔ انہوں نے میری شکایت سن کی تھی اور مسکراتے ہوئے مجھے گلے لگالیا تھا۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے بہت بڑا اعزاز مل گیا ہو۔ میں نے چڑانے والے انداز میں مشعل کو دیکھا تھا اور اُسے منہ چڑایا تھا۔

☆.....☆.....☆

رفتہ رفتہ میں نے حوربیہ پی کو آئی کہنا چھوڑ ویااور بہت دھڑ لے سے انہیں حوریہ مسجنے لگا۔ "سیتم آپی کا نام کیوں لیتے ہو؟"مشعل نے

سے ارکے ہوں ہے۔ "" مہیں کیا تکلیف ہے؟" میں نے چر کر جواب دیا۔ مجھے مشعل کی مداخلت بہت بُری کی تقی

"آپی بڑی ہیں۔"مشعل میرے غصے کے وجودآ رام سے بولی۔

باوجود آرام ہے ہوئی۔ ''حمزہ بیر کیا برتمیزی ہے؟مشعل سیح کہدرہی ہے۔ بہت من مانی کرنے لگے ہو۔'' ای نے ایکدم آکر مجھےٹو کا تھا۔ میں چپ رہاتھا۔ ''بہت برتمیز ہوتے جارہے ہو۔'' ای ہوز

''رہے دیں پھو پو! جیسے میرا دوست خوش، دیسے میں خوش۔'' حوریہ آپی نے میری طرف داری کی۔

''حوربیتم نے بہت بگاڑ دیا ہے اے۔''ای نے مجھے غصے ہے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر میں حوربیہ آپی کے ساتھ کیٹ گیا تھا۔

☆.....☆

آئی کی سال گرہ کا دن تھا۔ اُس دن آئی نے پنگ کلر کا ہے حد نفیس سوٹ پہنا تھا۔ بہت تحسین لگ رہی تھیں ۔ گرمیں نے ضد کی کہ وہ سرخ رنگ کالباس پہنیں ۔

ای نے مجھے ڈاٹا گرمجھ پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ میرے ضد کرنے پر آپی سرخ رنگ کا لباس پہن آئی تھیں۔

"اب خوش ہو؟" آئی مجھے دیکھتے ہوئے مسکرائیں، میں بھی جوابامسکرایاتھا۔ "حوریہ! بہت بگاڑ دیا ہے تم نے اے۔" ای نے مجھے تھیلی نظروں سے کھورا۔ "کوئی بات نہیں پھو یو! بچہ ہوا ہوکر ٹھیک موجائے گا۔" حوریہ آئی میری جمایت میں

(دوشیزه ۱۱۵)



جاتا ہے۔ میرے حذبوں میں بھی شدت آتی جارہی تھی۔اک دیوائلی تھی جو بڑھتی جارہی تھی۔ میری دنیا' حوریۂ پرشروع ہوتی تھی اور' حوریۂ پر ہی ختم ہوتی تھی۔اس کے علاوہ کہیں بھی پچھ نہیں تھا۔

" بیتم میرے کمرے میں کیا کررہی ہو؟" میں کمرے میں داخل ہوا تھا کہ سامنے مشعل کو کے میں ا

'' کیوں میں تمہارے کم ہے میں نہیں آ سمق؟'' مشعل نے مجھے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نجانے کیا تھااس کی نگاہوں میں کہ میں میں جی تھرکے لیے گڑ بردا گیا تھا۔ '' صفائی کرنے آئی تھی کہ!'' مشعل نے بات ادھوری چھوڑ کر مجھے گھورا۔

'' '' '' '' '' '' کہا تکایف ہوئی ہے میرے کمرے کی صفائی کی اور تہیں کیا ماس کی پوسٹ پررکھ لیا ''کیا ہے؟'' میں اب اُس کا نداق اُڑا رہا تھا۔ اصل میں مجھے مشعل کی موجودگ نا گوار گزررہی تھی

" بہتمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا چھپارہی ہو؟" مشعل کومسلسل خاموش دیکھ کر مکدم مجھے خیال آیا تھا۔

میرے کچھ کہنے ہے قبل ہی مشعل نے میری نظروں کے آ گے حور بیآ پی کی تصویر کر دی تھی۔ چند لمحوں کے لیے میری سمجھ میں کچھ تبیں آیا تھا مگر اگلے ہی لمحے میں نے غصے سے وہ تصویر چھین لی تھی۔

" میتم حوربیآ پی کی تصویر تکیے کے نیچے کیوں رکھتے ہو؟" مشعل نے میری خاموثی پر مجھے محمورتے ہوئے پوچھا۔ "میری مرضی۔ تمہیں کیا ہے؟ میں جو دل بویں۔
میں نے آپی کوسال گرہ پر تاج کل کا ماڈل
تخد میں دیا تھا۔ لیم بھر کو آپی کی آ تکھوں میں
جیرے اُبھری۔ گروہ مجھے دیکھ کرمسکر ااٹھیں۔
''حوریہ آپ بھے ہے شادی کریں گی؟''میں
نے اُمید بھری نگا ہوں ہے انہیں دیکھا۔
''ہاں بالکل!''حوریہ سکر الی تھیں۔
''بھریہاں ڈائری پرسائن کردیں ،تا کہ میں
آپھریہاں ڈائری اُن کے سائن کردیں ،تا کہ میں
خوش کے مارے رات بھر نینزہیں آئی تھی۔
اور بچھے
خوش کے مارے رات بھر نینزہیں آئی تھی۔

خوش کے مارے رات بھر نینزہیں آئی تھی۔

اب سوچا ہوں تو اللی آئی ہے اپنی حالت

ر نجانے ہم نے عشق، جنون، محبت اور پاگل پن

کو گڈ ٹرکیوں کر دیاہے؟ عشق کے عین کو جانے بنا
ہم دعویٰ کر ڈالتے ہیں کہ ہمیں فلاں سے بہت
طوفانی قتم کا عشق ہو چلا ہے۔ حالا تکہ میرے
نزد یک عشق بہت پاکیزہ جذبہ ہے، جوخالص ہوتو
عشق تقیقی تک چلا جا تا ہے۔ ای لیے شاید عشق ہر
ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔
ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔
مجھے محسوس ہور ہا تھا کہ میں حوریہ آئی سے
مجھے محسوس ہور ہا تھا کہ میں حوریہ آئی سے

محبت کرنے لگا ہوں۔ بجبین کی شفقت کو میں نے

ہوجے سمجھے بنا محبت کا نام دے دیا تھا۔

محفوں اینے لیپ ٹاپ میں موجود حورب
آپی کی تصویر کو دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا

میں صرف یہی ایک ضروری کام ہے، کہ میں بھی
حوربیآپی کو دیکھتا رہوں اور بھی اُن کی تصویر باقی

ہر بات میرے لیے غیرا ہم تھی۔ چودہ سال کی عمر
میں اپنے آپ کو ممل ہیرو بجھ رہا تھا۔

میں اپنے آپ کو ممل ہیرو بجھ رہا تھا۔

میں اپنے آپ کو ممل ہیرو بجھ رہا تھا۔

میں اپنے آپ کو ممل ہیرو بجھ رہا تھا۔

دوشيزه (الل)

Section

میں ابھی کالج ہے گھر آیا تھا۔ آج خلاف معمول حوربیآ پی نظرنہیں آرہی تھیں۔ '' کیسے ڈھونڈ رہے ہو؟''مشعل نجانے کب اے مجھے تا ڈرہی تھی۔

'' حوریہ آپی کہاں ہیں؟'' میں نے مشعل کے انداز کونظرانداز کرتے ہوئے مطلب کی بات کی۔

'' وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ دراصل کچھ خاص مہمان آئے ہیں۔''مشعل نے جواب دیا۔ '' کون سے مہمان؟'' میں نے حیرت سے

پی پیا۔ '' رشتے کے لیے آئے ہیں؟'' مشعل فاتحانہ انداز سے دکیے کرمسکرائی۔ '' شکر ہے تم سے جان جھوٹ جائے گا۔'' میں ایکدم ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔

" بوری بات او سن اور میرانبین آپی کارشته

الکرآئی بیل دراحت خالداور ریحان بھائی بھی
ساتھ آئے بیل " مشعل مسکراتے ہوئے بولی ۔
بیس بل بھر کے لیے چپ ہوگیا تھا۔ مشعل
بیک تک گہری کھوجی ہوئی نظروں ہے دکھے
رہی تھی۔ میں غصے سے یاؤل پنتا ہوا۔ اپنے
کمرے میں آگیا تھا۔ کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ای
دوبار دروازے پرآئیں گر میں نے درواز ونہیں
کھولا۔ سارا دھیان حوریہ کی طرف لگا تھا کہ کب
وہ آگیں گی۔ گر ابھی تک اُن کا بچھ پتا نہ تھا۔
انظار کرتے کرتے میں نے کمرے میں چزیں۔
ہوگئے تھے۔
ہوگئے تھے۔

"ارے! بیکیا پاگل پن ہے؟ حمزہ کیا بات ہے آخر؟ دروازہ کھولو!" امی کی پریشان آواز

Downloaded From rspk.paksociety.com

جا ہے کروں۔' میں نے غصے ہے کہا۔ '' میری تضویر تو نہیں رکھی تم نے ؟'' مشعل نے مجھے گہری نگا ہوں ہے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔Downloaded From rspk.paksociety.com

'' مجھےرات کوسونا ہوتا ہے، ڈرنانہیں ہوتا کہ تہاری تصویر اپنے پاس رکھوں۔'' میں نے جواب دیا۔

ہماری بحث نہ جانے کب تک جاری رہتی کہ حوریہ آپی کی آ مدہوئی تھی۔ '' ثم دونوں پھر جھگڑا کررہے ہو؟'' آپی نے

ہم دونوں گود کیھتے ہوئے پوچھا۔ مشعل نے فوراً تصویر والی بات ہی کے گوش گزار کردی تھی۔ بات سن کر آپی نے میری طرف سوالیہ نگا ہوں سے دیکھا تھا۔

" حوربد! دراصل وہ کی بزرگ نے کہا ہے

'' خوبصورت پر ہوں کو لیب ٹاپ پر بھی اسکرین پرلگا کر رکھو۔ یہ بھی کہا ہوگا نا۔'' مضعل نے مجھے گھورا۔

تہیں کہا تھا کہ خوبصورت پر یوں کی تصویر رات کواپنے پاس رکھوتو بہت اچھی نیندآتی ہے۔' میں نے آئی کی سوالیہ نظروں کے جواب میں فورأ وضاحت کی تھی۔

میری بات پرآپی نے بہتے ہوئے میرے سر پر چیت نگائی تھی اور مسکراتے ہوئے چلی گئیں تھیں بمر مشعل کی نگا ہوں میں شکوہ تھا۔ اُس دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مشعل میری ذات میں دلچیں لیتی ہے، اُسے میری فکر ہے، ورنہ وہ آئی گہرائی ہے اس صورت حال کونہ جانی۔ بجھے مشعل ہے مزید چڑ ہونے گئی تھی۔ جانی۔ بجھے مشعل ہے مزید چڑ ہونے گئی تھی۔

وونيزه ۱۱۵





" کیا تماشالگارکھا ہے، کسی سے لڑکر آئے ہو؟ کچھ بولنے کیوں نہیں؟" بیہ ماموں کی آ داز تھی۔

" شاید میرے جانے کی خبر سے گھرا گیا ہے۔ مجھ سے پیار بھی تو بہت کرتا ہے۔ حمزہ دروازہ کھولو۔ "بیحور بیٹیس میرے ہاتھ بل مجر کے لیے تھم گئے تھے۔

''کوئی اُس سے بھی پوچھ لے کہ کیا بات ہے؟ آپ سب اپنے اندازے نہ لگا ئیں۔ کہیں کوئی اور ڈرامہ دیکھنے کو نہ ل جائے۔''مشعل کی ہنتی ہوئی آ داز اُ بھری۔

ہنتی ہوئی آ دازا کھری۔ '' پلیزا آپ سب چلے جائیں، میں اے سمجھاتی ہوں۔''حوریہ سب سے مخاطب ہوئیں۔ حوریہ کے بے حداصرار پر میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔

دیا تھا۔
'' حزہ! یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سرخ آکسیں اور بال بھرے ہوئے ہیں؟ کیا بات ہے؟ سب تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہورہے ہیں۔''

حوریہ میرے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں۔ مجھے پانی کا گلاس دیا جو میں نے اُٹھا کر بھینک دیا۔ میری حرکت پرحوریہ گھبرای گئیں۔

" مزه کیا بات ہے؟ تم دجہ نہیں بتاؤ کے تو مجھے کیے پتا چلےگا؟ "حوریہ پریشانی سے بولیں۔ " آج آپ کی معصومیت پر قربان ہونے کو دل چاہ رہا ہے۔ " میں غصے سے اُن کا ہاتھ جھنگتے ہوئے بولا۔ میری بات پر حوریہ کی آسمیس نم ہوئی تھیں۔

" حوريه آپ وعده خلاف بيل- ريحان بمائي کي دولت نے آپ کوخود غرض بنا ديا ہے۔

PAKSOCIETY1

آپ نے جس طرح نظریں بدلی ہیں میں اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ آخر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ اتن سنگدل اورخود غرض کیسے ہوگئیں؟ میں آپ سے محبت کرتا رہا۔ اگر آپ نے شادی کسی اور سے کرناتھی ۔ تو مجھ سے کیوں وعدہ کیا تھا شادی کا؟'' میں غم و غصے سے بولتا چلاگیا۔

'' شادی!'' حور میرکی مدہم سرگوشی سنائی دی تھی۔ میرے دیکھنے پران کی آئٹھوں ہے آ نسو شکیے ہتھے۔ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپاتے ہوئے وہ کمرے سے ہا ہرتکل کئیں۔ میں دروازے میں کھڑا انہیں بے دفا اور نجانے کیا کچھ کہدرہا تھا۔ میرے اس طرح ہو گئے پرایک دم ماموں آگئے تھے اور نہایت غصے میں میرے منہ تھم میں

" اس طرح بات کرتے ہیں؟" مامول مجھے غصے سے گھورتے ہیں؟" مامول مجھے غصے سے گھورتے ہیں؟ امول مجھے غصے سے گھورتے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے کرے میں آ رہا تھا۔ کل تک جن آ گیا تھا۔ کل تک جن کی آ تھوں کا تارا تھا۔ آ ج اُن کی نفرت کا شکار ہور ہاتھا۔

☆.....☆.....☆

دودن تک آئی میرے سامنے نہیں آئیں۔ آئی کی طرف سے ممل خاموشی پر مجھے غصہ آرہا تھا۔ میرا کہیں آنے جانے کودل نہیں چاہ رہا تھا۔ نہ کھانے کی پروائقی۔ ای کئی بار کھانا لے کر آئی تھیں۔ مگر میں نے انکار کردیا تھا اور وہ مایوں ہوکر چلی جاتیں۔

ایک دن شام کوآ لی کمرے میں آئیں۔ میں بیڈ پرآ محصیں بند کرکے لیٹا ہوا تھا۔ آہٹ پردیکھا اور غصے سے منہ پھیرلیا، وہ میرے پاس آگر بیٹھ



حسنیں۔ چند کمحوں تک مجھے خاموثی سے دیکھتی

'' حزہ! میں نے بہت سوچا دو دن تک اپنی غلطي تلاش كرتى ربى كدميرى كس بات اورحركت نے تہمیں اس قدر غلط ہی کا شکار کرویا؟ مجھے بالکل اندازه بی تبیں ہوا کہ میری گود میں بیٹھنے والاحزہ کب بڑا ہوگیا؟ اٹنے غور وخوض کے باوجود مجھے ا بني اليي كو ئي علظي تظرُّ ہيں آئی۔'' آئي رندھي ہوئي آ واز میں بولتی جارہی تھیں۔

'' بند کریں ہے باتیں اگر آپ کو پچھ یا دہیں تو میں آ ہے کو یا د کروا تا ہوں۔'' پیہ کہتے ہوئے میں انہیں باز و سے پکڑ کر الماری کے پاس لے کیا اور اس میں ہے ڈائری نکال کران کوان کے سائن د کھائے۔ حور سے جران پریشان موکر قریب ہی یر ی کری پر بین کئیں ۔ آ علموں میں آ نسوآ می

" تاج محل، کے تحفے کو دیکھ کر بھی آپ میرے جذبات سے بے جر رہیں۔ بیمعصومیت محى يا بے نيازى؟ " ميں انہيں و كيم كر بے رحى

'حزه! میں نے تو بچہ مجھ کر مہیں بہلایا تھا۔'' حور پیرائی ہوئی آ واز میں بولیں۔ '' اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے بچہ بھی تھیں مگر آپ ہی بتا تیں میں آپ کے وعدے کو کیا سمجھتا؟

كيا ميں اتن عقل وشعور ركھتا تھا كہ آب كے وعدے کوصرف آپ کا ایک بہلا واسمجھتا؟ " میں جوش میں انہیں و مکھتے ہوئے بولا۔

" مھیک کہاتم نے۔ بیج بھی دل و دماغ رکھتے ہیں۔ وہ بھی اپنی مرضی سے سوچتے ہیں۔ بج معصوم ہوتے ہیں۔ مرخدارا چندا! بدالزام، کے اس بھی تمہارے بارے میں ایساسوچی تھی اور

اوراب مہیں دھوکہ دے کر کہیں اور شادی کررہی ہوں۔ پلیز حمزہ مجھے اتنا غلط نہ مجھو۔ میری محبت اورشفقت کی الیم سزاتو نه دو \_خودسو چو جبتم پیر بات اس طرح سب گھروالوں کے سامنے کہو گے تو کیا میں کسی سے نظریں ملایاؤں گی؟" حورب محصوف مجھوٹ کررونے لکیس۔

میں کچھ دریتک انہیں دیکھتا رہا تھا۔ نجانے میں اتنا سنگدل کیوں ہو گیا تھا کہ مجھے اُن کے رونے پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا۔حالا نکہ میں محبت كادعو بدارين رباتھا۔

"مت رونیں میرے سامنے میں جس کرب ہے کزرد ہاہوں۔ آ ب اس کا اندازہ بھی ہیں لگا سلیں۔آپ بہاں سے جلی جائیں مجھےآپ ے مزید کوئی بات جیس کرئی۔

ساری رات جائے کی وجہ ہے سی سر میں شديد در د مور ما تقار كالح جائة كو بالكل دل نه جا ه ر ہاتھا۔ ہر چیز ہے دل اُ جاٹ ہو گیا تھا۔ اتن ویر میں وروازے پروستک ہوئی۔ مرمیں نے اُن کی

" حزه! دروازه کھولو ابو بلا رے ہیں۔" مضعل کی آ واز سنائی دی۔ جوایا میں خاموشی سے ليثار ہاتھا۔

'' میں جانتی ہوں کہتم جاگ بھی رہے ہواور س بھی رہے ہو۔''مشعل بولی۔

'جب سب کھ پتا ہے تو پھر چلی کیوں نہیں جانی۔ میں آ جاؤں گا جب میری مرضی ہوگ۔"

میں غصے سے چلایا۔

کھ در بعد میں کرے سے باہر آگیا، مامول کے یاس پہنیا، مجھے دیکھتے ہی مامول نے

विवर्गीका

'' ہاں بھی بیکیا جل رہاہے؟ کالج بھی نہیں گئے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟'' سر جھکا کر میں خاموش کھڑار ہاتھا۔

'' کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟'' ماموں میرا باز و تھجھوڑ کر بولے۔ای دوران میری نظرسا ہے کھڑی حور میہ پر پڑی تھی۔اُن کی نظروں میں غم اور تاسف صاف جھلک رہا تھا۔ گر میں غصے میں بولا۔

'' میری طرف ہے کوئی مسئلہ ہیں مسئلہ اپنی صاحبزادی ہے بوچھیں۔'' میں نے ایک چھتی نگاہ حور میہ پر ڈالیتے ہوئے کہا۔ میری بدتمیزی پر ماموں مجھے مارنے کے لیے آگے بوھے مگر امی نے انہیں روک دیا۔

" بھائی جان! میری خاطر اے معاف کردیں۔" امی ماموں کے آگے منت ساجت کردی تھیں۔

'' اُس كِ اگريمي طور طريق رہے تو اس كى ، اس گھريس كوئى جگہ نہيں ہے۔'' ماموں غصے سے دھاڑے۔

رات کودیرے گھرآ یا تھا۔ خاموثی ہے اپنے کمرے میں آگیا۔ کمرے میں ای موجود تھیں۔ جو ابھا گرے میں ای موجود تھیں۔ جو ابھی تک میرے انظار میں جاگ رہی تھیں۔
'' حمزہ میرے نے ابھال میں اپنے کو نے کیا حالت بنار کھی ہے؟ کیوں مجھے پریشان کررہا ہے؟ آخر ہات کیا ہے۔'' ماں کے لاؤ پر میں اُن کی کود میں سرر کھ کررودیا۔

ای دوران درواز بے پردستگ ہوئی سامنے دیکھاتو حور بیکھانے کی ٹرے لے کرآئیں۔ '' حمزہ! چلوجلدی ہے اٹھواور کھانا کھالو۔ دیکھو میں تمہاری پسند کا کھانا لائی ہوں۔' حور بیہ کھانار کھتے ہوئے لاڑتے بولیس۔ '' امی اِن ہے کہہ دیں کہ یہاں ہے چلی جائیں درنہ میں چلاجاؤں گا۔'' میں ہنوز غصے میں

" حزہ! تھوڑا سا تو کھالو۔" حوریہ میری
برتمیزی نظر انداز کرتے ہوئے بولیں۔ اُن کے
اصرار پر میں اُٹھا اور کھانے کے برتن زمین پر
پھینک دیاور کمرے نکل گیا۔
کافی دیر بعد میں دوبارہ اپنے کمرے میں آیا
توائی ابھی تک کمرے میں موجود تھیں۔
توائی ابھی تک کمرے میں موجود تھیں۔
انہیں دیکھتے ہوئے اولا۔ جوابا وہ مجھے سلسل دیکھتی

جاربی هیں۔

"کیا ہواای ؟ ایسے کیوں دکھے رہی ہیں؟"
شن اُن کے یون دیکھنے پر جیرت سے بولا۔
"میں دکھے رہی ہوں کہ میراحمزہ کب اتنابڑا
ہوگیا کہ اِسے بڑے یوئے جھے جم کرنے لگا اور
مجھے جربھی نہیں ہوئی۔"ای ذکھ سے بولیں۔
"کیا ہوا؟" میں جیرا گی سے بولا۔
"کیا ہوا؟" میں جیرا گی سے بولا۔
"نیتم نے حوریہ سے کس قتم کی باتیں کی
ہیں؟" ای اب جیرت سے پوچھ رہی تھیں۔
"اچھا! تو وہ آپ کوسب چھے بتا چکی ہیں؟"
میں بات بجھتے ہوئے بولا۔
میں بات بجھتے ہوئے بولا۔

'' ہاں بنا چکی ہے کہتم کس قدر بدتمیز اور گتاخ ہو چکے ہو۔''ای غصے سے بولیں۔ ''ای کیا محبت کرنا گناہ ہے؟'' میں نے اُن کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔





'' محبت کرنا گناہ نہیں ہے، مگر دوسرول کے جذبات کا احترام نہ کرنا تو گناہ ہے۔'' ای ابھی بھی غصے میں تھیں۔ '' انہوں نے آپ کوسب کچھ بتا دیا مگراپی ہے وفائی کا قصِہ تو نہیں سنایا ہوگا کہ وعدہ مجھ سے

انجام سے بے نیاز ہوتے ہوئے بولا۔ ''حمزہ! بازآ جاؤ بچین کے پیاراور شفقت کو محبتِ کا نام دے رہے ہو؟'' ای غصے سے

کیا اور شادی کی اور سے کررہی ہیں۔" میں

پر یں۔
''آپ جو بھی کہیں میں اپنے ارادہ سے ہاز

'میں آ وُں گا۔ دہ مجھے بچہ نہ مجھیں کہ آسانی سے
مجھوڑ دیں۔ میر سے علادہ کسی سے شادی کا سوچیں
مجھوڑ دیں۔ میر آ تحری فیصلہ ہے۔ آپ خود ہی
ماموں سے بات کرلیں ورنہ میں اب زکنے والا
مہیں ہے۔ بیس ہٹ دھری ہے کہتا ہوا بیڈیر لیٹ گیا

اور آئلميس بند كركيس- اي ميري طرف مايوي

ے دیکھتی ہوئی کمرے ہے باہرنگل گئیں۔
کمرے میں ایک دم تھٹن بڑھ گئی تھی۔ کوئی
میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ کسی کو میرے
جذبات کی فکر ہی نہیں تھی۔ میں غمز دہ ہور ہاتھا۔
میرامزاج طنز بیاور دل جلانے والا ہوتا جار ہا
تھا۔ میری اکثر باتوں پر حور بید کی آ تکھیں بھیگ
جاتی تھیں۔ اُس دن حور بید ئی وی دیکھر ہی تھیں۔
میں انہیں سنانے کے لیے موبائل لیے ٹی وی
لا دُنج میں آ سمیا۔

" یاربس کیا بتاؤں! آج کل کی لڑکیاں بوی لالچی اورمطلی ہوتی ہیں۔ جہاں دولت کی چک دلیمی وہیں محبت بدل لی۔ پھرہم مردوں پرالزام مجھی رکھتی ہیں کہ بے وفا ہیں، ہرجائی ہیں۔ " میں مخاطب اینے دوست سے تھا تمر سُنا حوریہ کو رہا

تفا۔ میری باتوں پر اُن کے چہرے پر دردائد آیا انہوں نے بل بھرکے لیے میری طرف ویکھااور ٹی وی آف کر کے جائے کئیں۔ ہم چھین لیں محتم سے بیشان بے نیازی تم مانگتے بھرو کے اپنا غرور ہم سے میں دل جلانے والے انداز میں انہیں ویکھتے ہوئے بولا تھا۔

'' بنا تو دیا ہے کہ کیا جا ہے؟'' میں حوریہ پر گہری نظر ڈالٹا ہوا گئن ہے نکل گیا۔ میں اپنی ہا ہر آیا ہی تھا کہ اس کوا بنا منتظر پایا۔ '' حمزہ! کیا ہو گیا ہے تنہیں؟ کیوں ہر وقت مجھے پریشان کرتے رہے ہو۔''امی نارانسگی ہے بولیں۔

'' کیا ہوا ہے امی!'' میں اُن کی نارانسکی پر بولا۔ '' کمہ مرکا جال و مکھا سرس وزر من ا

" کمرے کا حال دیکھا ہے کس قدر گندا ہے۔ حمزہ ابتم بچے تونہیں رہے کہا ہے کمرے کوبھی صاف نہ رکھ سکوایک طوفان مجا ہوتا ہے۔" امی مزید ہولیں۔

حوریہ ای کو جائے دینے آئیں تو اُن کو سانے کے لیے میں فورا بولا۔ "ای اب سی کوائے بناؤ سنگھار سے فرصت نہیں ملتی۔ اب ہماری ممسی کو کیا فکر؟" حوریہ

ووشيزه 122

نل کی آیہ ہوئی تھی۔

میرے طنز پرشا کی تظروں سے دیکھیر ہی سیس " حزه! تم باز آجاؤتم حدے برصة چارے ہو۔ آئی کو ہر دم کھے نہ کھ کتے ہو۔ وہ مہیں بچہ بچھ کرنظر انداز کررہی ہیں تو تم بالکل برتمیز ہو گئے ہو۔ابوکو بتادوں کی۔''مصعل نجانے کہاں سے ٹیک پڑی تھی۔

'' تو ابھی تم لوگوں کو حدے بڑھنے کا مطلب تہیں پتا۔ چلو کوئی بات جہیں، آ ہتہ آ ہتہ ہیا بھی بتا دول گا۔''میں زہریلی ہسی ہنتے ہوئے بولا۔ '' بہت ڈھیٹ ہو۔'' مشعل میری بات پر مرتایا شلک کر بولی۔ میری باتوں پرحور ہےا ہے آ نسوصان کرتی ہوئی جلی گئیں اُن سے جانے پر ای اور معل دونوں نے مجھے ملامتی انداز میں

☆.....☆

حوربید کی دوست کی شادی تھی۔ وہ اور مضعل چار ہی تھیں ۔انہیں دودن و ہیں زکنا تھا۔ ا بيآب شادى مين جاري بين يا مجھ سے فرار جاہ رہی ہیں؟ "میں حوریہ کے کرے میں آیا تو حوربات كيرے بيك ميں ركھر بى ميں۔ "اليي كوئى بات تبيل بحره! تم كول بر یات کومفی انداز میں لے رہے ہو؟" حورب

رسانیت سے بولیں۔ " پھر آپ تھہریں گی نہیں، شام کو واپس آ جائيں - "ميں ضدى انداز ميں بولا۔ " وحمهیں ہرمعالمے میں ضد کرنے کی عادت يركني ہے۔ وہ ميري بحيين كى دوست ہے۔ اور صرف دودن کی تو بات ہے۔ پھرتم اب بیچ ہیں رے کہ اکیلے نہ رہ سکو۔ "حوریہ میرے اندازی

یکھ غصے ہولیں۔

"آپیآپ کے لاؤ پیارنے اس کی عادتیں بگاژ دی ہیں۔ "مشعل میری طرف دیکھ کر طنزیہ ا تداز میں یولی۔

'' میں کہہ رہا تھا کہ شادی میں <sup>مشعل</sup> کو بھیج دیں تا کہ دودن گھر میں سکون رہے۔'' میں جل کر

''لودوست تووه آلی کی ہیں، وہاں میں اکیلی کیا کروں گی۔''مشعل میری بات سن کر جیرت

'' میں بھی تو اکیلا ہوجاؤں گا۔'' میرے لیج مين أداى آكى\_

"برے دوروں منے بیچے ہونا۔ جوا کیلے ہیں رہ سکتے۔آپی آپ چھو پوکواس کے فیڈر کا ٹائم اور سریلیک کی ترکیب بنادیں، تاکہ منے میاں کو کوئی مسلد نه موي معل مرا غداق أزات مولى يولى-أس كى بات برحور بيكلكصلا كربنس يزي-بجهے احساس ہوا تھا کہ حوریہ بہت دنوں بعد کھل کر ہمی ہیں۔ورنداُن کا چہرہ مرجھا کے رہ گیا تھا۔میرا ول اجا تک ہی شرمند کی محسوس کرنے لگا تھا۔

" حمزه بيه چالي لو اور دونول کو چھوڑ آؤ، اور ہاں دودن بعدوالیں بھی لے آنااور گاڑی احتیاط ے چلانا۔''ماموں مدکہد کر باہر چلے گئے تھے گاڑی میں بیٹھ کر میں سلسل ہارن پر ہارن دیے جارہا تھا۔ جیسے سارا غصہ ہاران پر نکال رہا تھا۔ حوریہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے گاڑی میں بینه گئیں مشعل بھا گئی ہوئی آئی تھی۔

تم كهال آربي مو؟ تم ركشے ميں آجانا۔" میں مطعل کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ ہے تہیں جانے دیتا تھا۔ میری بات پرحور سے چرے پر المى آگئىكى ـ

READING Section

PAKSOCIETY

لوث اور پُرشفقت اب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اُن کے انمول جذبوں کی بار ہا تو بین کرتا رہا

اُن کی محبت اس ماں کی طرح تھی۔ جو اپنی اولا دیسے بناکسی غرض کے کرتی ہے اور بھی صلہ

☆.....☆

شام کوحورید میرے کمرے میں آئیں۔ " حزه آ خراس طرح کب تک چلے گا۔تم کب تک یونمی تکلیف میں رہو کے اور مجھ سمیت سب کو اذیت دیتے رہو گے؟ "حوریہ میرے قریب بینھی فکر مندی ہے بولیں۔ " تو پھر آپ ہی بتا میں میں کیا کروں۔"

میں ہے بی سے بولا۔ " محمور دو این ضد حمزه- " حوربیه اب بھی

دلگرفتهٔ تغییل به دستر دستری مین به می ترکی به

" حزه! جوتم حاستے ہو وہ مجی نہیں ہوسکتا میں مرنا قبول کرلوں می مگر جوتم سوچ رہے ہووہ میرے کیے انتہائی اذبت ناک ہے۔ ' حوربیے بی ہے پولیں۔

'' تو پھرآ پ مجھ جا عیں میری بات!'' میں ضدى اندازيس بولا-

" تامكن ايما مجمى نبيل موكا-" حورية آنسو صاف کرتے ہوئے ائل انداز میں بولیں۔

" تو پھر جائیں اور آئندہ مجھ سے اس موضوع پرتب بات کریں جب آپ میری کی محبت كى قائل موجائيں " ميں مضبوط ليج ميں كبتا موابا برنكل كيا \_ميرى ديني كلكش برحتي جاربى محی-ای، حوربیہ معمل سب جانتے ہوئے بھی

گاڑی کی اسپیٹر میں نے تیز رکھی تھی۔حور سے نے دو تین ہار ٹو کا بھی مگر میں نے سنی ان سنی

" حزه گاڑی آہتہ چلاؤ۔" مشعل غصے سے بولى ميں نے ميوزك آن كرديا تا كمشعل كى آ واز ہی نہآئے۔

مشعل رو دين والے انداز ميں بولى كه" میں ابھی ابو کوفون کرتی ہوں۔''

جیے ای اُس نے فون پکڑا، میں نے اسپیر اور تیز کردی کہ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کیا۔جس پر میں نے ول کھول کر فاتحانہ قبقہہ لگایا۔حور ریک دوست کا کھر آ گیا تھا۔

تشعل مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے پہلے اُٹری تھی۔حور پیجیے ہی اُتر نے لکیس تو میں فورا بولا۔ '' ایھی بھی سوچ لیں ، میں اینے إرادے ہے ہرکز بازہیں آؤں گا۔'' میری بات پرحور پی غصے کاڑی سے تکل کیں۔

☆......☆

دودن کے بعد حوریہ نے مجھے فون کیا مگر میں نے ریسیوہیں کیا بلکہ موبائل آف کرویا۔ مطعل نے فون کیا تو میں نے صاف کہددیا كرميرے ياس فالتو ٹائم ليس ہے آئے كا-"ميں حوربيے وودن كا انقام كے رہا تھا۔ جانتا تھا، حوربيه مامول كوبھى شكايت كہيں لگا تيس كى اور نه ہی متعل کو کہنے دیں گی۔اس کیے میں مطمئن تھا۔ ' بيتم دونوں رکھے ميں كيوں آئي ہو؟ حمزہ مہیں گیا؟'' ماموں نے دونوں سے بوچھا۔ مصعل میری شکایت لگانے کی تھی کہ حور پیہ نے فورا منع کردیا اور گاڑی کی خرائی کا بہانہ بنایا

حوربيآ لي نے ہيشہ محصے محبت كى ،





www.Paksociety.com

انجان بن رہے تھے۔الیتہ ماموں اور ممائی میری ہے اس نے بھائی چاہت سے بے خبر تھے۔ بھی دل جاہتا تھا کہ گھر بیٹھو، میں اس کے حجوز دوں اور اِن سب کوساری زندگی کاغم دے ای بیے کہہ کر کمرے۔ جاؤں گر.....

اور یمی ذہنی اختشار کالج میں ایک لڑائی کا ذریعہ بن گیا۔ایک لڑے سے لڑائی ہوگئی، پرپل نے ماموں جب کالج آئے واموں جب کالج آئے تو میں بربیل کے آفس میں ذخی ہوا بیٹھا تھا۔ تو میں بربیل کے آفس میں ذخی ہوا بیٹھا تھا۔ دو جیل صاحب! حمزہ ایک قابل طالب علم ہے مگر چندون سے نہ تو تعلیم کی طرف توجہ دے رہا ہے اور ہرکئی سے اِس کا رویہ بھی درست نہیں۔'' پرپل تنویش مجرے انداز میں ماموں سے بربیل تنویش مجرے انداز میں ماموں سے مخاطب شے۔ ماموں نے ملامت کی نگاہ مجھ پرپائی۔۔' ہماں۔' کا اور ہمیں کی نگاہ مجھ پرپائی۔۔ ہماں۔ کی نگاہ مجھ پرپائی۔۔' ہماں۔۔' ہم

"اس دفعہ میں اس کوموقع دے رہا ہوں، آئندہ ایسی کسی حرکت پر میں اے کالج سے نکال دوں گا۔" ماموں راہتے میں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ گھر میں جب داخل ہوئے تو سب پریشان ہوگئے۔ امی پوچھتی رہیں کیا ہواہے؟

"اپ لاؤلے ہے تو چھلو! نیے کیا کرنا جاہتا ہے؟" ماموں ایک قبرآ لود نگاہ ڈال کر کمرے میں طریحے۔

" دوریہ بیٹاتم ہی پوچھوا ہے کیا ہوگیا ہے؟ آخر کیا مسئلہ ہے؟ بتا تا کیوں نہیں ہے؟ تمہارے بہت قریب رہا ہے کیا اب تمہیں بھی پچھ نہیں بتا تا؟''ممانی جان فکرمندی سے بولیں۔ بتا تا؟''ممانی جان فکرمندی سے بولیں۔

بتاتا؟ ممای جان مرمندی سے بویں۔ میں کمرے میں لیٹا ہوا تھاامی پاس بیٹھی تھیں کہاتی در میں درواز ہ کھلا مجھے پورالیقین تھا کہ ہیہ حوریہ ہیں ای لیے جھٹ آئیسیں بند کرلیں۔ ''آؤ حوریہ! بیٹھو بیٹا اور سمجھاؤیاں نالائز کو کہ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے شرمندہ کروادیا

ہے اس نے بھائی اور بھائی کے سامنے مجھے تم بیٹھو، میں اس کے لیے گرم دودھ لاتی ہوں۔'' امی ریے کہہ کر کمرے سے چلی گئیں۔ ''حمزہ!''آپی میرے قریب بیٹھ گئیں۔ میں ابھی بھی آ محصیں بند کیے لیٹا تھا۔

روں ہو۔ ' میں جانتی ہوں جزہ اتم جاگ رہے ہو۔' حوریہ میرے ماتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں۔ آج حوریہ میرے ماتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں۔آج حوریہ میرے قریب بیٹھی تھیں۔ محبت سے ماتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ای طرح جیسے وہ بجین میں لاؤ کرتی تھیں۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا

''حزہ ایتم نے کس عذاب میں مجھے اورخود کو ڈال دیا ہے؟ میں ابو کو کیا بتاؤں کہ میں تمہاری تکلیف ہے واقف ہوں مگر میں تمہارے لیے پچھے نہیں کر سکتی۔'' حوریہ بھرائی ہوئی آ واز میں کہہ رہی تھیں۔

میرے دل کوخش فہمی تی ہو چلی تھی کہ حوریہ میری محبت کا اعتراف کررہی ہیں اور آ ہستہ آ ہستہ میری ضد کے آ گے ہتھیارڈ ال دیں گی۔ میری ضد کے آگے ہتھیارڈ ال دیں گی۔

وہ بے حدسین شام تھی۔ سیاہ بادل چھائے
ہوئے تھے، بارش کا سلسلہ کافی دیرہے جاری تھا،
دوائیوں کے زیر اثر نہ جانے کب میری آ کھ لگ
گئی۔ خواب میں دیکھا کہ بخت اندھیرے میں
ناہموار داستے پر چلنا جارہا ہوں۔ کہیں راستہ نہل
رہا تھا۔ اچا تک دور ہے روشی دکھائی دی۔ میں
طرف پھیل گئی، میں ایک بلندجگہ پر کھڑا تھا۔
اچا تک میری آ تکھ کمل گئی۔ دات کافی ہوچکی
اچا تک میری آ تکھ کھل گئی۔ دات کافی ہوچکی

دوشيزه 125

Section

مطعل پُر اسرارا نداز میں مسکرائی۔ كيامطلب؟ "ميں جرت سے بولا۔ '' حوربيآ بي كے علاوہ تو حمہيں كوئى نظرنہيں آتا۔"مشعل نے کہے میں شکوہ تھا۔ میں کمے جر کے لیے جیب رہ گیا تھا۔ اُس کا ایشارہ اپنی طرف تھا۔ گریہ بات میرے لیے اہم نہ تھی۔ دومضعل مجھے تنگ نہ کرو جاؤیہاں ہے۔'

میں بیزاری سے بولا۔ " ہاں مہیں کسی کی کیا پروا؟ تم کیوں ہیں مان کیتے کہ حور میآ فی تہارے کیے جیس بی ہیں۔ تم نے ہمیشہ میرے جذبات کونظر انداز کیا ہے۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ تم سے محبت کرنی موں اُس سے لہیں زیادہ جوتم آلی سے کرتے مطعل بھرائی ہوئی آ واز میں ہولی۔

ہوتہ وربیا و علیا ہے۔ ''مشعل! میں نے صرف حوربیاکو جایا ہے۔ مارین مشعل! میں نے مرف حوربیاکو جایا ہے۔ اُن کی جگہ میں کسی کونبیں وے سکتا۔ اور حمہیں تو بالكل بھی تبیں كول كە تهميں ديكھ كر مجھے، ہريل اُن کی یا دا ہے گی ۔ میں نہ خود خوش رہوں گا اور نہ مہیں رکھ سکوں گا۔ محبت کرتی ہوتو محبت کرنے والول کی تکلیف کو بھی سمجھو " میں نے کہتے موئے زخ موزلیا۔

مشعل کمرے ہے جاچکے تھی۔ہم انسان بھی بے حدخود غرض ہوتے ہیں۔ صرف اپنی محبت کی تكليف محسوس كرتے ہيں۔ كى دوسرے سے ميس کوئی مطلب بیس ہوتا۔ میں بھی بے حد خود غرض ہوچکا تھا۔

ميرے پاس صرف دو دن تھے۔ جو چھ كرنا تقاان ہی دودنوں میں کرنا تھا۔حوربیہ آپی کی مثلنی کا اعلان سن کرتو جیسے میری زندگی میں طوفان آ گیا تھا۔خطرناک منفی سوچیں میرے د ماغ میں بھررہی تھیں۔غلط یا منجے کسی بھی طرح بس یہ متلنی

ر ہا تھا کہ اذان کی آ واز سنائی دی زندگی میں پہلی باراتخ خضوع نماز برهمي اور دبرتك وعا مأتكما

" الله! أو جانتا ہے میں نے حوربیہ سے جلین ہے محبت کی ہے وہ کسی اور کی ہوجا تیں ، میں تصور بھی نہیں کرسکتا میری مدد فرما کہ میں اپنی محبت پالوں اور اس رائے میں تمام آنے والی رکاوٹیس دورفیر مادے۔" سامنے نظر پڑی تو حوربیآ فی مسکرا

ا کیا ما تک رہے تھے؟" حوربہ نری سے

ہولیں۔ '' خدا ہے اپنی محبت ما تک رہا تھا۔'' میں مسكرات موئ بولا - ميري بات سمجه كرانهون نے نظریں چرالیں۔اور بولیں۔

" اجھا یہ ویکھو تمہاری پسند کا کھانا لائی ہوں۔ " حوریہ میرا دھیان بٹانے کو پولیں۔ کھائے کے دوران میں اُن کی اُ بھی محسوس کرتا ر ہا۔وہ بار بار بات بدل دیت تھیں۔

☆.....☆

میرے زخم بحریکے تھے، میں بے مدخوش رہنے لگا تھا۔لیکن میراحسین خواب تب ٹوٹا جب حورتيكي منكني كاعلم ہوا۔ميرادل چاہر ہاتھاتمام دنيا کوآ گ لگادوں۔ حوربہ آپی کے معیمر کوفل كردول \_ تمام وقت الي كرك من يدسوچا ربتا كمنكى ندبونے يائے۔حوربية في إن ونول بالكل مير بيرا من ندآتين

" خزه! کیے ہو؟" مشعل نجانے کب میرے کمرے میں آئی تھی۔ میرے کمرے میں آئی تھی۔

" مول تھیک مول اب۔" میں مروقا مسكرايا-" حزه مجمى إدهر أدهر بعى ديمي ليا كرو-"





اکریا www.Paksociety.com

انہی سوچوں کو د ماغ میں لیے میں سڑک پر بے مقصد گھوم ر ہا تھا۔ اچا تک میری نظر سامنے ایک بورڈ پر پڑی میری نظر صرف ای جملے پر کھہر گئی تھی''محبوب آپ کے قدموں میں'' فورا اندر داخل ہوگیا۔

وہاں اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ سامنے ایک سیاہ رنگت کا مکر وہ شکل کاشخص بیٹھا تھا۔ غالبًا وہی، بنگالی بابا' تھا۔ چندلمحوں کے لیے میرا دل جاہا کہ بھاگ جاؤں مگر میرے دماغ پرعشق کا بھوت سوار تھا،سوجانے کا اراد وِترک کرکے بیٹھ گیا۔ سوار تھا،سوجائے ہو؟'' بابا آئسیں بند کیے مجھے

ے مخاطب تھا۔ " میں ..... میں دراصل کی ہے محبت کرتا ہوں اور ....."

''جانتا ہوں آ کے بولو۔'' پابانے میری بات کاٹ کر کہا۔

'' میں چاہتا ہوں وہ ہمیشہ کے لیے میری ہوجائے۔'' میں نے فورادل کی بات کہدڑالی۔ '' کام ہوجائے گاتمر…'' بابانے آئیس کھول کرمیری طرف ذومعنی انداز میں دیکھا۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا تھا، تبھی چندنوٹ اُسے تھادیے۔

''بیتعوید لو، اے رات 12 بجے کے بعد جلا دینا۔ جو جاہتے ہو وہی ہوگا۔'' بابا نے میری طرف تعوید بردھاتے ہوئے کہا۔

☆.....☆

میں نے رات ہارہ بچے کے بعد تعویذ جلادیا اور میج تک انظار کرتار ہاکہ کب کوئی خبر ملے کی کہ معنی نہیں ہور ہی محراب کی نہ ہوا اور معنی کا دن آن پہنچا۔ میں کمرے میں بے قراری ہے جمل رہا

"حزومیری جان! بیٹا ضروری نہیں کہ انسان زندگی میں جو چاہیے وہی ہو۔ میری عزت تہارے ہاتھ میں ہے۔ مجھے میرے بھائی اور بھائی کے سامنے رُسوانہ کرنا۔ ابھی تک بیہ معاملہ تہارے ماموں کے علم میں نہیں ہے، ورنہ طوفان آ چکا ہوتا۔ خاموش رہنے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔کوئی بھی الی حرکت نہ کرنا کہ بدمزگ ہو۔' ای بھرائی ہوئی آ واز میں بولیں۔

☆.....☆

مہمانوں کی آمد کا آغاز ہو چکا تھا۔ میری
گھراہٹ بوھی جارہی تھی۔ بیں بیہ سب نہیں
د کھ سکتا تھا، ای اضطرابی کیفیت بیں گھر سے باہر
تکل گیا اور رات کو جب سب سو گئے، تو گھر بیں
داخل ہوا۔ گھر بیں داخل ہوتے ہی میری نظر
حوریہ آئی پر بڑی، شاید میرا ہی انتظار کررہی
تھیں۔ میری نگاہ اُن کے ہاتھ بیں موجود
خوبصوری انگوشی پر بڑی۔

'' مثلنی بہت بہت مبارک ہو۔'' میں انہیں ویکھتے ہوئے طنز بیا نداز میں بولا۔

" منزه! تم كهال على ملك تنف بهم سب كتنا بريشان مورب تنف؟" حوريد فكر مندى سے بوليں -

'' بھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے معصوم چہرے کے پیچے اتنا خود غرض چہرہ چھیا ہوا ہے۔ بیسر پرائز دینا چاہتی تھیں؟ اب بیں بھی آپ کو ایباسر پرائز دوں گا کہ یا در تھیں گی۔'' '' حمزہ! میری بات تو سنو۔'' حوریہ آپی گھبراتے ہوئے بولیں۔ '' مت لیس میرا نام اور نہ ہی مجھ سے بات '' من کیس میرا نام اور نہ ہی مجھ سے بات

ووشيزه للكاب

Section

www.Paksociety.com

''امی میں ٹھیک ہوں۔'' میں نے امی کومحبت سے دیکھتے ہوئے تسلی دی۔

''حمزہ! بیٹا بڑی مشکل سے جان بچی ہے۔ ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے۔ حور پیرنے دن رات تہاری زندگی کے لیے دعائیں مانگیں۔تمہارے ہوش میں آنے تک جھے کھایا نہ پیا۔'' ای مجھے

ہوں میں آئے تک چھ کھایا نہ پیا۔ سوپ پلاتے ہوئے محبت سے بولیں۔

میں سُن کر دل ہی دل میں نہال ہور ہا تھا۔ مجھے اب اپی منزل بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری محبت جیت جائے گی۔ میں دل ہی دل میں خدائے پاک کاشکر ادا کررہا تھا کہ اُس نے مجھے میری محبت دے دی کیا واقعی بڑگالی بابا کا تعویذ کام کر گیا تھا؟

میں سرشارانداز میں سوچ رہاتھا کہ یکا کیہ شور کی آ واز ..... ہاموں ممانی اور ای کی ملی جلی آ وازیں مجھے فوراً خیال آیا کہ ای نے شاید ماموں سے بات کی ہے؟ ایکدم کمرے کا درواز ہ زور دار آ واز میں کھلا اور ماموں غضبناک انداز میں کمرے میں داخل ہوئے۔ یوں لگا جیسے کمرے میں بھونچال آ گیا ہو۔

" بید میں کیاس رہا ہوں؟" ماموں شعلہ بار نگا ہوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولے۔ میں جوابا خاموش رہاتھا۔

''' وہ میں کیا نوچھ رہا ہوں؟'' وہ میرا باز وجھنجھوڑ کر دھاڑے۔ میں نے ماموں پر ایک نظر ڈالی اور پھرسر جھکالیا تھا۔

''نو بہ چل رہا تھا گھر میں؟ خودکش کے پیچھے بہ دوجہ تھی؟ کیوں تم نے حور بیہ ہے الی بات کی؟ جواب دو، کی تھی بیہ بات؟''ماموں چلائے۔ میں خاموش رہا تھا مگر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے اقرار پر انہوں نے ایک زور دار تھیٹر مجھے حوریہ آپی نے میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میں نے دروازہ بندکرلیا۔ "مزہ دروازہ کھولو!" حوربیہ بولیں۔ "جلی جائیں میں آپ کی آ واز بھی نہیں سننا جا ہتا۔" میں اندر سے دھاڑا۔

میری ہر زیادتی کے باوجود وہ میری فکر کرتی ہیں۔ میری ہر زیادتی کے باوجود وہ میری فکر کرتی تھیں۔انہیں میراغم تھا۔ میں انہیں خود غرض کہدر ہا تھا گرنہیں جانتا تھا کہ اصل میں خود غرضی میں دکھا ساتھا

عم وغصہ اور اضطرابی کیفیت میں ہی میں نے نیند کی نجائے گننی گولیاں کھالیں اور جب ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھا۔

تو میں اسپتال میں تھا۔ حور میہ آپی اور مشعل پاس بیٹھی تھیں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر حور میہ آپی نے مجھے آواز دی گر.....گرمیں بے ص بنالیٹار ہاتھا۔

" خمزه! ميتم نے كيا كيا؟ اگر تنهيل بچھ ہوجاتا تو؟" حوربية پي ابھي تك نڈھال تھيں۔ ميں جوابا خاموش رہاتھا۔

''کیوں ایسی ضد لگائی ہے تم نے جومیرے بس میں نہیں۔'' حوریہ بولیں۔ میں خاموثی سے انہیں ویکھاجار ہاتھا۔

" میں بیرتو کر عمق ہوں کہ تمام عمر شادی نہ کروں مگر جوتم چاہتے ہودہ مجھے ہرگز قبول نہیں۔" وہ مضبوط لہجے میں بولیں۔

'' تو پھرٹھیک ہے آ ہے کھودیں گی اپنے حمزہ کو۔'' میں بختی سے کہہ کر آسمجھیں بند کر کے لیٹ گیا۔

'''تمزہ! میرے بے! میرے کعل! بیکیا کردیا ٹونے۔'' ای میرے قریب آ کر مامتا ہے پھور کیجے میں بولیں۔

(روشيزه 128)

Section

جھے تم سے نفرت ہوجائے۔'' حوریہ آپی ایکدم " یاد رکھو حزہ! بیہ میری زندگی میں بھی تہیں ميث پري -

ہوسکتا۔ ہماری محبتوں کاتم پیصلہ دو گے، میں بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔'' ماموں کی نظروں میں غصہ، شکوہ اورغم نمایاں تھا۔ وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ میں ساکت اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ مجھے اُن سے اشخ شخت رومل کی تو قع تبین تھی۔

میں اُس دن بہت رویا تھا، شاید اپنی زندگی میں جھی جیس رویا تھا۔ دل جاہ رہا تھا کہ ماموں کے سامنے جاؤں اور چنج کیج کر پوچھوں کہ میری اس خواہش میں آخر کیا قباحت ہے۔ جو پوری تہیں ہو گئی؟ میں ایبا کون سا کام کرر ہا ہوں جو خلاف شریعت ہے؟ مگریہ جرأت جیس كرسكا تھا۔ میں نے بے کی کے عالم میں اللہ سے بھی و هروں شکوے کر ڈالے۔ مگر پھر بھی میں ہارنے کو تیار جیس تھا۔ فورا آ نسو یو تجھتا ہوا آئی کے كمرے ميں كيا اور بہت بے رحى ہے أن كا بازو تحييجتا موابولا \_

'' ابھی اور اِی وقت میرے ساتھ چلیں۔'' میرے انداز پروہ جیران ہوئیں۔ " محرکہاں اور کیوں؟ بات کیا ہے؟" حوریہ آ بی مجھے دیکھتے ہوئے بولیں۔ '' ہم ابھی اور ای وفت کورٹ میرج کریں مے۔ "میں مضبوط کیج میں بولا۔ " حزه! تمهارا دماغ تو تھيك ہے؟" آيي نے اپناہاتھ چھڑ الیا۔

تو پھر ماموں سے صاف صاف کہدویں کہ آپ میرے علاوہ کی ہے شادی نہیں کریں گی۔'' میں مزیدہث دھری سے بولا۔ " جزہ! بس كردو - خدا كے ليے ہر چزك

ایک عد ہوتی ہے مجھے اس حد تک نہ لے جاؤ کہ

'' تمہاری خودکشی کی کوشش کے بعد میں نے بيمعامله الله كے سپر دكر ديا تھا كہ جوميري قسمت میں ہوگا وہی مجھے منظور ہوگا۔ تمہاری وجہ ہے میں نے بیابھی سوچا کہ میں تمام عمر شادی نہ کروں ، تا كەمهىس تكليف نە ہو \_ تا كەمهىس ا ذيت نە ہو \_' حوربيآ يي روني ہوئي بولتي لئيں۔

" خمزه می*ں تنہاری ہرغلطی کومعاف کر*تی رہی کہتم بیچے ہو، نا دان ، ناسمجھ ہو،تنہارے طنزیہ اور ذ ومعنی جملوں پر میرا دل روتا نقا که کیا ہے وہی حمز ہ ہے جے میں نے استے لاؤ پیارے یالاتھا؟ جس یے نازا تھائے ،جس کے مسکرانے پر میں کھل اٹھتی تھی؟ پھر بھی میں نے بھی برانہیں جایا۔ ہمیشہ تہاری بھلائی جاہی۔ تہاری حرکتوں اور نا دانیوں نے مجھے کھر بھر میں رسوا کیا، مگر میں نے مھی شکوہ جیس کیا۔سب سے بوھ کرتم نے میری بےلوث شفقت کوخودغرضی اور بےحسی قرار دیا، مرآج تم نے حد کردی۔ جھے تم سے اس بدلمیزی کی اُمید ہیں تھی۔ حزہ! مہیں کیا ہو گیا ہے میری مامتا جیسے جذبات کوتم نے اس قدر ممتر اور غلط كيول جان ليا كهمهين كوئي شرمندگي بي تبين-" حوربيآ بي اپناچېره چھيا کرزاروقطاررورې تھيں۔ میں جوان کی باتیں من رہاتھا۔ یکا یک ہوش میں آیا اور ایک کھے کے لیے بھی میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوگیا تھا میں نجانے کس طرح اینے

ا کلے دن ماموں نے فیصلہ کردیا کہ حزہ کو يرهائى كے ليے امريكہ بھيج دياجائے اور ايك تفت کے اندر اندر حورب اور ریجان کی شادی کردی جائے اور میراآنی ہے ملتا یا لکل بند کردیا گیا۔





y, Paksociety, com

آپی کی شادی کی تیاریاں شروع ہوگئی تیں۔
میں جو آپی کی باتوں پر وقتی طور پر خاموش ہوگیا
تعا۔ پھر سے بھڑک اٹھا میری کیفیت اُس جنو کی
ہے کی طرح ہوگئی جو پہلے تو تھلونا ما تکنے کی ضد کرتا
ہے اور جب تھلونا نہ طے تو وہ اس تھلونے کو تو ژ
و بتا ہے کہ وہ کسی کے استعال میں نہ رہے۔ میرا
عشق جنون کی شکل اختیار کرتا جارہا تھا۔ پل بھر
میں ایک بے رحانہ فیصلہ کر بیٹھا۔ میں نے بازار سے
تیزاب کی بول خریدی، کہ حوریہ آپی اگر میری نہیں
ہور ہیں تو پھر کسی کی بھی نہ ہوں۔ اُن کے کمرے کی
جانب بڑھا۔ زرد کپڑوں میں وہ حورانگ رہی تھیں۔ اُن
جانب بڑھا۔ زرد کپڑوں میں وہ حورانگ رہی تھیں۔ اُن
کے اِرد گرد لڑکیوں کا جوم تھا گرائ خوشی کے موقع پر
مجمی وہ ہے حداً واس نظر آرہی تھیں۔

میرادل ایک دم بچھ ساگیا تھا۔ یقینا اُن کے اُداس چہرے کے پیچھے میں ہی تھا۔ مگر اگلے ہی لیحے بچھے بیاُداس چہرہ نہایت خود غرض اور دھوکے باز وکھائی دینے لگامیری گرفت بول پرمزید بخت ہوگئی۔ مگر اس ذات پاک کے کام نرالے ہوتے ہیں۔

" حزہ میری جان! کہاں ہوتم ؟" ماضی کے پردے پر حوربی آپی کی دلکش آ داز أبھری میں نے کے فیرا کر إدهراً دهرد يکھا تھا۔

''جیسے میر انتھا سا دوست خوش، و یسے ہی میں خوش ۔''ایک مرتبہ پھر آ واز سنائی دی۔

" حزہ تو میراشمرادہ ہے۔" حوریہ آئی کی میت بھری آ وازمیرے کا نوں میں کونے رہی تھی۔ میری نگاجیں حوریہ آئی کی میری نگاجیں حوریہ آئی کے چہرے پر پڑیں، اُن کا چہرہ اُداس اور آئی میں جھی ہوئی تھیں۔ میری آئی میں دُھندی جھا گئی، میرے اعصاب و میلے پڑھے، دل ایکدم تھبرا میا۔ تیزاب کی بول فرصلے پڑھے، دل ایکدم تھبرا میا۔ تیزاب کی بول پر تھے برائی اور آئی ہوں کیا۔

'یا البی میں کیا کرنے لگا تھا؟ مجھے اپنے آپ سے نہایت خوف محسوس ہوا تھا۔ میرادل جاہا کہ حوریہ آپی کی کود میں حجیب جاؤں اور کہوں'' مجھے بہت ڈرنگ رہاہے۔''اور دہ مجھے اپنی آغوش میں چھپالیں۔ میرا دل ہر چیز سے اُجاٹ ہوگیا تھا

ای اضطرابی کیفیت میں اچا تک ہی ایک فیصلہ کر ڈالا۔ گھر چھورنے کا ، میں نے الودا می نگاہ حوریہ آپی پر ڈالی اور پھر ہاہر کی جانب قدم بڑھادیے۔

☆.....☆.....☆

خبائے کون می منزل تھی اور کون ساراستہ تھا؟
جمھے کچھ معلوم نہ تھا۔ انجانی سمت بڑھتا جار ہا تھا۔
ہموک ، پیاس کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ قدم
عقے کہ زُکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بہت
دور جانا چاہ رہا تھا میں ہارگیا تھا، ناکا م ہوگیا تھا۔
میری محبت ہارگی تھی۔ اور مجھ میں حوصلہ نہیں
دیکھوں۔ زندگی ہے رونق اور بے معنی ہوگی تھی۔
دیکھوں۔ زندگی ہے رونق اور بے معنی ہوگی تھی۔
نظروں کے سامنے انجان راستہ تھا اور نگا ہوں میں
دھند چھائی تھی۔ میں راستہ ویکھنا بھی نہیں چا بتا تھا۔
دھند چھائی تھی۔ میں راستہ دیکھنا بھی نہیں چا بتا تھا۔

قدم رُکے تو سامنے ایک مزار تھا۔ جہاں عجیب سال بندھا تھا۔فضا میں کور وں کی غرفوں سائی دے رہی تھی۔ میں انجانی کشش کے تحت اندر داخل ہو گیا۔ ہر سُو گلاب اور اگر بتیوں کی خوشبور جی ہوئی تھی۔ مزار پر بے حدسکون تھا۔ میرے بے قرار دل کو قرار محسوس ہوا اور میں نڈھال ساایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ نڈھال ساایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ نڈھال ساایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ نہوں کے واد پر میں نے آئیسیں کھول کے سائے کی آ واز پر میں نے آئیسیں کھول کے سائے دیکھا تھا۔

ووشيزه (130)



' عشق کا مطلب کیا ہے؟'' وہ صخص میرے خاموش ہونے پر بولا۔

"كيامطلب؟" بين جران موا-

" بھي مين تم سے صرف عشق كا مطلب يو جهد با ہوں۔''وہ حص اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں ایک بل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ " میرے دوست دراصل عشق ایک ملکوتی جذبہ ہے۔عشق کیا تہیں جاتا، ہوجاتا ہے۔ یہ ہر مسم کی توقعات ہے یاک ہوتا ہے۔ محبت میں دوئی ہوتی ہے مرعشق میں وحدت ہوتی ہے۔ اس میں میں جہیں ہوتا صرف 'تُو ہی تُو' ہوتا ہے۔ جس کاعشق حفیقی ہوتا ہے کا میاب وہی ہے۔ہم عام لوگ عشق کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم تو

محبت بھی تھیک طرح سے کرمبیں یاتے۔ عشق امتحانات سے خالی مہیں ہے۔عشق کا ميدان ياعشق كاراسته آزمائشوں اور امتحانات ہے بھرا پڑا ہے۔' میں خاموثی ہے اُس محض کی

باليس سن رباتقا\_ " اب میں حمیر این مسراہت کی وجہ بناتا ہوں۔ میں نے بھی بھی کئی ہے محبت کی تھی۔ جانتے ہومیں نے کس سے محبت کی تھی؟ اپنی بیوی ہے .....

وہ میری بچین کی معلیتر تھی۔ ہمارے درمیان کوئی طالم ساج جیس آیا تھا۔ میں نے ہریل ای کو جا ہاتھا۔ اُس کی تمنا کی تھی۔ مگرشاوی کی رات اُس

نے مجھے صاف صاف کہ دیا۔

"احسن! میں نے بھی تم سے محبت نہیں کی۔ یہ ہمارے بروں کا فیصلہ تھا۔ میری محبت کوئی اور مجھے آزاد کردو کے تو تمہارا احسان ہوگا مگر میں تہمیں ساری زندگی کوئی خوشی اور محبت نہ دے سکوں گی۔'' وہ مخص نجانے کہاں کھویا تھا۔ " مجھے وقتی طور پر دھیکا لگا تھا مگر پھر سنجل گیا

'' لويا تي پيو\_'' وه مهر بان صورت اورمهر بان آ واز والانحص پھر بولا۔ میں نے گلاس تھام لیااور

) کیا۔ '' اُداس ہو؟'' وہ اجنبی مخض ۔میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا \_ میں جوا با خاموش رہا تھا۔ " دل پر چوٹ کھائے گلتے ہو؟" وہ اجنبی

كويامير باندرجها نكنے لگاتھا۔

میرے دل میں ہُوک ی اٹھی تھی۔ یہی سے تھا۔ میرےنظریں پُڑانے پروہ محض مسکرایا تھا۔ " اس عمر میں ایسے روگ لکنا عجیب بات تہیں۔''وہ پھر بولا۔ جھےاب اُس کی باتوں میں دىچىيى محسوس مونے كى تھى۔

میرے دوست! میرے خیال میں بیاولی اتنی بردی بات بھی نہیں۔'' وہ اجنبی شخص میرے

"آپ کے لیے اس لیے بری بات نہیں کہ آپ نے شاید بھی کی ہے محبت ہی نہیں کی؟ آپ کیا جائیں گے؟"اس عرصے میں پہلی بار بولا۔

ميري بات سُن كروه مخص زيرلب مسكرايا اور پر بیسکران کری ہوتی چی تی۔

" بيآپ كى مسكرا بث ..... ميں كچھ بجھ نبيں يار ہا۔ "ميں جران ہوتے ہوئے بولا۔

'' بتاؤں گا مگر پہلے تم اپنی اُدای کی وجہ بتاؤً'' وه محض پھر بولا۔ نجانے کیا تھا اُس محص کے لیج میں کہ میں نہ جا ہتے ہوئے بھی سب بتا جیفا۔حوریہ آپی ہے میری بجین کی محبت اوران کی

"آپاے محبت کہ سکتے ہیں مگر میرا میشق ہے میں نے ہریل انہیں جایا، انہیں سوجا ہے، مگر وہ میرے عشق سے انکاری ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ "میں بولتا چلا گیا۔

READING Section

ساتھ ایسا کیا گرتم بھی سوچو ہم نے اُس کے ساتھ کیا کیا؟ بے وفائی اور مطلی پن؟'' وہ مخض رسانیت سے بولا۔

'' میں نے کیا ہے وفائی کی ہے؟ کیا مطلی پن کیا ہے اُس کے ساتھ؟'' میں ایک دم سب کچھ بھلا کرا ہے دفاع کے لیے تیار ہو گیا۔ اس لیے مجھے آئی بھی یا دندرہی صرف اپنی پڑھئی ہے۔ مجھے آئی بھی یا دندرہی صرف اپنی پڑھئی ہے۔

''د یکھا دل پر چوٹ لگی تو رونا بھی آیا، وہ یاد بھی آیا۔ بیمطلی بن نہیں، اس ذات پاک کے ساتھ اور پھر کیا ہے؟'' وہ اجنبی شخص نرمی ہے

''آج ایے عشق کے لیے اتنائم زدہ ہوجو عشق سے لیے اتنائم زدہ ہوجو عشق سے کیا نے کے بھی لائق مشتق سے ایک انسان کو منبیل جو صرف 'ضد' اور' اُنا' ہے ایک انسان کو پائے کے لیے غور سے سنو۔ تمہاری چاہت میں ہوناوہی ہے جو (اللہ) اُس کی چاہت ہے۔'' ہوناوہی ہے جو (اللہ) اُس کی چاہت ہے۔'' میں بالکل بچوں کی طرح یو چھے بیٹھا۔ کی طرح یو چھے بیٹھا۔

" بہی کہ ہرانسان دل ہے ہرسم کی محبت کونکال کراپناسراللہ کے در پر جھکا دے۔ " وہ تحص بولا۔
میری آ تھوں ہے ہے اختیار آ نسو نکل پڑے۔ میں بالکل ساکت ہوگیا تھا۔ غور کیا تو احساس ہوا کہ واقعی میری محبت تو یکطرفہ جذبہ تھا۔ آئی کو حاصل کرنے کا جنون تھا، ضدتھی ، اس محص اگا کہ میں تو ایک خود غرض زندگی گزار رہاتھ، مجھے لگا کہ میں تو ایک خود غرض زندگی گزار رہاتھ، محص کی خاطر میں تو ایک خود غرض زندگی گزار رہاتھ، محص کی خاطر میں تو ایک خود غرض زندگی گزار رہاتھ، محص کی اللہ سے تعلق صرف نام کا تھا کہ یہ ما تک بھی کی طرح جو میں اللہ سے ہرجائز و ناجائز کا مطالبہ کرے کم ماں باپ سے ہرجائز و ناجائز کا مطالبہ کرے کم میں ایک چیز کے نہ طنے پر شکوہ کردے کہ آپ کو ہو سے بیار تہیں ہے۔ " آئے مجھے اپنی شکایت

ویے بھی کئی کوخود ہے محبت کرنے پر مجبور او نہیں
کیا جاسکتا۔ پھر میں نے ساراالزام اپنے سرلے
لیا۔ خاندان بھرنے لعن طعن کی ، گر میں نے اُف
تک نہ کی ۔ محبت کی تھی ،اس لیے محبت کورُسوائی ہے
بچانا چاہتا تھا۔ میں نے اُسے طلاق دے دی۔ اُس
کی ممنون نظریں آج بھی مجھے یاد ہیں۔ وہ اپنے گھر
میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے۔ میرے لیے بھی
میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے۔ میرے لیے بھی
مل آئی۔ بجھے اندازہ ہوگیا کہ عشق مجازی خود کچھ بھی
شہیں آگروہ عشق حقیق میں نہ ڈھلے۔
شہیں آگروہ عشق حقیق میں نہ ڈھلے۔

ابتہاری بات کی طرف آتا ہوں۔ تم نے
اپنی کرن سے بالنہا محبت کی اوراُس محبت میں
جان ہے بھی گزرنے سے در لیے نہیں کیا، گرمیں تم
ہوں گا کہ تمہارا جذبہ ہمیشہ سے میطرفہ رہا۔
تمہاری کزن نے صرف تم سے وہ محبت کی جو
بھائیوں سے کی جاتی ہے۔ اُس کی محبت ہے نقینا
اور لا کی سے پاک تھی گرتمہار سے رویے نے یقینا
اور لا کی سے پاک تھی گرتمہار سے رویے نے یقینا
قدر غلط مطلب نکالا کہ وہ ساری زندگی محبت
کرنے سے خوف کھائے گی۔ جس نچ کو اُس
نے انتہائی محبت سے پالا، اُس بچ نے فاندان
کر میں اُسے رُسوا کر وایا۔ کیا یہ تمہاری خود غرضی
نہیں ہے؟'' انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے
نہیں ہے؟'' انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے
نہیں ہے؟'' انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے
ہوئے کہ کھے دیکھا اور سوال کر ڈ الا۔

" آپ میری محبت کو خود غرضی کہد رہے ہیں۔ " میں دُ کھا درصد ہے ہے بولا۔
" بالکل!" وہ یقین ہے بولا۔
" کوئی میری بات نہیں سجھتا کسی کومیری پروا نہیں ہے۔ " میں نرو شھے بن ہے بولا۔ میری بات بروہ محض مسکرانے لگا تھا۔
بات پروہ محض مسکرانے لگا تھا۔
" چلو مان لیتے ہیں کہ اُس نے تمہارے





کھر میں داخل ہوا سیدھا حوریہ آیا کے کمرے کی طرف گیا۔آ پی کسی سے فون پر میرانی بو چھر بی تھیں کہ میں اتنی در ہے کہاں غائب ہوں؟"

میری آ محصول میں اُن کی محبت پر آنسو آ گئے۔آ ہٹ پرآ کی نے میری طرف دیکھا تھا۔ "حزه! ثم كَهال تحيج كيول پريشان كرتے هوتم جم سب كو؟"

میں جواب میں خاموش رہا اور آنسو تھے کہ رُ کنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آگی کا ایسا سمندرمیرے اندر درآیا تھا کہ جس میں اُتر کر میں ڈ و ہانہیں تھا بلکہ حقیقت کو یا گیا تھا۔ " حزہ میری جان! کیا ہوا؟ کیوں رو رے مو؟ "آني ميري حالت ير كھبرالتيں ۔ " أي مجھ معاف كردين س في سب کو بے حد تکلیف دی ہے۔'' میں بھرائی ہوئی ہیں. مدین

آ واز میں بولا۔ میرے منہ ہے بہت و سے کے بعد آئی س کروہ بہت جران ہوئیں اور محبت ہے میرا جہرہ ، دونوں ہاتھوں سے تھام کر بولیں۔

" حمزہ! میری جان! میں تم ہے بھی ناراض مبیں ہوسکتی۔'' میں اُن کی محبت جانتا تھا تھی آ تھول میں آنسو بھرآئے تھے۔

وودن بعدآ بی کی شادی تھی میں نے بھائیوں کی طرح این ہر ذمہ داری کو بورا کیا تھا۔ ای سمیت تمام کھروالوں ہے معافی مانگ چکا تھااور وہ سب جھے ہے جدمجت کرتے تھے۔ انہوں نے کھلے دل ہے مجھے اور میری نا دانیوں کومعاف

تيونكهاب مين حقيقي عشق كوجان چكاتھااور جو اے جان لے وہ بھی ناکا مہیں رہتا۔ 公公......公公

اُسی بیجے کی لگ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ منہ پررکھ ک میں بے تحاشارور ہاتھا۔وہ تحص اس دوران بالکل خاموش رباتھا۔

میں آنسوصاف کر کے اُس سے بولا۔ ''میرے حن! مجھے کچھاور بھی بتا نیں۔'' ''بس میرے دوست! میں کیا،میری اوقات کیا؟ بس اتنایا در کھنا کہ رب رب کردے بڑھے ہوگئے مُلا ، پیڈت ،سارے رب دا کھوج کداں نہلیا حدے کرکر ہارے رب تے تیرے اندروسدا وچ قرآن اشارے بلھے شاہ رہا ونوں مل دا جرزااہے نفس نوں مارے'

میں کافی ویرزار و قطار روتا رہا۔ اُس میریان مخض نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کچھ دہر بعد جب سراٹھایا تو اپنے حس کو دور جاتا ہوا دیکھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اینے محسن كاشكريه بهجى ادانه كرسكا تقابه جوعشق حقيقي اور مقصد حیات مجھے بتا گیا تھا۔ میں بحر آ ہی میں غوطه زن ہوا تو احساس ہوا کہ حقیقت وہ نہیں جو نظرة تى ہے بلكہ حقیقت كو كھو جنا پڑتا ہے اپے نفس کو مارکر، میرے دل و د ماغ سے اندھیرے جھٹ

میں ایک نے عزم اور اُمید کے ساتھ کھڑا ہوا کہ میں مجھے اللہ اور اُس کے ساتھ ہراُس رو تھے ہوئے رشتے کومنانا ہے جس کومیں نے اپی ضد اورخود غرضي كي وجهسے ناراض كرويا تھا۔ "میں کھر کی طرف واپس چلا۔سب سے سامنا كرنامشكل مور باتفا\_خاص كرحورية في ع، مين





# افسانه راحفاراجوت

زندگی کی پہلی رات تھی۔جو میں نے جاگ کرگز اری۔اس لڑکی کاسرا یا میری نظروں کے سامنے چرتار ہا۔ پہلی بار کسی کے تصور نے میری تنہائی کومبکایا تھا۔ یہ بات جان کر بھی کہ وہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے اورا یک بچی کی ماں ہے۔ میں اُسے ذہن ہے .....

## اُس کی زندگی کی شام بھی اُن آئھوں میں تھر گئی تھی ایک خوبصورت افسانہ، جودلوں سے مکالمہ کرے گا

جن ہے ل کر زندگی ہے بیارہو جائے وہ لوگ

ال نے شاید نہ دیکھے ہوں گر ایسے بھی ہیں
ال کر کو میں نے گرمیوں کی ایک شام کو دیکھا
تھا۔ کچھلوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں۔
تھا۔ کچھلوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں۔
مید ہے دل میں اتر جاتے ہیں دل کی گہرائیوں میں
بیٹھ جاتے ہیں اور پھر چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہمت
ہوجاتے ہیں اور پھر چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہمت
ہوجاتا ہے۔

☆.....☆.....☆

میں عمر کے اس دور میں تھا جب خواب دیکھے
جاتے ہیں اور صف نازک میں ہے انہا کشش
محسوں ہوتی ہے۔ مگر میں لڑکیوں سے دور ہی بھا گنا
تھا۔ پچھتو میں فطر تا شرمیلا تھا، پچھ کھر کا ماحول بہت
مذہبی تھا اور دوسرے جم کے ایکسر سائز کروائے
والے کوج صاحب نے پہلے دن ہی کہدویا تھا کہا کہ
ایناجسم مضبوط بنانا ہے تو اینے خیالات کو اُجلار کھنا۔
ایناجسم مضبوط بنانا ہے تو اینے خیالات کو اُجلار کھنا۔
ایناجسم مضبوط بنانا ہے تو اینے خیالات کو اُجلار کھنا۔
ایناجسم مضبوط بنانا ہے تو اینے خیالات کو اُجلار کھنا۔
ایناجسم مضبوط بنانا ہے تو اینے خیالات کو اُجلار کھنا۔

مسی لڑکی کے رکھیں آ بجل کا سامیے بھی نہیں تھا۔
علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ کے بہترین کا لج
میں فورتھ ایئر کا اسٹوڈ نٹ تھا۔ ان دنوں کا لج یو نین
کے چند لڑکوں کے ساتھ میری نٹخ کلای ہوگئی اور
بات اور زیادہ بڑھ گئی۔ سوہیں ڈٹ گیا اور ہاتھا یا گ
میں ایک لڑکے کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ ینچ گرنے کی
وجہ سے اس کا سربھٹ گیا۔ اس کے ساتھی اسے ہاسپول
مجھے۔ میں گھر آ گیا شام کو بتا چلا کے لڑکے کے گھر
والے تھانے ہیں میرے خلاف پر چہ درج کروا تا
جا ہے ہیں ای جان کا رور وکر برا حال ہوگیا۔
جا ہے ہیں ای جان کا رور وکر برا حال ہوگیا۔

میری باجی لا ہور میں بیابی ہوئی تھیں۔ ابوئے اُن سے بات کی ہتوانہوں نے کہاعادل کو چند دنوں کے لیے لا ہور بھیج دیں۔ میں جانانہیں چاہتا تھا۔ ابو نے سمجھایا کہتم چلے جاؤ میں لڑکے والوں سے ٹل کر معاملہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھرای نے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجور آمیں لا ہور آگیا۔

میرے بہنوئی برنس مین تھے۔ باجی کے دو بیچ







گی۔اور فبدکو بھی گھمالایا کرو۔'' مجھے بھی آئیڈیاا چھالگا۔ بھائی جان تو گاڑی استعال کرتے تھے۔ ان کی موثر سائیک گیراج میں کھڑی رہتی تھی۔سومیں نے وہ لے لی اور پھرروزانہ لارنس گارڈن جانے لگا۔ وہاں جاتے ہوئے چھٹاروز تھا۔جب میں نے اُسے دیکھا۔

اُس روز فہد Ball کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں قریب ہی جینج پر جیٹھا تھا کہ اچا تک ایک طرف سے تین چارسالہ بچی بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے فہد کا بال پکڑلیا۔ فہدڑک کر بڑی دلچین سے دیکھنے لگا۔ تنے۔ بیٹا فہد چھ سال کا تھا اور بیٹی گود میں تھی۔ فہد
میرے آنے سے بہت خوش تھا۔ لا ہور آنے کے
ہفتہ بعد ہی میں سخت بور ہوگیا۔ گھر فون کرتا تو ابو کہتے
ابھی تھہر جاؤ معاملہ گرم ہے۔ مجبور اُصبر سے انتظار کرتا
رہا۔ ایکسر سائز جھوڑ و سے کی وجہ سے جسم ست
ہونے لگا تھا۔ باجی کا گھر مال روڈ کے قریب تھا۔
ایک دن بھائی جان کہنے لگیے۔

" " تم کیاعورتوں کی طرح گھر بیٹھے رہتے ہو۔شام کے وقت باغ جناح چلے جایا کرو۔ داک ہوجایا کرے



یار میں دل لگا کر تیار ہوا۔خوبصورت اسٹانکش <u>سلے</u> ہوئے کاٹن کے سوٹ میں میرا قند اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ سیاہ بال میں نے خوبصورت انداز میں سنوارے تھے۔ باجی نے فورامیری نظرا تاری۔ كيابات بالتاب واك كرن بين كى ملاقات کرنے جارہے ہو۔ باجی نے نداق کیا تو میں جعين ساكيا۔

وهر کتے ول کے ساتھ میں باع میں داخل ہوا۔ فہدا ہے آ مے چل رہا تھا۔ میں بے قراری سے ادھر أدهرد مكھنےلكا۔ ميں نے واك بھی بيس كى۔شام كے سائے گہرے ہونے لگے۔ فہد کوساتھ کیے میں کیٹ کی طرف پڑھا اجا تک سامنے والےٹریک سے وہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں وہیں تقبر کیااوروہ میرے زویک ہے گزرگی۔ایک مدہوش کن مہک میرے اردگرد پھیل گئی۔ آج بھی اس نے سفید شلوار دو پے کے ساتھ ریڈ کیف جان رکھی تھی۔لگتا تھا اے سفید رنگ بہت بیند ہے۔ وہ چھوٹا سا تولیہ لے کر منہ صاف کرنے کی اور وہیں بھنے کر بیٹھ کئی۔ تب میں نے اُس محض کو دیکھا جو لائبہ کو گود میں اٹھائے اس کی طرف آیا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا۔ کتنا خوش قسمت متحص تھا۔وہ جواس کےاتنا قریب تھااور دونوں میں ایک اٹوٹ بندھن تھا۔ وہ اُس کی ہم سفرتھی۔ وہ بھی خوبصورت تھا۔ بالكل جوان، شادى شده لكتا بى نه تھا۔ دونویں شاید آپس میں کزن تھے۔ دونوں میں مشابهت ملی - چیزی سمیث کر وه کیث کی طرف طنے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ ہنتے محرات باتي كرت جارب تقداس لاى ك دلكش بلسى اور مُدهر آ وازميري ساعتوں ميں رس كھول رى تقى \_ پھروه موڑ سائكل پر بيٹے كر چلے گئے۔ بي وہیں کھڑارہا۔ فہدنے مجھے متوجہ کیا تو میں اے لے یلے رنگ کی پھولی پھولی فراک میں وہ جیسے پری لگ رہی تھی۔وہ بال پکڑ کرفہدے بولی۔ "میں لے لوں۔" فہدہش پڑا میں اٹھ کر بچی کے پاس چلا آیا اور بچی کو کو د میں اٹھالیا۔ "آپ کو بال پسند ہے؟" میں نے یو چھا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ '' ٹھیک ہے بیٹا! آپ لے لو۔'' وہ خوش سے بال پکڑ کر بھاگ گئے۔

" كيول ماسررونا تونبين آ ر ہا۔" ميں نے فہد كو چھيڑا۔ «مبین ماموں میں اچھا بچہ ہوں! دوسروں کو ائی چیزیں دے دیتا ہوں۔ ' فہد سجید کی سے بولا تو مجھے ہلی آگئی۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ وہ بچی دوباره آئی ۔ بال فہدی طرف بڑھا کر بولی۔ "اينابال كے لو"

'' کیوں بیٹا کیا ہوا۔'' میں نے یو چھا۔ " ما ما ڈائنی ہیں۔" وہ منہ بسور کر ہولی۔ "لا سُبِ جلدي واليس آرك' بيجيبے ہے ایک نسوانی آواز آئی۔ میں نے مؤکرد یکھا۔ اور پھرد کھتاہی رہ گیا۔ پھر نظر لوٹ کر نہیں آئی تجھ پہ قربان ہو گئی ہو گی سفيد شلواردوي يي مين گلاني رنگ كي پر عدميض میں اس کا چہرہ بھی گلائی ہور ہا تھا۔میری نظریں اس كاطواف كرنى ربيل \_ وه يكى كاباته يكركر چلى كى حد نظرتك اس كى پشت پرسياه كھنى چوتى ديكھنار ہا۔

☆.....☆ زندگی کی پہلی رات تھی۔ جو میں نے جاگ کر مرزاری ای لاک کا سرایا میری تظرون کے سامنے پھرتا ر ہا۔ پہلی بار کسی کے تصور نے میری تنہائی کومہکایا تھا۔ میہ بات جان كربھى كەوە ايك شادى شدەلاكى بادرايك بكى كى مال ب\_ من أحدث ان عنكال نديار باتقار دوسرے دن لارس گارڈن جانے کے لیے پہلی





کر ہوجمل قدموں ہے کھر پلیٹ آیا۔ ام بھی مجھے معلوم نہ تھا۔ میر سے لہو میں شامل ہوگئی۔ میر سے اندر بس کئی تھی کے میل مجھے قرار نہ تھا۔

> میری پہلی خواہش، پہلی نظر کی محبت، ایک شادی شده لؤکی ایک بیچے کی ماں قسمت کی اس متم ظریقی یر میں نڈھال ہو گیا تھا۔روزایے آپ سے وعدے كرتا كەاب ميں وہاں ہيں جاؤں گا اور پھروہاں چلا جاتا۔ ول بس میں ہیں تھا۔ اب روزانہ اُس سے سامنا ہونے لگا۔ میں جان بوجھ کر اُس کے سامنے ے گزرتا۔ وہ دونوں میاں بیوی باری باری واک كرتے۔ایک لائیہ کو لے کر بیٹھ جاتا اور دوسرا واک كرتاميں أى وقت واك شروع كرتاجب وہ كرتی۔ میں بھی اُس کے ٹریک پرواک کرتا مگراس کے ساتھ ساتھ جیس چلتا بلکہ اس کے مقابل یعنی ہم دونوں کا ٹریک ہی تھااور میں چونکہ تیز چلتا تھا۔اس کیے دوبار اس كا سامنا موتا تقا۔ وہ آسته آسته چلتی تھی۔ روزانہ سامنا ہونے سے اتنا ہونے لگا کہ نظریں ملنے ے اس کی آ محمول میں بلکا ساشناسانی کارتگ جھلکنے لگا۔فہدیمی لائبہ کے ساتھ کھیلتا تھا۔اس کا شوہر بھی اب مجھے پیچانے لگا تھا۔ ایک ثناسامسکراہٹ مجھے و کھراس کے چرے پرآ جالی تی۔

میری محبت کی کہائی گنٹی عجیب تھی محبوب کوخر ہی نہیں تھی اور میں جل رہا تھا۔اُ ہے خبر ہی نہیں کہ کوئی اس کی جاہت میں دیوانہ ہورہا ہے۔ جھے اس کے چبرے کا ایک ایک نفش از برہوگیا تھا۔وہ سامنے ہے آئی تو کئی بارول جاہا کہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اورا ہے روک کرکہوں۔

''اے حسین لڑکی ،تمہارے خیالوں میں میراگزر ہے کہ نبیں، میں تو تمہاری محبت میں مٹا جا رہا ہوں۔ میرے کشکول محبت میں اپن نظر کے چند سکے ڈال دو۔''

ایک ماه کا عرصه گزر حمیا۔ وه حسین لژکی جس کا

میرے اندربی گی تھی۔ کی بل مجھے قرار نہ تھا۔
دل کی رگ رگ نچوڑ لیتا ہے
عشق میں یہ بوی مصیبت ہے
میں عشق میں اندر تھل رہا تھا۔ میں عام میں اندر تھل رہا تھا۔ مبرکا
دامن ہاتھ سے نکلنا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک دن
لائے فہد کے ساتھ تھیل رہی تھی۔ اس کا شوہرواک کر
رہا تھا۔ بال کو تھوکر لگاتے ہوئے لائیہ نیچے گرگئی۔
میں نے جلدی سے اٹھر کر اسے پکڑا، وہ بھی تیزی
سے میری طرف آگئی۔

''لائے مجھے ویجے۔''اس نے مجھے کہا۔ چند کمے میں جیسے ساکت کھڑا زہ گیا۔ وہ میرے بہت قریب تھی۔ مجھ سے مخاطب تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔

لائبہ کو بکڑاتے ہوئے میرے ہاتھ اس کے ہاتھوں ہے میں ہوگئے۔ میں ایک ٹک أے ویکھا رہا۔ اس کے چہرے پراجھن ابھر آئی۔ لائبہ کولے رہا۔ اس کے چہرے پراجھن ابھر آئی۔ لائبہ کولے کروہ چلی گئی۔ آئے قریب ہے اس کی آئکھوں کو ویکھا تو بہا چلااس کی آئکھوں کا رنگ آسانی تھا۔

محرے ابو کا فون آیا تھا۔ وہ مجھے واپس بلارے تھے۔

الوشيون



کیامردوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ انہیں بھی چوٹ لگنے سے ورد ہوتا ہے۔ فرق بیہ ہے کہ مرد دوسروں کے سامنے نہیں روتے۔

سامنے نہیں روتے۔ پھراس رات میں نے روروکر دعائیں کیں۔ گڑگڑا کرخدا ہے التجاکی کہ اُس لڑکی کومیرے دل سے نکال دے۔ مجھے سکون دے دے۔ دعا ما تگ کر دل کو جیسے سکون ال گیا۔

☆.....☆

ا کے روز میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ لارنس گارڈن میں قدم رکھا۔ آج میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اُسے دیکھول گا بھی نہیں۔ میں جانتا تھا وہ میری بھی نہیں۔ میں جانتا تھا وہ میری بھی نہیں ہوگئی۔ وہ اپنے شوہراور بچی کے ساتھ پرسکون زندگی گزاررہی ہے بہطمئن ہے۔وہ تو ساتھ پرسکون زندگی گزاررہی ہے بہطمئن ہے۔وہ تو شاید کسی اور کا تصور بھی گناہ جھتی ہے۔

ای کاشو ہرواک کر کے آیا۔ وہ بیٹھی رہی۔ شاید آج اس کا ارادہ نہیں تھا۔ بیں نہد کو و بیں کھیلنا جیوڑ کر واک کے لیے ٹریک پر آگیا اور دوسرے ہی چکر بیں جیب بات ہوئی۔ وہ میرے سامنے آگئی۔ بیں نے دل کو مضبوط کیا اور اس کی طرف دیکھے بغیراس کے قریب ہے گزرنے لگا۔

ریس بری بات سنے۔ "اس کی آ داز نے جیے میرے قدموں کو جکڑ لیا۔ بیں ایک کیے کو ساکت رہ میں ایک کیے کو ساکت رہ گیا۔ بھی آیا۔ بس اُسے دیکھارہا۔
گیا۔ بچھ ہے بچھ بولائ نہیں گیا۔ بس اُسے دیکھارہا۔
اس کا دکش چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ ربگ زرد ہورہا تھا۔
نظریں جھکائے وہ تخت مشکل بیں نظر آ ربی تھی۔
نظری جھکائے وہ تخت مشکل بیں نظر آ ربی تھی۔
'' تی کہے ۔۔۔۔'' میں نے ہمت کرکے پو چھا۔
'' تی بلیز یہاں نہ آ یا کریں۔'' اس کے منہ سے بڑی مشکل سے بیالفاظ ادا ہوئے۔
سے بڑی مشکل سے بیالفاظ ادا ہوئے۔
'' جی!'' میں جیران رہ گیا۔
'' جی!'' میں جیران رہ گیا۔
'' جی ایک بیاں کے میں ہے سوال کیا مگر دہ چپ رہی۔
'' جیا تا آپ کیوں جا ہتی ہیں کہ میں یہاں

ندآیا کروں۔ اور گارڈن میں ندآیا کروں یا آپ
کے سامنے ندآیا کروں۔ 'میں نے پوچھا۔
''آپ پلیز میرے سامنے ندآیا کریں۔'اس
نے ویسے ہی نظریں جھکائے جھکائے کہا۔
''وجہ جان سکتا ہوں۔'' اب میں نے ذرا اطمینان ہے پوچھا۔
اطمینان ہے پوچھا۔

برین کے چوپیات وہ پھرخاموش رہی ۔''بتائیے نا۔'' میں نے اصرار کیا۔

'' '' آس ایسے ہی ۔۔۔'' اس نے کہتے کہتے نظر اشائی اور میری نظروں سے نظرال گئی۔ اور پھرفہم و ادراک کے سارے احساس میرے دل کو جھوتے چلے گئے۔ وجہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ میں نے ایک لیجے میں جان لیا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہدرہی تھی کہ میں اس کے سامنے نہ آیا کروں۔ کہدرہی تھی کہ میں اس کے سامنے نہ آیا کروں۔

یہ کیسے ہوسکتا تھا کہ میں دن رات جس آگ میں جل رہا تھا اس کی ذرائی بھی پیش اس تک نہ پہنچتی۔میرا رونا ، دعا میں کرنا ، راتوں کوجا گنارائیگاں نہیں گیا تھا۔ محبت خوشبو کی طرح اڑ کر اس کے دل میں بھی بس گئی تھی۔ میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ عورت کی حس اس معالمے میں بہت تیز ہوتی ہے۔مردی ایک نگاہ

ہے ہی وہ سمجھ جاتی ہے اور نہ جانے کب میری نظروں کا پیام اس کے دل نے قبول کرلیا تھا۔ ''اگر میں ہے کہوں کہ ہیمیر نے بس میں نہیں ہے تو پھر۔'' میں نے سوال کیا۔اس باراس کی آسمیس یا نیوں سے بھرگئی تھیں۔

" "میں بہت برسکون زندگی گزار رہی تھی بھر آپ نے مجھے بے سکون کر دیا۔ میرے اپنے اچھے شوہر ہیں۔ میں ان سے بے وفائی کا تصور بھی نہیں کر علق۔ تمر اب میرا خیال بھٹکنے لگا ہے۔ آپ پلیز بہاں نہ آیا کریں۔"

Section

لکے۔ میں اور بھائی جان بچوں کو لے کر چن آ تسكريم آ گئے۔ مال روڈ كى رونقيں عروج پر تھيں۔ گاڑی کافی فاصلے پر یارک کی تھی۔ بچوں کو لے کر آئسکریم بارلر کی طرف برها۔ تو بے خیالی میں سامنے نظرانھ گئی۔ اور پھر میں ساکت رہ گیا۔وہی حسن بے مثال، وہی خوبصورت آ محصیں اس کے شوہرنے بی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ عالیہ کی گود میں دو تين سال كابجه تفا\_جوشاً يد ضد كرر باتفا\_اس كاشو ہر آتسكريم لينے چلا گيا۔ وہ ايك سائيڈ پر كھڑى تھى۔ میں اُسے و مکھتا رہا۔ میرے ول میں اوای تھلنے لکی۔ پھرنہ جانے مجھے کیا ہوا میں تیزی ہے آ گے بوصا اور اس کے بالکل قریب ہے گزرتے ہوئے أے ویکھا۔ اس نے بھی مجھے دیکھا۔ میں صرف الک کمے کوڑ کا اور پھرتیزی ہے آ کے بڑھ گیا۔ مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ ل گئی تھی۔وہ واقعی ذرانہ بدلی تھی۔ویسا بی حسن مولی ہی شلوار اور دویے کے ساتھ رنگین فمیض مگر وہ آئیسیں بدل کئی تھیں ۔وہ آ تکھیں جن میں زندگی ہوئی تھی۔ چیک تھی اب ان میں مکمل اداسی تھی۔ وہ شام جومیرے دل میں تھبر کئی تھی۔ میں نے موکر دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیسی عجیب محبت تھی، جو دو اجنبیوں کو دل سے احساس ایک کرئی گی۔

☆.....☆.....☆

اب میں عمر کے اس منزل پر ہوں جہاں زندگی میں طہراؤ آ جاتا ہے۔ بے حد خیال رکھنے والی ہوی، وہیں اولا دمعاشرے میں بہترین مقام یہی چیزیں انسان کی کامیابی کی صانت ہوتی ہیں تا۔ مگر دل کا کیا کیا جائے کہ ایک ہار جہال تھہر گیا تو تھہر گیا۔ وہ شام، وہ آتھیں، ہمیشہ میرے دل میں رہتی ہیں۔ کیا آ ب کے پاس کوئی نام ہاں محبت کا ۔۔۔۔۔؟

تھا۔ میں نے بھر پورنظراس کے چبرے پرڈالی۔وہ رور ہی تھی۔ مجھ سے اس کی بے بھی دیکھی نہ تی۔ پھر اجا تک اس نے جانے کے کیے قدم بر ھایا۔ " صرف ایک بات ۔" میں نے کہا تو وہ رُک تحتی\_مژ کرنبیں دیکھا۔ '' کیاا تناحق ملے گا مجھے جس نے مجھے یہ میٹھا درد بخشاہے۔اس کا بام جان سکوں۔" وہ ذراسامڑی میں ۔''میرانام عالیہ ہے۔'' بیکہ كروه چلنے لكى تو ميں نے پيكارا۔ و عالیہ ..... ' میرے نام کینے ہے واضح طور پر اس كا وجود تفر تفرايا تقا- ''ميرانام نبيس يوچيس كى؟'' "ميس "اس نے كہا-"اتنابوج برواشت الميل موكا جھے۔" وہ چلی گئی۔ میں نے گہری ہوئی شام کےسائے میں اُسے خود سے بہت دور جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ چلی می مگروه شام میرے اندر کہیں تھہر گئی تھی۔ یمی ہے زاد سفر جو سفر میں رکھنا ہے

پی کی حروہ میں ہیر ہے ہیروہ کی مہری کا کہا ہے کہے جائے ہیں ہے زادِ سفر جو سفر میں رکھنا ہے کہے اور سفر میں رکھنا ہے اُس دن کے بعد میں بھی لارنس گارڈن نہیں گیا۔ پچھ دنوں بعد میں آئے گھر واپس آ گیا۔ پڑھائی شروع ہوگئی تو دن گزرنے گئے۔موسم بدلنے گئے۔ سب پچھ بدل گیا گر نہ بدلا تو میرے دل کا موسم نہ بدلا۔میرے اندروہ آخری شام تھم گئی تھی۔وہی شام جس نے مجھے بیخوشی کہ میرا جذبہ رائٹگال نہیں گیا جس نے مجھے بیخوشی کہ میرا جذبہ رائٹگال نہیں گیا جس میں میرے لیے آنسو تھے میرے دل میں گڑئی تھیں۔
میں میرے لیے آنسو تھے میرے دل میں گڑئی تھیں۔
میں نے لا ہور جانا بہت کم کردیا۔تعلیم کمل ہوگئی بہت انجھی جانبہت کم کردیا۔تعلیم کمل ہوگئی بہت انجھی جانبہت کم کردیا۔تعلیم کمل ہوگئی

☆.....☆....☆

باجی کے بچوں کا عقیقہ تھا۔سارا خاندان لا ہور میں جمع تھا۔ بیچے آئسکریم کھانے کی ضد کرنے







## وويل كي ملاقات

تم جانتی ہوعائشہ جب میں اس بارجاؤں گا تو بھے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پہلے جب جاتا تھا تو بھے یہ خوف لگار ہتا تھا کہ اچا تک امال کوتمہاری شادی کرتا پڑجائے گی۔ جب میں کمر آؤں گا تو تم نہیں ہوگی یا پرانے زمانے والے ڈاکو کھوڑوں پرآئیں سے اور ڈاکوؤں .....

## تبهی بهی دویل کی ملاقات، پوری زندگی کا ماحاصل

صحے ہے اسپتال کے لان میں بیاس کا تیسرا چکر تھا۔ وہ تو بیسیوں بار وارڈ سے برآ مدے اور برآ مدے اور برآ مدے سے لان میں آ چکی تھی۔گلابی چا در میں اس کا زرد چہرہ سرسوں کا پھول لگ رہا تھا۔ اپنے وجود کو چا در سے چھپائے آ ہستہ آ ہستہ قدم اٹھائی لان کے اس کو نے کی طرف بوھ رہی تھی جہاں رکھے ایک زیج پر وہ اکیلا بیٹھا تھا۔

اُس نے نظرا کھا کر اپی طرف آتی لڑکی کو
دیکھا اور پھر لال میں دیکھنے لگا۔ لان میں طرح
طرح کے مریض اور تیاردار بیٹے تھے۔ پچھ بیار
بچے اور بوڑھے گھاس پر لیٹے ہوئے تھے اور اُن
کے پاس بیٹے ان کے گھر والے انہیں اخبار یا
جا در کے بلوے ہوادینے کی کوشش کررہ تھے۔
میا در کے بلوے ہوادینے کی کوشش کررہ تھے۔
د کیے رہاتھا نظریں ہٹا کرایک بارپھرا پی طرف آتی
لڑکی کو دیکھنے لگا۔ آسکی ہے چلتی ہوئی وہ اس
کے قریب بیٹے پر بیٹھ گئے۔ پھرآ ہتہ ہے ہوئی وہ اس
کے قریب بیٹے پر بیٹھ گئے۔ پھرآ ہتہ ہے ہوئی۔

''صرف یہ کونا تھوڑ اسائے سکون ہے۔''

شایداس لڑکی نے یہ بات اپنے آب ہے کی مخص عمر فاروق نے سر ہلایا اور گردن کو ہلکا ساخم دے کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک شعر بوری شدت ہے اس کے ذہن میں گونجا۔ بینچ پر بیٹھے اس نے اپناڑخ لڑکی کی طرف کیا اور بولا۔
""محتر مہ کیا ایس آپ کو ایک شعر سنانے کی مستاخی کرسکتا ہوں؟"

لڑی نے ایک نظراہے دیکھا پھرسامے لان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ توقف کے ساتھ یولی۔

" سائے۔" عمر فاروق نے شکر ہے کے طور پراک لمباسائس کھینچااور بولا۔ سمجھ سکا نہ میرے چاند کوئی بھی درد تیرا مثال برگ خزاں کی کیوں ہے زرد تیرا عمر فاروق کے شعر کہنے کے بعد لڑکی نے دوبارہ یہی شعر زیر لب دہرایا۔ پھر تھوڑی دیر خاموثی کے بعد بولی۔ خاموثی کے بعد بولی۔







دهرنے ہے مسکرایا پھر بولا۔ "آپ نے کیے اندازہ لگالیا؟" لڑکی نے

کوییه یاد آیا؟" عمرفاروق دل بی دِل میںشرمندہ ہوااور پھر



Sellon

""آپ جائے میش کی؟" " جائے۔"اس نے زیراب بربرایا۔ پھر ہلکا سامتكرائي-ا میں جائے بہت پتی ہوں مرآج مجے سے آیک کی بھی ہیں پیا۔"

" کیوں؟" عمر فاروق کے منہ سے بے ساخت نگلا \_ Downloaded From paksociety.com " بس ایسے ہی کسی نے یوچھا تہیں اور میں نے بی جبیں۔ دراصل جائے میں دوسروں کے کہنے یر بی بیتی ہوں خود سے بھی خیال جیس آیا۔ عمر فاروق أنه كمرا موار" يل الجمي آتا ہوں۔ آپ یمی بیٹھیے گا۔" اور پھر اس لڑکی کا جواب سنے بغیروہ تیز تیز قدم اٹھا تا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دہر بعد وہ دونوں ہاتھوں میں جائے کے کب اٹھائے آ گیا۔ایک کپ اے پکڑاتے ہوئے جب اس کی سردانگلیوں کالمس اینے ہاتھ

جنا رہا ہے مجھے لتنی محبول کا فراق بجها بجها سي بدن ، باته سرد سرد تيرا " لكتاب يغزل آپ كوبهت پندې-" كہتے ہوئے اس لؤكى عائشہ نے جائے كا أيك کھونٹ بھرا۔عمر فاروق بھی خاموشی سے جائے ینے میں مصروف ہو گیا۔

پر محسوس کیا تو غزل کا دوسراشعراس کی زبان سے

عائشه نے جائے حتم کی اور پھراُ ٹھ کراسپتال کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔تھوڑی دیر بعد وہ بھی بیزارشکل لیے ہوئے عثان کے پرائیویٹ

ہے ویکھتے ہی عثان جہکا اس نے ایک بے نیازنظراس پرڈالی اورمیز پر بڑے شاہریں ہے Downloaded From

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

rspk.paksociety.com

ايك طويل سانس هيچي اور يولي -'' میں اب بھی بھی تبھار آئینہ و کھے لیتی ہوں۔"عمر فاروق لڑکی کے اس جملے پرغور کرنے لگا اور وہ لڑکی کچھ دور بے حال ہوتی ہوتی اس عورت کو دیمینے میں مشغول ہوگئی۔جس کا تمزور بجدقے كرر ہاتھا۔ كمبى ہونى خاموشى سے تنگ آ كر عمرفاروق نے اس سے یو چھا۔

'' میں نے شاید آپ سے آپ کا نام ہیں یو چھا۔'' وہ لڑکی اس عورت کو دیکھتے ہوئے مکن انداز میں یولی۔

"جی!اورآپ نے بھی تواپنا نام نہیں بتایا۔" وہ جلدی سے بولا۔ " میرا نام عمر فاروق

. ''ادر مجھے عائشہ کہتے ہیں۔'' چندلمحوں بعد وہ بولی اور پیراس عورت کود میسے لگی جو کہ ایک بار پھر اینے بے کی قے کو کپڑے سے صاف کردہی

'' يهال آب كسلط مين بين - كيا آپ كا کوئی عزیز بیار ہے؟''عمر فاروق نے ایک بار پھر اس لڑکی کو مخاطب کیا۔ عائشہ نے تھوڑا سا زُخ موڑ کراہے دیکھا اور پھردا تیل ہاتھ کی لکیروں کو ڪھو جنے گئي پھر ٻولي۔

" يبال ميري تاني إمال ايدمث بين- أن ک د ماغ کی شریان محمث کی ہے۔" 'ابلیسی ہیں وہ؟''عمر فاروق نے بوجھا۔ '' تھیک جیس ہیں۔''وہ مایوی سے بولی۔ "شايدنج جائيں اور شايدنہ بھی۔" عمر فاروق حاہتے ہوئے بھی اے کی کا کوئی لفظ نہ کہد سکا۔ اس طرح کے کام اے ہمیشہ ہی مشكل لكاكرتے تھے۔اجاتك بى اس كے اندر

عائے یہ کی طلب جاگی تو اس نے عائشہ ہے

Section

ایک سیب نکال کرایے رومال ہے صاف کرکے کھانے لگا۔

'' صبح سے دو کلوسیب کھا چکا ہے تو۔'' عثان

چلایا۔ ''سیب نہ کھاؤں تو کیا تیری ٹوٹی ہوئی ٹانگیں دباؤں۔'' عمر فاروق نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے طنز کیا تو عثان کی آئٹھیں غصے سے باہر کو اہل ریس۔

ابل پڑیں۔ '' بجھے ہاتھ لگا کرتو دیکھ لہو! تیری ٹانگیں تو ڑ کرتیرے ہاتھ میں نہ پکڑا کیں تو میرا نام بھی عثان نہیں ۔'' وہ غصے سے پھٹکا را۔عمر فاروق عثان کی ۔ ہات کن کر نہیں بڑا۔

یہ بات من کرہنس پڑا۔ '' یہ گیڈر تھ بھکیاں انہیں دینی تھیں جنہوں نے تیری ٹانگیں تو ڑی تھیں ۔ شاید ڈر کر بھاگ ھاتے۔''

عان اے مار نے کے لیے اردگرد کوئی چیز الاش کرنے لگاجب کے خد ملاقہ جھنجلا کر بولا۔

'' دیکے لوں گائنہ میں بھی اوراُن کوبھی۔' سیب کھانے کے بعداس نے دل ہی میں فریاد کی۔' سیب بھیے کا ابابی! کہاں لا پھیٹکا آپ نے بھیے ۔' عثمان اس کے چیا کالڑکا تھا۔راہ چلوں کو چھیڑ کر جھڑا کرنے کا شوقین تھا اور اس وقت بھیے کی اس کی موجودگی ایسے ہی واقعہ کا نتیجہ بھی ۔ کسی لڑکی کو چھیڑ نے پراس کے بھائیوں نے اس کی کو چھیڑ نے پراس کے بھائیوں نے اسے پکڑا اور اس کی وونوں ٹائلیس تو ڈکر کھر کے اسے پکڑا اور اس کی وونوں ٹائلیس تو ڈکر کھر کے دروازے پر ڈال گئے۔ چیانے اباکونون کیا۔

اسے پکڑا اور اس کی وونوں ٹائلیس تو ڈکر کھر کے دروازے پر ڈال گئے۔ چیانے اباکونون کیا۔

اسے پکڑا اور اس کی وونوں ٹائلیس تو ڈکر کھر کے مائلی صاحب میرا اکلوتا بچے۔۔۔۔۔'' بھائی صاحب میرا اکلوتا بچے۔۔۔۔'' بھائی صاحب میرا اکلوتا بچے۔۔۔۔'' بھائی صاحب نے اتنا سنتے ہی جسٹ بوریا بستر باندھا، شرق روریا بستر باندھا، آگر ہی دم لیا۔

ملازم کین بھی دفتر سے چھٹی کرنا گوارہ نہ کی اب عثان کو اسپتال میں بستر پر پڑا و کھے کر انہیں ہول اٹھنے لگے۔ ابا کی محبت نے ایک بار پھر جوش مارا اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ جب تک عثان اسپتال میں ہے۔ عمر فاروق اس کے ساتھ رہے گا تا کہ اکیلے پڑے پڑے اس فلا کمانہ فیصلے پر اس سے نہ ہو۔ اینے ابا کے اس فلا کمانہ فیصلے پر اس سے جس قدر ہوسکتا تھا احتجاج کیا۔ عثان نے جب بھی حب تو فیق ناک بھوں چڑھائی مگر ان کے فیصلہ حب تو فیق ناک بھوں چڑھائی مگر ان کے فیصلہ مدلنانہ ممکن تھا۔

یوں تو وہ دونوں کرن تھے اور ہم عمر بھی مگر کہی زندگی میں دومنے بھی پیار محبت ہے ایک ساتھ نہ بیٹے سکے تھے۔ عثان نہایت متحرک لڑکا تھا اور عمر فاروق اس کی اس اسپتال میں آ کر بید صلاحیت بیڈے جاتا ہیدار ہوئی تھی ورنہ وہ جہاں ایک دفعہ بیٹے جاتا وہاں ہے اسے اٹھا نا محال ہوجا تا۔ عثمان کواس کی ہر عادت فضول گئی تھی اور عمر فاروق کو بھی اس کی ہر عادت واجیات گئی۔ ایسی صورت میں ان وونوں کا اسپتال میں ایک ساتھ رہنا کسی بڑے ورنوں کا اسپتال میں ایک ساتھ رہنا کسی بڑے اسکا متحان ہے کم نہ تھا۔

اب وہ دونوں اپنا اپناغم غلط کرنے کے لیے ایک دوسرے پرطنز کے وار کررہے تھے۔تھوڑی دیر بعداس نے شاپر میں ہے آخری سیب نکالا اور باہرجانے لگا۔

" میرا باپ بیسیب میرے لیے لے کرآتا ہے۔ "عثان پیچھے سے چلایا۔ عمر فاروق نے جیب سے رومال نکالا اور سیب صاف کرتے ہوئے بولا۔

''اور میراباپ مجھے بیسیب کھانے کے لیے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔'' یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔''





PAKSOCIETY

چا سرکاری ملازم تھے۔ تے تو وہ سرکاری

لمے ہال ہے گزرتے ہوئے وہ پرائیویٹ
رومز کے اُدھ کھلے دروازوں سے اندر جھانگا
آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک ایک اُدھ کھلے
دروازے ہے وہ مانوس گلائی چا درنظر آئی جس
میں سرسوں کا وہ زرد پھول لپٹا ہوا تھا۔ عمر فاروق
غائشہ نے مڑکر دیکھا اور دوبارہ بلیٹ کر
ڈرپ کی رفتار چیک کرنے گئی۔ عمر فاروق سجھ نہ
ماک کے اسے اندر آنے کی اجازت ملی ہے یانہیں۔
ڈرپ کی رفتار ہے مطمئن ہونے کے بعد وہ عمر
فاروق سے بولی۔

''آپ ہاہر کیوں کھڑے ہیں؟'' '' میں سمجھا شاید آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔' وہ اندر آتے ہوئے بولا۔ '' میں بھلا آپ کو اجازت کیوں نہ دوں کیونکہ آپ جس نے پر بیٹھے تھے ہیں بھی وہاں بغیر پوچھے ہی بیٹھ گئی تھی۔'' عائشہ نے کہتے ہوئے اے کری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اے کری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ''آپ کی تائی اب کیسی ہیں؟''عمر نے بیٹھتے

ہی سوال کیا۔ عائشہ نے ایک نظر بستر پر پڑی عورت کو دیکھا ۔

اور بولی۔

''مشینیں بتاتی ہیں کہ وہ اب پچے بہتر ہیں۔''
عمر فاروق نے اثبات میں سر ہلا یا اور پھر بولا۔
'' شام کی جائے کے لیے اگر میں آپ کو کہوں تو آپ برا تو نہیں ما نمیں گے؟'' عا کشہ کے چرے پر ہلکی کی مسکرا ہے گئیں۔
چرے پر ہلکی کی مسکرا ہے گئیں۔
'' آپ ڈرتے بہت ہیں۔ میں برانہیں مانوں گی ، آپ لا دیجے گا۔'' عمر فاروق مسکراتے موئے باہرنکل ممیا۔

☆.....☆.....☆

PAKSOCIETY1

مغرب کی اذان ہے تھوڑا پہلے وہ عائشہ کو چائے کا کہہ کرلان میں آئے۔ ہواخوشکوارتی اور صبح کے مقابلے میں اب اسپتال کے لان میں رش نہ ہونے کے برابرتھا۔ اب صرف مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے تھاردارلان میں بیٹھے تھے اور باتوں میں مصروف تھے۔ عمر فاروق جب دو چائے کے کی لیے ہے ہی بیٹے کر آیا تو عائشہ پہلے ہے ہی بیٹے کر آیا تو عائشہ پہلے ہے ہی بیٹے کر میں اسے کر میں کرم جائے کا کی اسے کرم گرم جائے کا کی اسے کہڑاتے ہوئے وہ بیٹے پر بیٹھ گیا۔ پھر پچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا۔

'' یہاں جائے انجھی ال جاتی ہے۔'' عائشہ کھے نہ بولی اور خاموشی سے جائے بیتی رہی۔ چائے بینے کے بعد اس نے کپ اپ اور عمر فاروق کے درمیان رکھ دیااور بولی۔

''بی گاتا ہے کہ تائی زندہ نہیں رہیں گی؟'' ''ان کی کتنی اولا دیں ہیں؟''عمر فاروق نے جھکتے ہوئے یو چھا مگر اس نے شاید سنا ہی نہیں ادرا ہے ہی رومیں بولنے گئی ہے

'' آئییں جلدی بھی تو بہت تھی نہ مرنے کی۔ ہر روز دعا کیں کرتی تھیں کہ یا اللہ میرے لیے آسانی عطا فرما اور میں جانتی تھی کہ اُن کی آسانی اُن کی موت میں ہی ہے۔ بس اللہ نے اُن کی سن لی۔ کیپٹن عبداللہ کہتا تھا کہ اللہ میری ماں کی بہت سنتا ہے۔'' عمر فاروق نے دیکھا کہ اس کے چہرے کی زردی زائل ہورہی ہے۔

"دوه کہتا تھا کہ امال! یہ جو بلی آپ نے پال
رکھی ہے نا۔ اسے آپ سے بڑا پیار ہے۔ میں
آپ کو چھوڑ کر جاؤں تو جاؤں یہ آپ کو چھوڑ کر
نہیں جائے گی۔وہ بچ کہتا تھا۔ مجھے تائی ہے پیار
ہے۔ مگر اس لیے ہیں کہ وہ میری تائی ہے بلکہ اس
لیے کہ وہ کیپٹن عبداللہ کی ماں ہے۔ کیپٹن عبداللہ تو





اے جیموژ کر چلا گیا۔ تکریس اس کی مال کوچھوڑ کر کہاں جاؤں۔''

بولتے بولتے وہ یکدم خاموش ہوگئی۔ گہری خاموثی جھاگئی۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتار ہا پھرجیسے ہار کر پوچھ بیٹھا۔

'' کیبین عبداللہ یہاں سے چلا گیا عائشہ؟'' ہر بارکی طرح اس بار بھی عمر فاروق کا سوال اس کے ارتکاز کو نہ تو ڑ سکا۔ وہ اس طرح خاموش اینے پیروں پر نظر جمائے بیٹھی رہی۔ پھر یوں لگا جیسے سی سہانی یاد نے اس پر سامیہ کیا ہے اس کے چہرے پر نرم می مسکراہٹ بھیل گئی۔ اور وہ جیسے چہرے پر نرم می مسکراہٹ بھیل گئی۔ اور وہ جیسے بےخودی کے عالم میں بولی۔

"بسعبدالله كوافغان بار دار بربوسك كيا كيا تو تائى برا گهرائى، دو شهابى گالول والى بيشان لركيول سے بردا درتى تھيں۔ تايا جى ايك باركابل گئے اور وہاں ہے ايك افغان عورت كو بياہ لائے۔ تائى نے كئى سال خوب صورت سوتن كا دكھ سہا۔ دہ دنیا ہے رخصت ہو كمی تو تايا بھی ساتھ طلے گئے۔ " كہتے كہتے دہ جيسے كى يادوں بيں گھوگئی۔

'' ایسے تو تحقیے پٹھانوں کے دلیں نہ جانے دوں گی۔ تیرا پکاانظام کر کے ، تیری بیوی کوساتھ مجیجوں گی۔'' وہ از کئیں۔

''اماں! ابا آپ کے شوہر تھے۔ وہ آپ پر سوتن لے آئے۔ میں کس برسوتن لے کر آؤں گا۔ میری تو ابھی پہلی شادی جھی نہیں ہوئی۔ بیتو سراسرزیادتی ہے۔ ایسے تھوڑا ہی شادی کروں گا۔ لبی چھٹی لے کر دھوم دھام سے شادی کروں گا اور لیے بنی مون ٹرپ پر جاؤں گا اپنی دلہن کے ساتھ ۔۔۔۔۔' محرتائی پر عبداللہ کی ان باتوں کامطلق ساتھ ۔۔۔۔' محرتائی پر عبداللہ کی ان باتوں کامطلق ۔ اثر نہ ہوا۔۔

'' میں نہیں آئے والی تیری ہاتوں میں۔ کسی اور کو پھسلاؤ، میں تو تیرا نکاح کروں گی اور وہ بھی ابھی کے ابھی کروں گی۔'' تائی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ کیپٹن عبداللہ تخت سے اٹھا اور صحن کے بیچوں نیچ دھرنا دے کر بیٹھ گیا۔ صحن کے بیچوں نیچ دھرنا دے کر بیٹھ گیا۔ '' بال سے مولوی کو ابھی کے ابھی زکاح ہوگا۔

''بلا نے مولوی کو ابھی کے ابھی نکات ہوگا۔ میں بھی اپنی مال کا فوجی بیٹا ہوں۔ تب تک یہال سے ندا تھوں گا جب تک بیوی والا ند ہوجاؤں۔'' تاکی نے دو منٹ سوچا اور پھر تخت سے اُتر کر یاؤں میں چپل بہنتے ہوئے اولی۔

" '' چل کھر آؤں ہے تو یونہی سہی ۔ پہیں ہیشارہ میں ابھی آئی۔'' اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ کیپٹن عبداللہ گھبرا کر برآید ہے میں بلیشی عائشہ سے بولا۔

رو تمہارے سوا امال کی نظر کسی اور پر تو نہیں تھی؟ ویکھنا یار کہیں مروا ہی نہ دینا۔ '' پھر تھوڑی دیر بعد ہے میں تاکی مولوی صاحب کو لے آئی اور دونوں کا نکاح کروا دیا۔ تاکی جب محلے میں مشاکی بانٹے گئی تو وہ اس کے کمر ہے میں چلا آیا۔
'' سنا تھا دلہنیں شرماتی بھی ہیں؟'' اس نے اپنوں سے بھوٹتی مسکرا ہٹ کو بمشکل دبایا اور

''جوشر ماتی ہیں وہ دلہنیں ہوتی ہیں میں دلہن نہیں ہوں۔'' وہ دوقدم اور آ کے بڑھا۔ ''تو پھرتم کون ہو؟'' '' میں۔'' اس کوکوئی جواب نہ سوجھا اس لیے خاموش رہی۔وہ بولا۔

"" تم برسوں ہے اس دل کی آرز وہو۔تم اس چاندگی جاندنی ہو۔تم اس آئٹن کا کھلنے والا پھول ہو۔تم وہ بلی ہوجس کومیری ماں نے میرے لیے مالا ہے۔"





میں ساری زندگی تہمیں کھوجتا کھوجتا آخرکارمرجاؤں گا۔''عبداللہ کی بیہ ہاتیں سُن کروہ مسکرادی۔ '' میں نہیں جانتی تھی کہ کمپٹن عبداللہ اتنا پاگل ہے۔''وہ سیدھا ہوکر ہیٹھ گیا۔ '' اب تم امال کو بیہ مجھا سکتی ہوکہ شہابی گالوں '' اب تم امال کو بیہ مجھا سکتی ہوکہ شہابی گالوں

''ابتم امال کو بہ سمجھا سکتی ہو کہ شہائی گالوں والی بٹھان کڑکیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں اور ہاں بہ بھی سمجھا دینا کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ محض ایک انفاق تھا۔''

''وہاں حسن ہے تو سہی مگر ششل کاک برقعہ بھی ہے، ورنہ تم جیسے یا گل وہاں سے دیوانے ہوکر ہی لوٹیں۔'' وہ مطمئن ہی ہوکر ہولی۔

' میں بھی کہوں اماں کی تو را توں کی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں اور یہ بلی بردی مطمئن پھرتی ہے۔اب پتا چلاتمہیں مجھ پڑہیں ان کے شل کاک برتعوں پر بھروسا ہے۔'' کیپٹن عبداللہ نے اسے تیکھی نظروں سے محورا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کند ھے اچکائے تو وہ بھی ہننے لگا۔ کند ھے اچکائے تو وہ بھی ہننے لگا۔

"م سے تو کم ہوں ۔ "عائشہ نے جواب دیا۔
" ہاں مجھ سے کم ہو۔ "وہ اچا تک اٹھا اور اس کی پیشانی برنری سے ایک بوسہ دیا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔

بریشان سشدری بیشی عائشہ نے اپنی پیشانی کوچھوا جو کہ دیکنے لگی تھی۔ یکدم وہ جھرجھری سے کرحال میں واپس آگئی تھی۔

" كينين عبدالله چلا كيا اور مجھے لگا سورج ميرى پيشاني پر جيكنے لگا ہے۔"

 '' بکواس نہ کرو۔'' وہ آ ہتہ ہے بولی اور کری بیٹھ گئی۔

''''کیوں نہ کروں؟'' وہ فرش پر دوزانواس کے سامنے بیٹھ گیا۔

'' بیر بگواس آج بھی نہ کروں تو کب کروں؟'' '' جب تم لمبی چھٹی لے کر آؤں گے۔ دھوم دھام سے شادی کرو گے۔ لمبینی مون ٹرپ پرجاؤ گے تب کرنا میساری بکواس۔''

'' تب تک تواور بھی بہت می باتیں جمع ہوجا کیں گی۔ ابھی والی ابھی کر لینے دو ناں۔'' وہ گھٹنوں پر رکھے ہاتھوں کواپنے ہاتھوں میں لے کر ہتجی انداز میں رکھے ہاتھوں کواپنے ہاتھوں میں لے کر ہتجی انداز میں

" تو پھر مجھے اجازت دو کہ میں تنہارے ہاتھوں کے اس بیالے میں اپنا چہرہ رکھ کرتھوڑی دیر آ تکھیں موند سکوں ۔ کیا بھی کسی درخت نے کسی تھکے ہوئے سے ریکہا ہے کہ جاؤ بیچھے ہٹو میں تمہیں ستانے کے لیے اپناسا مہیں دیتا۔"

وہ کچھ نہ کہہ سکی پھر ہلکی ہلکی بردھتی ہوئی شیو والا چبرہ اس کے ہاتھوں میں ساگیا۔ پھرتھوڑی دیر بعد آئنگھیں موندے موندے بولا۔

تم جائی ہو عائشہ جب میں اس بار جاؤں گاتو مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پہلے جب جاتا تھاتو مجھے یہ خوف نگار ہتا تھا کہ اجا تک اماں کوتمہاری شادی کرنا پڑجائے گی۔ جب میں گھر آؤں گاتو تم نہیں ہوگی یا پرانے زمانے والے ڈاکو گھوڑوں پر آئیں گے اور ڈاکوؤں کے سردار کوتم سے پہلی ہی نظر میں محبت معوجائے گی اور وہ تہیں اُٹھا کر لے جائیں محبت

ووشيزه 140



خاموش بينفي تھي جيسے برسوں ہے ايک لفظ بھي نہ يولي كرياياس فصرف اثبات ميسر ملايا-ہو۔ عمر فاروق کی تظریں اس کی جاور سے و هلی پیشانی پرنگی تھیں جہاں سورج جمکتا تھا اور اس کے کا نوں میں ایک ہی جملہ بار بارتکرار ہاتھا۔

> '' مجھے لگا جیسے سورج میری پیشائی پر چیکنے لگا ہے۔''عمر فاروق اس کی سکوت کوتو ڑیا نہ جا ہتا تھا مگر بیاس کے اختیار کی بات ندھی اسے نہ جا ہے ہوئے

> بھی بولنا پڑا۔ ''عائشہ! کیا کیپٹن عبداللہ لوٹ کرآیا تھا؟''افق ير نظري جمائے جيسے وہ سي وصيان كے عالم ميں

> لی۔ "آیا تھا!اس دن اس نے تاز ہ شیو کی ہو کی تھی اوراس کا چبرہ جیک رہاتھا۔''عائشہنے اپنا چبرہ جھکایا توآ كھے ہے ايك موتى مجسل كرمنى بركرااور بيمول

ہو کیا۔ " تاکی روتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے اپنا بیٹا محاذِ جنگ برتو نہ بھیجا تھا۔' اس کی آ تھے ہے ہے موتیوں کی جھڑی لگ گئی ہے۔

'' دشمن کےخلاف جنگ ہوئی تو میں کہتی میرابیٹا شہید ہو گیا ہے۔ مراب کیا نام دوں؟ اپنے بیٹے کی موت کوکیا کہوں کہ بھائی بھائی سے لڑتا ہوا مارا کیا۔ روتی ہوئی اس لاک کے آنسوقطرہ قطرہ تیزاب کی صورت میں عمر فاروق کے ول پر کررہے تھے۔ عاتشه نے اسے ہاتھ کی پشت سے ایخ آ نسومساف

" مجمعے لکتا ہے تائی زندہ نہیں رہیں گی۔ میں انہیں روک بھی تونہیں عتی۔ میں تو بھی کسی کو نیروک سکی۔ نہائی ماں کو نہ اپنے باپ کو اور نہ ہی کیپٹن عبدالله كو\_اب محص لكتاب كمتانى بهى زنده بين ریں گے۔ حہیں کیا لگتا ہے میری تائی زعدہ رہیں كى؟"اس نے اچا تك عمر فاروق سے سوال كيا۔وہ

اس کوسلی کے لیے بہت بچھ کہنا جا بتا تھا تکروہ ایسانہ

وه مطمئن ي موكرسامنه ويمين كي - وه محمد دير بیتھی پھراتھی اور اسپتال کے اندروئی جھے کی طرف بڑھائی۔عمرفاروق اس کے جانے کے بعد تعنی دیرای طرح بیشار ہا۔اس کا ذہن کچھ بھی سوچنے کے قابل نەر بانقا-تھوڑى دىر بعد دە بوجمل دل كيے اندر چلا

## ☆.....☆

" كہاں تے ميان تم ؟ من كب سے آيا جيفا ہوں۔" چھا مجلوں کے شاہر کیے عثان کے بیڈیر بیٹھے تھے۔عثان نے اے ایک نظروں ہے دیکھا جسے کہدر ہاہو یکڑے گئے نا بچو!"

" كہيں ہيں جيا! بس ذرايا ہرتاز وہوا كمانے كيا تھا۔ "اس نے صفائی دی۔

" بھرتو لگتا ہے ساری بی کھا کرآئے ہو گے۔" انہوں نے میکھی نظروں سے اے دیکھا عمر فاروق كحسانا موكر إدهرأ دهرد يمضالكا-

"ووالرك كون بيمي محى تهار بساته؟" جيانے یو چھا تو عثان کی آ تکھیں اُبل کر کرنے والی ہوگئ

" يهال اس كى تائى ايدمث ہے۔" عمر نے

" تہارے ساتھ بیٹی کیا کردی تھی؟" چیانے

دوسراسوال داغا۔ "ایک تو ٹائلیس تڑوا کر پڑا ہے مجھے لگتا ہے تہارا بھی کھالیابی پروگرام ہے۔"

" جِيا آپ بريشان نه مون، ميرا ايما كوني روكرام نيس ہے۔ "اس نے ألبيس سلى دى محر جيا كے جانے كے بعد عثان نے سوالوں كى بجر مار

Regulon

" بجھے جرمیں! ہم تو آج سے بی اس کرے میں شفث ہوئے ہیں۔آپ کی زس سے یو چھ لیں۔" لڑے نے جواب دیا۔عمر فاروق پلٹا۔ دونرسیں ہال میں کسی بات پر ہستی ہوئی جارہی تھیں۔وہ دوڑ کران ی طرف گیا۔

> "بات میں۔" "جي-"وهڙڪ ٽئين-

''جی وہ کمرہ نمبرتمیں میں ایک مریضہ تھیں۔وہ کہاں گئیں۔''ان دونوں میں سے جو بردی تھی اس نے سوال کیا۔

"آپال کر شے دار ہیں؟" "جي! يهي مجهد ليس "عمرنے جواب ديا۔

" ان کی تو رات کو ڈیٹھ ہوگئ تھی۔ ان کے ساتھ جولڑ کی محص وہ اُن کی ڈیڈیاڈی لے کر چکی گئے۔'' عمرفاروق نے جیرت ہے دہرایا جبکہ وہ دونوں باتیں كرنى مونى آ كے يو صلي

لتنی ہی در وہ ہال میں ای جگہ کھڑار ہا۔ کتنے ای لوگ اس کے یاس سے گزرتے رہے کراس کے ذہن میں ایک ہی جلے کی تکرار ہوئی رہی ، چلی گئی۔ يك وم اے كى نے بكارا۔ بچا ہاتھ ميں لفن -E-162

"تم يهال اس طرح كول كور عدو؟ "ویے بی۔"اس نے ٹالتے ہوئے کہا۔ " كرے ميں آؤ۔" وہ حكم صادركرتے ہوئے -20421

عمر فاروق أن كے پیچیے جانے كى بجائے باہر

**ልተ** ..... ልተ

" بدایا کیا کہدرے ہیں۔کون می دولزگی؟ تیرے ساتھ جیٹھی کیا کررہی تھی۔ اور شکل سے تو تو ایمانہیں لگتا اور بیمجی مشکل ہے کہ کوئی لڑکی تجھے لفك كراد \_ ..... عج بنا! آخر ماجراكيا بي؟" عمر فاروق کپ پُپ اے دیکھ رہا تھا۔عثان

محنشہ بھر اس سے سر چھوڑ تا رہا۔ محر عمر کی ظاہری حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔اس کے سامنے پھلوں ہے بھراشار پڑا تھا مگراس نے اس کونظر بھر کر بھی نہ ویکھا بھی بھی کیسے چیزیں اپنی اہمیت کھودیتی ہیں۔ وہ چشم تصور ہے کیٹین عبداللہ کی بورے اعزاز کے ساتھ کی جائے والی تدفین و مکھر ہاتھا۔

☆.....☆ منح نہ جانے کب اس کی آ کھے تھی شاید منے کی پہلی کرن ہے بھی پہلے مگر وہ یونہی آئیسیں بند کیے پڑا ر ہا اور ابھی وہ اٹھنا نہ جاہتا تھا مگر عثان نے اسے آوازیں دے دے کراس کی تاک میں دم کررکھا تھا۔ '' میری بھوک سے جان نکل رہی ہے۔ مجھے جلدی ہے کھانے کے لیے چھالاکر دو۔"عمر کو اٹھتا

و مکیچ کرعثان نے حکم صاور فر مایا عمر فاروق نے بھلوں كا شايراس كي آ محد ركها اور كمرے سے باہر تكل آیا۔ کمرے کے اندرعثان غصے سے تلملا رہا تھا۔عمر كيروں كو تھيك كرتا براے بال كى طرف جار ہا تھا۔ اس نے اسے بالوں میں اٹکلیاں چلا کر بال درست کے اور کر ہمرمیں کے دروازے پروستک دی۔ ایک نوجوان نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر

جها نكااور پھر يورادرواز و كھول كر بولا۔ "جى فرمائے۔" كرے كاندراكك او عرعمر آدى لينا ہوا تھا اور اے تقريا وہى آلات كے لان ميں آگيا۔ وہ درخت كے نيچ اى بينے يرجم ہوئے تھے جوکہ عائشہ کی تائی کو لگے ہوئے تھے۔ عمر کیا۔ جہاں اس نے عائشہ کے ساتھ کھے بل فاروق پریشانی سے بولا۔

ایک مریضہ خاتون تھیں وہ کہاں

READING Region

رحمٰن چیک لکھ لکھ کر دیتا جار ہاتھا۔وہ اپنی پسند کی رقم لکھتی جار ہی تھی۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں رقم اریزاین مرضی ہے لکھتا تھا۔ فروااور اریزایک دوسرے کے لیے لاؤم وملزوم ہو چکے تھے۔بغیرنکاح کےایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔فرواکہ بھی بھی .....

أس دوشيزه كى تتقاء جس كى ايك ليح كى خطانے أس كى سارى زندگى كوجسم خطابنا ڈالاتھا تھے كورى

نایاب لودھی کو کا مج سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ اُس نے کالج میں بنائے گئے قوانین کی خلاف ورزی کی تھی اور بچائے شرمندہ ہوکراپنے اساتذہ کی بات مانے کے، اوپرے بدمیزی کی، كالح بن بنكامه كيا-

ا گلے دن وہ دیدہ دلیری سے پھر چلا آیا مگر محاڑ بھاڑ کر جواس نے بددعا تیں اور کوسنے دینے آ دھی بٹیرعورت کو دیکھنے لگے۔ جے تمیز و تہذیب چھوکر بھی نہیں گزرے تھے۔

اے کلاس میں گھنے نہیں دیا گیا تو وہ ہاتھا یائی پراُتر آيا۔ وہ زبروس كلاس ميں بيشمنا حاہ رہا تھا، كوئى حد تھی ڈھٹائی کی بھلا۔ کوئی لحاظ ومروت جیس۔ کوئی احرام نہیں، منہ پھاڑ ہے جو دل میں آتا، کے جاریا تھا۔اُس کے گھریرلیل نے فون کیا تھا اور پھرنایاب کی مال کالج آئی تھی اورآتے ہی گلا شروع کے سب سیجرز جرت ہے اُس آ دھی تیز 📲 👚 موئی بھدیعورت دو ہے ہے ہے نیاز تنگ

کیڑوں میں بچنسی ہوئی تھی۔ ماڈرین بننے کی كوشش ميں وه كيسي مصحكہ خيز چيز بن گئي تھی ، وہ يقيبنا قطعی بے خبر تھی .... یا اُسے پر وائیس تھی۔

وہ جاہل عورتوں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کرائی امارت کا مظاہرہ کررہی تھی۔ چی سی کر بتارہی تھی کہ اُن کے کتنے مربعے زمین ہے اور پیرکہ اُن لوگوں کے ہاتھ کتنے لیے ہیں۔نایاب کوکالج سے تکالنے کی صورت میں پر کیل اور کا لج کے متعلقہ عملے کے ساتھ کیا کیا کروایا جاسکتا ہے۔

وجیسی کوکو .... و سے بیج .... سب کو سمجھ آ چکی تھی۔ نایاب شتر بے مہار تھااور کیوں تھااب أس كي ما ڈرن مما كود كيھ كراسا تذہ ہى تہيں كرلزو بوائز بھی الیمی طرح جان کھے تھے۔سب لڑ کیاں مونوں پر ہاتھ جمائے جمینی جمینی ہنی ہنس رہی تھیں اور عروہ کی ہلی تو ژک ہی نہیں رہی تھی۔ نایاب کی مما کی حرکتیں ایس تھیں کہ عروہ کے اندر ہے قبقہوں کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔



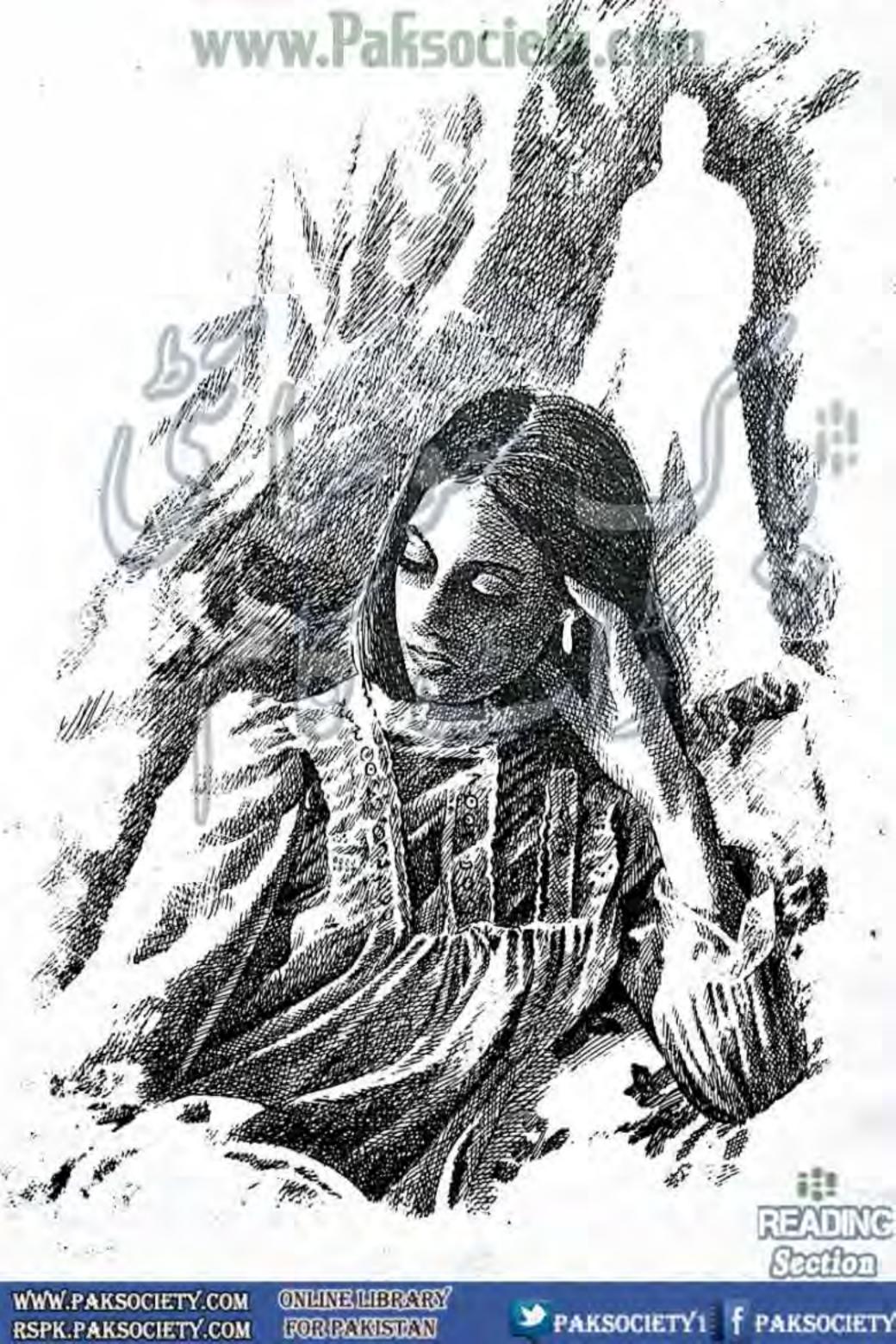

میں جو بچوں کی اصلاح کی بجائے اُن کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔'' ضویا کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا اور ایسی ماں کو دیکھنا بھی اُس کی زندگی کا پہلا اتفاق تھا۔۔

'' ویسے ضویا ایک بات ہے، نایاب کی مما اس وفت بہت خوش ہوں گی، اور اپنی خوش کا اظہار بہت ہی زعم بھرے انداز میں اپنے افرادِ خانہ کے سامنے کررہی ہوں گی، مثلاً وہ کہہ رہی خانہ کے سامنے کررہی ہوں گی، مثلاً وہ کہہ رہی ہوں گی، مثلاً وہ کہہ رہی ہوں گی، مثلاً وہ کہہ رہی موں گی اربے میں نے بھی کانے والوں کوالی بے نقط سنائی ایسی سند ہوگئی۔ پورے کا کے پرسنا ٹا چھا سونگھ گیا۔ بولتی بند ہوگئی۔ پورے کا کے پرسنا ٹا چھا کر سکے۔''عردہ نے چہرے کے ذاویے بگاڑ بگاڑ کے کر اس عورت کی نقالی کرنے گی کوشش کی مضویا کر اس عورت کی نقالی کرنے گی کوشش کی مضویا کے ساختہ بنی عروہ کی اس حرکت ہی۔۔

''ہاں خوش فہمی میں مبتلا ہوں گی وہ محتر مہ کہ اُن کے رعب حسن سے مرعوب ہوکر سب کو نگے کا گڑ کھا کر کھڑے اُن کا منہ تکتے رہے اور اُن کی فضیح و بلیغ گفتگو سنتے رہے۔' اِ

'' اور وہ اپنی زمینوں کی مربعوں کی یوں بڑھکیں مارر ہی تھیں جیسے کھڑ ہے کھڑ ہے سارے اسا تذہ کوخرید کراپنا غلام بناسکتی ہیں، اُن کوایک ہار بھی ندامت محسوں نہیں ہوئی۔انہوں نے ایک ہار بھی اینے بیٹے کی غلطی نہیں مانی، ایسی ماؤں کا اپنی اولا دکوخراب کرنے میں بہت ہاتھ ہوتا ہے ناعاقبت اندیش عورت ''

اکی بات ضویا ہی کرسکتی تھی۔عروہ کے بس کی
بات کہاں البی گفتگو کرنا ، اُس کے تواہے کھر میں
بہت بدنظمی تھی۔سب اپنی اپنی من پسندزندگی گزار
رہے تھے۔سب نے بیموٹو اپنار کھا تھا جیسے چاہو
جیو اور کھر کی سرپرست ماں ہی جب حد درجہ

مرضویا کے نہو کے اور مسلسل گھوریاں عروہ کوخود پرضبط رکھنے پرمجبور کر رہے تھے۔ جیسے ہی نایاب اور اُس کی ماں کی گاڑی کا لج گیٹ سے باہر نکلی تو سب نے جیسے جھرجھری سی لی۔سارے مجمع سرسنا ٹاسا جھایا ریا تھا۔اب سارا

کینے سے باہر ملی ہو سب سے بھتے جرجری کی ۔
ال ۔ سارے جمع پر سنا ٹا سا چھایار ہاتھا۔ اب سارا جھوم منتشر ہوگیا، اسا تذہ کے وہاں سے بٹتے ہی سب بولنے گئے۔ کوئی کچھ کہدر ہاتھا کوئی کچھ۔ عروہ بس دل کھول کر ہنے جارہی تھی۔ ہنتے ہوئے سرآ کے کی جانب جھکائے بے حال ہورہی تھی۔ سرآ کے کی جانب جھکائے بے حال ہورہی تھی۔ منتقب سرآ گے کی جانب جھکائے بے حال ہورہی تھی۔ منتقب سرآ گے کی جانب جھکائے ہوگیا ہے، پاگل ہوکیا۔ "بس کرویار، کیا ہوگیا ہے، پاگل ہوکیا۔ "میں سن کے آئیسیں ضویا نے تھی ہے عروہ کو دیکھا جس کی آئیسیں بانیوں سے لیرینہ ہوکر چھک رہی تھیں۔ وہ تا حال بانیوں سے لیرینہ ہوکر چھک رہی تھیں۔ وہ تا حال

بنے جارہی گئے۔ '' دہ نایاب کی مما ..... اُدوف ..... این آپ کو دنیا کی امیر ترین ہتی سمجھ رہی تھی۔ اُن کو ہم سب، ہمارے اساتذہ اپنے سامنے کیڑے مکوڑے لگ رہے تھے۔'' '' اور لگ کیسی رہی تھیں ہما تو لگ ہی نہیں

ر بی تھیں \_ضویا بولی ۔ ر بی تھیں \_ضویا بولی ۔ '' مطلب! ممانہیں لگ ر بی تھیں ۔'' عروہ

نے سوالیہ نگا ہیں ضویا پر جمادیں۔ '' کرائے پر خریدی ہوئی نقلی مما لگ رہی تخیس، جیسے فلموں میں ہیروکسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ایک عددممارینٹ پر لے لیتا ہے، جو

ا پنا کردار نبھا کر چلی جاتی ہے۔''

'' وری فنی۔''عروہ نے ہاتھوں کی پشت سے پنی کیلی آئیسیس رگڑیں۔

"اور کیا مال تو سادہ ی اچھی لگتی ہیں، اپنے بچوں کو غلط کا موں پر سرزنش کرنے والی رو کئے والی، نہ کہ نایاب کی مما کی طرح بودھ چڑھ کر حایت کرنے والی، ایسی مائیں قابلِ نفرت ہوتی

(دوشیزه 152)

لا بروا اور بے خبر ہو گھریلو ذمہ دار بول سے ۔ تو اولا د کے تو چھر کیا گہنے۔

کالج کے اساتذہ عجیب تناؤ کا شکار ہوکررہ محتے تھے۔ایسی اول نول بکتی عورت کو وہ جوایا کیا کہتے جبکہ وہ کچھ سننے پر آ مادہ بھی نہیں ، اپنی او کی آ واز میں اپنا ہی راگ الاپ کر چلی گئیں ، ہوا تو کچھ بھی نہیں ، بات و ہیں کی و ہیں تھی نایاب کو کا کج ے نکال دیا گیا تھا۔

☆.....☆ .

لبني كمرآ كئ هي-أس كي طبيعت اب بهترهي مکرایک حیب اُس کے ہونٹوں پرففل کی ما نندلگ چکی می \_ بستریر لینی حصت کونکتی رہتی ، آ تکھیں ہر ایک کو بے گا تی ہے دیکھتیں ، ابیا لگتا تھا جیسے لبنی کی آئیسیں پیچان کے سارے رنگ کھوچکی ہوں بے تاثر، بے رنگ آئیسیں۔ فاخرہ کبنی کا خیال ر محتی می البھی بھی کھر کا چکر بھی لگا لیتی تھی۔

امن لبنی کے سامنے مبیں جاتی تھی۔ ندامت أس کے قدم جکڑ لیتی، احیاب زیاں أے ہمہ وفت کچو کے لگا تار ہتا۔ زندگی ساکن جمیل کی مانند ہوگئی میں ، رک ہوئی تفہری ہوئی۔

امن کی وجنی حالت ابتری کا شکار تھی۔ وہ تظریں جھکائے فرقان کے سامنے جاتی تھی۔ كوسش كے باوجود وہ تظرين أجيامبين ياني تھى، نظریں ملانے کے قابل جیس رہی تھی وہ۔ ڈ اکٹر نے بغیر تھی کھانا دینے کی ہدایت کی تھی اس وقت دو پہر کے کھانے کا وقت ہور ہا تھا۔ فاخرہ کھیانا تیار کر چکی تھی۔اب کبنی کے کیے الگ ہے بغیر کھی اور مرج مرفی کا سالن بنارہی تھی تبھی امن أس كے ياس آن كھرى ہوئى۔ "آئی میں مدوراؤں۔"أس نے دھرے

''نہیں بیٹا،سب کام ہو گیا،تم لینی کے پاس جا کر بیٹھا کرو۔''

" نہیں۔" وہ قطعیت سے بولی چرے پر

ہراس بھیل گیا۔ '' بیٹا، ایسانہیں کہتے ،لبنی بیار ہے خیال رکھو أس كاءمال ہےوہ۔''

" مجھے بہت شرم آلی ہے، میں اُن کا سامنا کس منہ سے کروں۔'' امن رو دی۔ چند ثانیے فاخرہ جیپ کی جیپ رہ گئی ، کچھ بول ہی تہیں تکی۔ " ماں کا دل بہت زم وگداز ہوتا ہے، اپنی ماں سے معافی ما تک لو، وہ مہیں معاف کردیں گی۔'' فاخرہ کا لہجہ بھرا کررہ گیا اُس کی آ واز میں بہت ہے در وجھلک رہے تھے۔

''مما <u>مجھے</u> بھی معان نہیں کریں گی آئی ،میرا

مجيم بھی معاف نہیں کیا تھا، مجھے سزادی تھی کمبی،طویل بھی نہ حتم ہونے والی۔'' فاخرہ بروبروائی جیسے کوئی خود کلای کرتا ہے مگر امن س چکی تھی۔ " آنی آپ نے کیا کیا تھا؟" امن نے ذرا تامل کیااور جھیک کریو چھا۔

'' ہاں میرا جرم بھی محبت ہے اور جرم کی سز ا تو الرى بى ملاكرتى ہے۔"

'' کیا ہوا تھا ایسا .....''امن اٹکی <sub>۔</sub> "بتاؤں کی۔"

" آئی میں تو سجاد ہے محبت کرنے کلی تھی۔ أس كى خوبرونى كى اليى اسير ہوئى كدأس كے سامنے میں اندھی ہوجاتی تھی۔ مجھے اُس کے سوا پخه نظر بی تبیس آتا تھا۔ ہرطرف وہی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اُس کی ظاہری ساحرانہ مشش ديکھي، مرعوب ہوکراپنا آب بھلابیٹھي۔''امن کی آ تھوں کی سطح پر ہے بی کے شدیداحساس کے





ہے کہا فاخرہ نے ایک نظرامن کودیکھا۔

ہمراہ نمی جیکئے گئی۔ اُس نے منبط کی کوشش میں ایخاب چل ڈالے۔

" بس بیا محبت ایبا ہی بے اختیاری جذبہ ہے محبت بہت طاقتور جذبہ ہے محبت خدا کا دوسرا روب ہے۔ دلول کے رابطے چیکے سے بندھ جاتے ہیں ہم بے خری میں مارے جاتے ہیں۔ محبت سکون ہوئی ہے اُ جالا ہوئی ہے مگر پر با دی اور بے سکوئی کی ابتداتب ہوئی ہے جب محبت میں ہوس آن مستی ہے۔" فاخرہ نے طویل سردآہ مجری اور مجھ ثانیے خاموش ہوگئی۔ وونوں کے درمیان اضطراب بھری خاموشی کا تاثر رینگنے لگا۔ '' جن أے سیحا جمی تھی محافظ مجمی تھی مگروہ اتنا جالبازاورمكار موسكتا بب ججھے ايسا خيال بھی جھوكر بھی تہیں گزرا۔اُس نے بہروپ بھر کر مجھے دھو کا دیا۔ بھیں بدل کر مجھے اوٹ لیا۔ میں اس کی فطرت اورعزائم ہے آگاہ تہیں تھی۔ میں نے اپنی

مجھے مرجانا جاہے۔" اُس کی سائش تیز ہونے گلی۔ وہ اب پھوٹ مچوٹ کر رورہی تھی۔ فاخرہ نے آ کے برے کر أے ساتھ لگالیا۔ فاخرہ أس كى درد آشامى، جانتی تھی کہ امن کی آ تھوں نے ابھی بہت خون رونا ہے۔ وہ أے كيے ولاسا ديق، كيے صبركى

آ برو کھودی۔ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی خزانے

کھود ہے۔ کاش میں اُس دن اِس کے ساتھ نہ

جانی ، میں عفلت میں خوار ہو کررہ کئی۔ مجھے لگتا ہے

کوئی اینا بیارا مرجائے تب بھی مبرآنے میں بہت وقت لگتا ہے اور کھوجانا تو برسوں کرب و اذیت میں بتلار کھ کرئیسیں دیتا ہے۔ اُس نے تو بہت انمول چیز کھوئی تھی پھرمبرجیسا لفظ امن کی وحشتول کے آھے کتنا ہے معنی اور حقیر ہوتا۔

امن نے اعتبار کھویا تھا، عرت کھوئی تھی پھر ..... پھر .... فاخرہ أے كن كفظول ميں مايوى ے تکلنے کا راستہ بتاتی ۔ کیے حرفوں میں اُس کی ہمت باندھتی کہامن کا ملال دھل جاتا۔

أس كا نقصان نا قابلِ تلافی تھا۔ ونیا كے ہزاراحچیوتے جملے بھی اُس کا خسارہ مٹائبیں سکتے تنے۔ پورانبیں کر سکتے تنے بھلانقصان وہ بھی ایسا جان لیوا کیے در دلیسی وحشت میں مبتلا کرتا ہے سے واضح بتانے کی بات تو جیس ہے۔ ☆.....☆

نجانے رات کا کون سا پہر تھا جیب سیل فون کی سلسل بجتی بیل پرامن کی آئی تھی تھی ۔ کچھ دریہ تو وہ سوئی جاگی کیفیت میں رہی۔ اُس کے حواس ماؤف عظیمی فون چرآنے لگا۔ سےادبلوج ۔

اس كے خوابيدہ حواس جاگ كے أس نے چور نظروں سے کمرے میں دیکھا۔ حذیقہ اور ہنزلا سوئے ہوئے تنے، اس کا دل خوفزوہ و سراسمہ ساتے کی ماندرزنے لگا۔ اُس کے چرے پرتاریک ساسالیلرانے لگا۔اس نے ڈر ے لرزیدہ ہاتھ کا اعموضا بٹن پررکھ کر کال کا ث

أس كابدن كيينے ميں شرابور تقر تقر كانپ رہا تھا، بھی فون پھرآنے لگا۔

وہ ساکت وصامت سیل فون کی اسکرین کو منظی باندھے دیکھتی رہی۔اُس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اُس ورندے سے بات کرعتی ۔جس نے اُس کا خون چوس لیا تھا۔جس نے اُسے کے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑ انتا۔ امن کی نگاہوں میں شرمندگی اور پچھتاوے بھردیے

طیش کی ایک بحربورلبرامن کے اندرے

FOR PAKISTAN



و کیمنے ول گرفتہ واُواس ہوجاتا آج فرقان کا دل قدرے اطمینان پا گیا کہ لبنی اب زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ فرقان تو بے خبر تھا کہ لبنی کی آئیکھوں نے جود یکھا وہ اُس کا دل سہار نہیں سکا۔ بہاری تو بہانہ بن گئی ورنہ تو معاملہ ہی کوئی اور تھا جس نے اُس کی ممر تو ڑ ڈالی تھی۔ دل اُدھ موا کرڈالا تھا۔ وہ ڈھے گئی، اُس کے اندر کیا کیا کہنا، اُبلنا سالا وا تھا جوا سے کی کل چین نہیں لینے کہنا، اُبلنا سالا وا تھا جوا سے کی کل چین نہیں لینے ویتا تھا۔

فرقان سبری منڈی سے تازہ سبری لینے چلا گیا۔فاخرہ کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی۔تبھی امن سوکراپنے کمرے سے تکلی۔سامنے ہی اُس نے لبنی کو جائے نماز پر بیٹھے دیکھا تو لیک کر آگے برھی اور جاکر لبنی کے پاؤں اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔

''مما مجھے معاف کردیں۔''امن سکی۔ ''مما میں بہت بری ہوں مجھے ماریں مجھے مار ڈالیں مگر چپ مت رہیں۔ ایسے مت کریں۔ مجھے سزا دیں مما۔'' امن کا سرلبنی کے پیروں پر جھک گیااور وہ تزویے گئی۔

''مما سبابابہت کم بات کرتے ہیں۔ بہت
کم کھاتے ہیں۔ اُداس سے رہتے ہیں۔ اُن کا
ہنا بولناختم ہوگیا ہے۔ پلیز مما میرانہیں تو بابا کا
ہی خیال کرلیں۔ میری غلطی کی سزا سب کومت
دیں۔ مما ہنزلا اور حذیقہ بھی کملا کررہ گئے ہیں
مما سب مما مجھے معاف کردیں۔ بہت بری ہوں
شیں ۔'' اُس کی آ ہ و زاری اُس کا رہنے والم میں
ڈوبا انداز اُس کے آ نسوسب ہے کار مجے ۔ لبنی
فروبا انداز اُس کے آ نسوسب ہے کار مجے ۔ لبنی
دھیکا سا لگا۔ وہ بھی ہے دردی سے ایٹ آ نسو

اُنٹری اور غیظ وغضب نے اُس کے تن برن بیل سلگتا ہوا قبر بھر دیا۔ مارے اشتعال کے امن نے پوری قوت سے بیل فون دیوار پردے مارا۔ ایک ماکام الدنتا شرکہ میں منا میں ایس

ایک ہلکا سا ارتعاش کمرے کی فضا میں انجرا اور ایک چھناکے سے سیل فون فرش پر گرا اور مکٹروں میں بٹ گیا۔ امن کی سائس دھونکنی کی مانند چل رہی تھی۔ ایسے ہی تو اُس کی ہستی کے مکٹر ہے ہوئے تھے۔ وہ مرتد بنادی گئی تھی۔ اُس کینس نس زہرآ لودتھی۔

وہ کڑی آ زمائش سے گزر رہی تھی۔ وہ اضطرابی انداز میں ہاتھ مسل رہی تھی۔ اُس کے اُس کے اُس کیا رہی تھی۔ اُس کے لہب کیکیا رہے تھے۔ اُس کا نازک ول مسلسل ہوجھ تلے دباہوا تھا۔ اُس پر قیامت بیتی تھی اور چاہ کر بھی وہ بھول نہیں یار ہی تھی۔ وہ سجاد بلوچ اور اُس کے منسوب ہر نکنج وشیریں یاد کو اینے دل و دبن سے کھر ج کر بھیک دینا چاہتی تھی مگراُس کی ذہن ہے کھر ج کر بھیک دینا چاہتی تھی مگراُس کی ہرسمی لا حاصل ثابت ہور ہی تھی۔

امن کا سر درد ہے پھٹا جار ہا تھا اور وہ اپنا سر تکیے پر پننخ رہی تھی اب اُسے تمام رات یوں ہی تر پنا تھا۔

دوشيزه 155



لنظی کمرے میں ربی تھی۔ اس کے پاؤں میں است میں است

مبائے نیہات شمیر کے کوچنگ سینٹر میں پڑھانا شروع کردیا تھا۔ وہ اسکول جانے سے پہلے بشیراں کے ساتھ مل کرناشتا بناتی ،فضا اسوہ اوراسد کواسکول کی تیاری کرواتی پھرسارے بہن بھائی اسکول چلے جاتے بشیراں کے منع کرنے کے بیتن کرنے وہوجاتی جاتے جاتے ناشتے کے برتن وہوجاتی۔

بشراں اور زمان گھر میں اسکیے رہ جاتے۔
زمان چپ چاپ لیٹا رہتا ناشتا کرتا بھر لیٹ
جاتا۔ بشیراں دو پہر کا کھانا بنانے لگ جاتی۔
اسکول ہے آنے کے بعد صبا اور نضا مل کر گھر کی
صفائی کر تیں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن دھوکر
کو چنگ سینٹر وہ چاروں بہن بھائی ہے جاتے
تھے۔ضویا اور صبا چھوٹی کلاسز کے بچوں کو پڑھاتی
تھیں۔ جب کہ نیہات نویں اور دسویں کے بچوں
کو پڑھاتا تھا۔

صبا کواس ہے ایک فائدہ تو بیہ ہوا تھا کہ وہ اپنی مگرانی اپنے بہن بھائیوں پر نظر رکھ کی تھی۔ دوسرانیہات میں اُن کا ہوم ورک چیک کرتی تھی۔ دوسرانیہات نے اُس کوایک مناسب می رقم بھی بے کے طور پر دیے کا وعدہ کیا تھا اوراس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ نیہات ضمیرا ہے ممل میں باعمل لڑکا تھا اچھا سچا اور کھر اانسان۔ اور کھر اانسان۔

"میرے ساتھ کوئی تہیں ملنے آیا ہے صبا۔" ضویا نے اپنے ساتھ کھڑی عروہ کی طرف اشارہ کیا صبا کی آتھوں میں شناسائی کی ہلکی ہی چک اُمیری۔ "میری۔ تھی۔امن بھی پیچھے ہولی۔ جیسے بی لبنی کمرے میں جا کرصوفے پر بیٹھی امن نے پھر اُس کے پاؤں پکڑ لیےاورزار وقطاررونے لگی۔

''مما مجھے معاف کردیں ،میرے دل پر بہت بوجھ ہے میرا دل درد سے پھٹ جائے گا۔' کبنی نے رونی بلکتی امن کودیکھااوراُس کے سر پر ہاتھ رکھ کراُس کا سر پیچھے جھٹک دیا۔

''کیوں گردوں میں تنہیں معاف، بتاؤ کیوں کروں معاف! میں تنہاری شکل بھی نہیں دیکھنا جاہتی ۔ دفع ہوجاؤ، میری نظروں سے دور ہوجاؤ۔''کیسی کاٹ تھی کیسا در دتھا۔

''مما بچھے معاف کردیں بابا کی خاطر۔'' ''تمہیں اتن قکر ہوتی بابا کی ، اپنے بھائیوں کی ، اس گھر کی عزت کی تو تم البی حرکت بھی نہ کرتیں ۔ کیا تمہارا ایک لفظ معافی میرے دل میں پڑی دراڑ دں کو پُرکرسکتا ہے بھی نہیں۔''

''جاؤ دور ہوجاؤ ، جلی جاؤ ور شہیں خود کو مار ڈالوں گی۔''لبنی کی آ واز تیز ہوگئی۔ اُس کا فشار خون بلند ہونے لگا۔ فاخرہ لبنی کی تیز آ واز سُن کر اندر آئی اور امن کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ امن وہیں ڈھٹائی سے کھڑی۔ رہی لبنی کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔

''امن جاؤبیٹا ہا ہر جاؤ۔'' فاخرہ نے بختی ہے کہا تو امن بے جارگ سے باری باری دونوں کو دیکھتی ہا ہر چلی گئی۔ فاخرہ نے لبنی کو پانی پلایا اور سہارا دے کرلٹا دیا۔

فاخرہ امن کے حوالے سے لبنی کے ساتھ کوئی بات کر کے اُس کی خودی کا بحرم نہیں تو ڈسکتی تھی، وہ خود کوئی بات کرے تو کرے۔ فاخرہ لبنی کی آئموں سے بہتے اشک دیکھ کراس کی افہات سمجھ

ووشيزه 150

Section

وہ باخیر تھی مگر رحمان نے تختی ہے منع کر رکھا تھا ۔ وہ کیا بتاتی ۔ اور اب اُ ہے احساس ہور ہا تھا اور شرمندگی بھی ....فویا امن کا نمبر ملار ہی تھی ۔ " امن کا نمبر بند جار ہا ہے .....'' ضویا نے تاسف ہے سر ہلایا۔

'' مجھے ملنا ہے امن سے ،اوہ میرے خداامن اتنی پریشان رہی اور ہم ..... دوئی کا دعویٰ کرنے والے ''ضویا کا ملال کم ہی نہیں ہور ہاتھا۔ '' آپ ضرور جائے گا ضویا آپی ، دکھ در د

میں اپنوں کو اپنے ہونے کا اصال ضرور دلانا جاہیے۔ دوست کے درد بائٹ لینے کا ہی نام ہے۔ دوستوں کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، محبت محرے اپنائیت سے بھر پور لفظ زخموں پر مرہم کا کام کرتے ہیں۔ ' صبا رسانیت سے کہہ رہی تھی عروہ خاموش تھی اور جرت زدہ بھی کہ صبا جھوئی میالڑکی آئی گہری باتیں کیسے کردہی ہے۔

''کیا ہوا اگن کو ۔۔۔۔'' نیہات کے کا نوں تک بھی بات چینی تھی ، وہ بھی امن کے کالج نہ آنے کی وجہ سے پریشان تھا مگر کس ہے پوچھتا ۔۔۔۔۔صبا سے یوچھتے جھجک مالع آتی۔

'' میں لے چلوں گاتم لوگوں کو ....'' نیہات نے دھیرے سے کہا۔

'' رئیلی ....' صبا اور ضویا کید زبان بولیس۔ اُن کی خوشی دیدنی تھی کہ نیہات اُن کو کے کرجائے گا۔ عروہ کا امن سے اور اُس کی قیملی سے خون کا رشتہ تھا۔ وہ کیا اتنی تابعدارتھی ماں باپ کی کہ انہوں نے روکا وہ رُک گئی۔ طبیعت بوچھنے ہی تو جانا تھا کون ساکوئی قلم ویکھنے۔

ر سے پاہے، یک سے اپ و دیکھا ہے۔'' صبا اپنی جگہ ہے اٹھی اور عروہ سے گلے ملی اس وقت وہ نیہات کے کو چنگ سینٹر میں تھیں۔ عروہ بہت پُر جوش تھی صبا سے ملنے کے لیے۔ نیہات نے کولڈ ڈرنکس منگوالی تھیں۔ صبا نے فضا اسوہ اور اسد سے بھی عروہ کو ملوایا۔خوبصورت مؤدب سے سارے بہن بھائی بلا کے پُراعتاد مؤدب سے سارے بہن بھائی بلا کے پُراعتاد

عردہ کی نظریں صبا کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ با تیں کم کردہی تھیں اور ایک دوسرے کو تکے جارہی تھیں۔ با تیں وہ کیا کر تکتی تھیں۔ کزنوں والی مخصوص بے تکلفی مفقودتھی۔ باتوں کے درمیان امن کا ذکر نکل آیا۔

'' صباامن بہت دنوں ہے کالج نہیں آ رہی ، کچھ پتا ہے۔'' عروہ کے اشارہ کرنے پرضویانے یو چھا۔

اس وجہ سے امن آپی بیار ہیں اس وجہ سے امن آپی بہت پر بیثان ہیں۔''

''ارے کیا ہوا آئی کو، ایک دم سے کیے بیار پر گئیں۔''ضویا فکر مند ہوگئی۔

'' پتانہیں، یک دم دل میں درد اٹھا تھا پھر چاچواُن کو ہاسپیل لے گئے تھے۔اُن کی حالت کافی خراب تھی،ہم سب گئے تھے۔میری مماابھی بھیاُ دھرہی ہیں۔''

''اوہ نو،عروہ کیاتم لوگ استے بے خبر ہوکہ پڑوس میں رہنے کے باوجودتم اور تمہاری فیملی کے لوگ نہیں جانتے کہ امن کی ممااتی بیار دہی ہیں۔ ویری سیڈ۔'' ضویا نے تاسف سے عروہ کو کہا۔ عروہ نے واضح نظریں جرائی تھیں۔



Section



''ضویا جب تم اس کے تمریب پولو مجھے بھی آئے کردینا میں بھی آ جاؤں گی۔'' عروہ نے ابھی فیصلہ کیا تفا۔ ددمی تن سیاں ''ضورا نے شاکی نگاہ

'' عربمہارے بابا..... صویا کے شاق ا سے عروہ کودیکھا۔ '' مرامہ'' سے''

'' عروہ شکر ہے جمہیں احساس تو ہوا، اچھے کاموں کے لیے آ کے قدم بڑھانے میں بھی دریر نہیں کرنی جا ہے ورنہ بھی بھی بہت دریھی ہوجایا کرتی ہے۔''نہات نے در پردہ اُسے پچھ سمجھایا تقا۔ وہ مجھی کہ نہیں …… بیہ آنے والا وقت ہی بتا

☆.....☆

امن اور فروا دونوں نے ایک جیسی غلطی کی تھی۔ فردا گناہوں کی دلدل میں تھنس چکی تھی اور اُسے چنداں احساس اور پروانہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو نفسی کی غلام بن کررہ گئی تھی اور اُسے اپنے آپ کو کوئی تو جیہیہ پیش کر کے مطمئن کرنے کی نظمی ضرورت نہ تھی۔ وہ ہمیشہ ہے ہے جس وخود غرض ضرورت نہ تھی۔ وہ ہمیشہ ہے ہے جس وخود غرض مشمی ۔ ہاں امن کی ہات اور تھی۔

فروانے اپنا نیا موبائل لے لیا تھا اور سب
ہے پہلی کال اربز کو ہی کی تھی۔ آج کل وہ اپنا
سیون ملتان میں کھولنے کی تیاریوں میں کم تھی۔
دوسرے شہر میں سیلون کی کوئی تیک نہیں بنتی تھی۔
رحمان کو بھی اعتراض تھا۔ اُسے بھی فروا کی بیہ
منطق سمجھ میں نہیں آئی تھی مگر فروا کے اہل
اراد ہے اور مہیلے بن کے آگے رحمان بھی
مجبور ہوگیا تھا۔اُس کی پس و پیش دھری کی دھری
رمانی۔

اریز کا فروا کے پیچھے مضبوط ہاتھ تھا۔ وہ آے مسلسل اپنے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ

جو بھی اریز ہے شاوی کی خواہاں تھی۔ آہتہ آہتہ اریز اُس کا مائنڈ سیٹ کر چکا تھا کہ ہم ایک ووسرے کے ہی ہیں۔ ہم ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ رہے ہیں، ایک ساتھ رہے ہیں، ایک ساتھ رہے ہیں، پہلا پہلا پیار ہوتم میرا..... شاوی 'بھی' ضرور کریں گے گر پہلے بچھ بن تو جا کیں۔اور جتنا بھی اختلاف کرتی وہ اُسے قائل جا کیں۔اور جتنا بھی اختلاف کرتی وہ اُسے قائل کرتی لیتا تھا۔

ملتان کے پوش ایرے میں رحمان کا گھرتھا۔
اچھا بنا ہوا تھا۔ بیفر وا کے نام تھا اورا پچھے رینٹ پر
دیا ہوا تھا۔ اب اریز کے مشورے پر فروا اُس
مکان میں شفٹ ہوگئ تھی۔ گھر کی بالائی منزل پر
سلون بنانے کی تیاری ہورہی تھی۔ فروا اپنی من
مانی کرتی جارہی تھی۔ رحمان ول سے ناخوش تھا
مگروہ کی سنتی اور مانتی تھی۔

رحل چیک کلوکھے کردیتاجارہاتھا۔ وہ اپنی پند
کی رقم کلھتی جارہی تھی۔ بلکہ دوسر کے لفظوں میں
رقم اریزاپنی مرضی ہے کلھتا تھا۔ فروااوراریزایک
دوسرے کے لیے لازم دملزوم ہو چیئے تھے۔ بغیر
نکاح کے ایک دوسرے کے ہوگئے تھے۔ فروا کو
مجھی بھی اندر ہے کوئی چیز کافتی تھی۔ چیمن دیت
تھی، کیک جگاتی تھی اورائے یادا تا تھا کہ وہ گناہ
آلود زندگی گزار رہی ہے۔ اریز کے ساتھا کی وہ گناہ
جائز اور شرعی رشتہ نہیں ہے۔ وہ یا کی نظر میں اریز
جائز اور شرعی رشتہ نہیں ہے۔ وہ دونوں لاکھ خود کوتا ویلیں
اس کاکوئی نہیں ہے۔ وہ دونوں لاکھ خود کوتا ویلیں
دے کر مطمئن کرلیں گر وہ اریز کی کون تھی، کیا

جب وه اس طرح کی کیفیات میں مبتلا ہوتی تب اُس کامن اُجاہ ہوجا تا۔ وہ پہروں اُداس رہتی، بولائی بولائی پھرتی مگر.....مگر وہ بھی اریز چوہدری تھا۔ جرب زبان، ہرنن مولا، اُسے قائل کرہی لیتا.....اور وہ ہو بھی جاتی تھی۔ شاید اور

(دوشیزه 158)

प्रवर्गाका

کوئی راه بھی توشیس تھی۔ تھا اس کیے اپنی گاڑی ہونا تو بے حدضروری تھا۔ ☆.....☆ آنے جانے میں دفت ہوتی تھی۔

اریز چوبدری بہت دنول فرمال برداری کا روپ کیے کرتے کرتے اُوب گیا تھا۔ ایک جگہ تک کررہنا کسی ایک حسینے کے بلوے بندھ کررہنا أس كى سرشت ميں شامل تہيں تھا۔ بيا ہمدائی أس ہے کافی ناراض تھی اور وہ ملتان میں فروا کے کاموں میں ہی چھنسا ہوا تھا۔ وہ سائے کی مانند فروا کے ساتھ تھا۔ دو چیک رحمان نے فروا کے حوالے کیے تھے اور فروانے بغیر پچھ سو ہے اریز کو وے دیے تھے محبت اندھی ہوئی ہے اور آ علمیس نه ہوں تو انسان کہیں نہ کہیں اُوندھے منہ کرتا ضرورے جلدیا بدیر ، گرنے کی جگہ گہری کھائی بھی ہو عتی ہے یا ہمارے اعمال کے مطابق کوئی یا تال

اریزنے فروا کے ہاتھ سے بے توجی سے چیک پڑے تھے۔اس کا انداز الیا تھا جے اے کوئی دلچیں ہی نہ ہو۔ جیسے ہی قروا اُس کے یا یں ے اُٹھ کر گئی اریز کی آ تھوں میں ایک خاص قسم کی چک أبری - أس نے ایک چیک كوايے لبوں ہے جھوا اور اینا والٹ کھول کر والٹ کے خفیہ خانے میں وہ خالی چیک رکھ لیا۔ اور دوسرے چیک براین مطلوبه رقم لکھی۔ پھروہ ہنسا.....مسنحر ے سر جھنکا، اریز کو بید چیک آج بی کیش کروانا تھا، پھرسلون سے متعلق چزیں فروا کے ساتھ خریدنے جاتا تھا۔ ابھی اُسے چندون اور فروا پر محنت کرتی تھی۔ وہ اندر ہے اوب رہا تھا۔ فرار حابتا تفاكروه ايخ كمحكمل ياروي سے فروا پر ظا برئيس كرسكتا تفا-

اکل مج سب سے ملے چیک کیش کروا کروہ ونوں شوروم کئے تھے۔اُن کو کنویٹس کا بہت مسکلہ

سب سے پہلا کام انہوں نے یمی کیا تھا، پھر این لاکھوں کی مالیت کی گاڑی میں سارا شہر کھوے۔سیلون کے لیے تمام ضرورت کی چیزیں لی تھیں۔ دونول نے اپنی اپنی ذاتی ضرورت کی اشیاء بھی خریدی تھیں۔ ملازمہ ( کوڑ) کے لیے كيڑے وغيرہ بھى ليے تھے، جورحمان نے اپنے ول کی تسلی کی خاطرز بردی فروا کے ساتھ جیجی تھی ، حفاظت کے لیے شاید۔

بهت اجهادن گزارگر ، رات کا کھانا کھا کر ہی وہ دونوں واپس کم لوٹے تھے۔ ☆.....☆......☆

نیہات،ضویا،صیااوراس کے یائی بہن بھائی سير مع صا كے كھر آئے تھے وہاں سے خالہ بشيرال كوبتا كراور نضاءاسدا وراسوه كوكفر جيموژ كر وہ تینوں پیدل ہی امن کے کھر کی طرف چل یڑے تھے۔اس کے کھر کے قریب چیج کرضویا نے عروہ کوئیج کیا تھا۔

ضويااورصااندر جلى كأخيس جبكه نيهات باهر ہی کھڑا تھا۔سب سے پہلے فاخرہ سے ہی اُن کی ند بھیڑ ہوئی تھی ۔ فاخرہ کوضویا یہاں دیکھ کرخوشگوار جرت ہوتی ھی۔

" آئی آپ کیسی ہیں؟" ضویا فاخرہ کے م کارگ گئی۔

"میں تھیک ہوں بیٹا۔ س کے ساتھ آئے ہو

وہ نیہات بھیا۔'' صیانے دروازے کے یار ہاتھ سے اشارہ کیا۔ فاخرہ نے تاسف سے سر ہلایا اور دروازے سے باہر کھڑے نیہات کو اندر بلانے کے لیے باہر کی طرف قدم برھائے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



نیہات کی مس کالزآ رہی تھیں پھراس نے ضویا کو

پر کھے خیال آنے پرزک کی۔

" كہيں فرقان بھيا برا نه مان جا نيں <sub>-"</sub> وہ والیں بلٹی اور کچن میں جائے کا انتظام کرنے لگی۔ ضویا کے ملے لگ کرامن بے دریغ آنسو بہارہی محى عروه بھى آگئى گى -

"امن يتم نے اپني كيا حالت بنار كھي ہے۔ عروہ اور ضویا نے کہا۔ اس سوکھ کر بڑیوں کا ڈ ھانچہ بن چکی تھی۔رنگت سیاہ آ تھھوں کے نیچے گہرے حلقے اُس کے ریجگوں کے گواہ تھے۔ مماکی وجہ ہے ..... ''امن اور کیا کہتی أے

بچھاورسوچھاہی ہیں۔ اورسو جھا ہی ہیں۔ ''آنی ٹھیک ہوجا نمیں گئتم خود کو یوں ہلکان

مت آرو۔ 'ضویائے اُس کے آنسوصاف کیے۔ " بیٹا جائے۔" مجمی فاخرہ جا مطسکٹ لے

''مما ہم نے تو کھانا تھی نہیں کھایا۔''صیانے

'' میں تو کھا نا کھاؤں گی ضویا آپی آپ کھاؤ کی اور مماوہ نیہات بھیا.....'' فاخرہ نے اُسے سر ہے مبہم سااشارہ کر کے سمجھایا کہ بیہ ہمارا کھر تہیں ہاں لیے ہم اُسے گھر کے اندر لانے کا اختیار نہیں رکھتے۔صیاسمجھ کئی دوبارہ نیہات کا نام بھی نہیں لیا۔ جائے کے بعد وہ سب بنی کے تمرے میں چلی کئیں، یا تیں ہوتی رہیں۔عروہ اورضویا امن کوحوصلہ دیتی رہیں دلاسا دیتی رہیں۔

''امن کانج کا بہت حرج ہوگیا ہے اب تم آنا شروع کرو۔''ضویانے کہا توامن نے بےساختہ نظریں إ دھراً دھر كرلى تھيں جيسے وہ اس موضوع پر

بات نه کرنا جا ہتی ہو۔ " آئی مجھ اور بہتر ہوجا کیں تب امن آپی وكالح جوائل كرليس كى-" صبائے جواب ديا۔

تح كياتفاكية جاؤ-

'' احیما آنی اجازت، الله آپ کو صحت دے۔" ضویا باری باری فاخرہ اور لبنی سے ملی تھی۔ صبا، عروہ اور امن ضویا کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھیں اور نیہات حمیر جواتن دیر سے کمزااکژ گیاتھا کہ شایدامن کی ایک جھلک ویکھنے کومل جائے، وہ خواہش پوری ہوگئی، مگر امن کو و مکی کرنیهات مششدرره گیااتی شکته حالت -'' اچھا بائے اپنا خیال رکھنا امن ، اور کا کج آنے کو بھینی بناؤ۔''ضویانے اُسے ساتھ لگایا۔ ''خدا حافظ''عروہ اور صانے بھی جوایا کہا امن سر جھکائے کھڑی گی۔

'بيامن كوكيا مواب؟'' نيبات بولار وریا نہیں بہت کرور ہوئی ہے اور کم صم ی بھی ،اپی نما کی وجہ ہے رنجیدہ اورسو گوار ہے۔' '' تگراتی مخدوش حالت، کوئی اور مسئله نه

"اور بھلا کیا مسئلہ ہوسکتا ہے بس لڑ کیاں اپنی ماؤں کے ساتھ بہت ایج ہوتی ہیں نا تو اس کیے ارْ بھی زیادہ لیتی ہیں۔''

" ہاں شاید، اچھا یہاں سے رکشہ نہ لے

" کے کیتے ہیں۔" نیہات نے دور سے آتے رکھے کود کھے کر کہا۔

☆.....☆.....☆

مر ہوا کیا .... اس سے ملے کہ رکشے والا رُكتا ايك كلي سے جاريانج لؤتے نظے أن كے ہاتھ میں ہاکیاں اور لیے تھے۔وہ کسی انہونی اُ فآد ک طرح نیات پر بل پڑے۔ سب کھے اتی جلدی اورا جا تک ہوا کہ وہ بوکھلا کررہ گئے ۔ ضوبا



حواس باختہ کی بچاؤ ۔۔۔۔ بچاؤ پکارٹی رہی اور وہ نیہات کو مارتے رہے۔ انتہائی صبط کے باوجود بھی نیہات کی فلک شکاف چینیں نکل رہی تھیں۔ اُس نیہات کی فلک شکاف چینیں نکل رہی تھیں۔ اُس کے سرے خون بہدر ہاتھا۔ اینے بیارے بھائی کا خون دیکھ کروہ چلانے گی۔ اُس کی کوئی نہیں من رہا تھا۔ وہ اپنی سدھ بدھ کھورہی تھی پھراُس کو پچھاور بھائی نہیں دیا تو وہ دوبارہ امن کے گھر کی طرف بھاگی تھی اور سب کو روتے ساری بات بتائی وہ سب اُس کے ساتھ بھاگے۔گھرے نکلتے ہوئے مان کے اطلاع میں اُس کے بھائے کے کھرے کی اطلاع میں کو بھی اس بنگاہے کی اطلاع کا خواجی اس بنگاہے کی اطلاع

کردی گئی۔ جب تک وہ وہاں پہنچ نیہات خون میں لت بت ہے ہوش پڑا تھا اور وہ لڑکے فرار ہو چکے تھے

ضویا کا روروکر بُرا حال تھا۔ بولیس والوں
نے ضویا ہے۔ سوالات بوچھ بوچھ کرالگ پریشان
کررکھا تھا۔ ضویا کا دل انجانے وہمول اور
لاتعداداندیشوں ہے اٹایٹا تھا۔ نیہات کی حالت
نے ضویا کے حوالے معطل کردیے تھے۔ انتہا کی
افراتفری کی صورت حال تھی ایسے بین فاخرہ نے
ہی سارے معاملات بینڈل کیے تھے۔ پولیس کو
بھی نیٹایا اور نیہات کو بھی ہاسپیل پہنچایا۔

نبہات کے زخم صاف کرکے پٹیاں کردی گئی تھیں کر ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔اُس کا سردو جگہ ہے پھٹا تھا۔سارابدن خراشوں ہے بھرا ہوا تھا۔ جگہ جگہ ہے خوف رس رہاتھا۔اُس کی غیر ہوتی جالت ضوفیا ہے دیکھی نہیں جارہی تھی وہ کرلائے جارہی تھی تبھی ضویا کا فون بجنے لگا۔ وہ چونگی مغری کی کال تھی ضویا نے فاخرہ کود یکھا۔ چونگی مغری کی کال تھی ضویا نے فاخرہ کود یکھا۔ ''آئی ممافون کررہی ہیں کیا کروں۔''

'' اُن کو بتا دوں کیا ''تبھی کال پھرآنے لگی ضویا نے کال بک کیا ۔ شویا نے کال بک کیا ۔

'' بیٹا میرا دل گھبرا رہا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے میں ذراستانے کو کیٹی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے کوئی مار رہا ہے۔ بے در دی سے کوڑے برسا رہا ہے۔ بے در دی سے کوڑے برسا رہا ہے۔ بین رو رہی ہوں چلا رہی ہوں گر وہ تعداد میں بہت تھے۔ انہوں نے مجھے بہت بیٹا، میں زخمی لہولہان ہوگئ، بیخواب تھا بیٹا گر میراجسم میں زخمی لہولہان ہوگئ، بیخواب تھا بیٹا گر میراجسم بین شرابور ہوگیا، الہی خیر کہتی میں اُٹھ بیٹھی۔ بین شمیک ہے نا بیٹا۔' ضویا شاک میں آٹھ بیٹھی۔ خود بخو دہی بیا چل گیا۔

'' مما وہ نیہات بھائی کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوگیا ہے۔ نہیں نہیں مما فکر کی کوئی بات نہیں۔
معمولی چوٹیں ہیں۔ نیہات بھیا دداؤں کے زیر
اثر سورہے ہیں۔ آپ دعا کریں۔ ماؤں کی
دعا کیں اللہ جلد سنتا ہے۔ جی جی مماوہ ٹھیک ہیں۔
پہلیں آئی فاخرہ سے بات کرلیں۔'' ضویا نے
فون فاخرہ کو دے دیا۔ فاخرہ صغریٰ کو اطمینان
دلاتی رہی ، نیہات کے ٹھیک ہوئے کا یقین دلاتی

''آنی مماکوتو خواب میں پتا چل گیا تھا مجھے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔'' ''بس بیٹا ماں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے آگہی

پاجا تاہے۔ ''گرمما بہت بے چین ہوگئی ہیں ابساری رات کروٹیں برلتی رہیں گی دعا میں مانگیں گی۔ صحن میں چکر کافتی رہیں گی۔'' ابھی وہ یہ بات کربی رہی تھی کہ صغریٰ کا پھر فون آگیا ضویا سمجھ رہی تھی اس لیے اب کی بار تا دیر بات کرتی رہی اُسے پتا تھا کہ مماکو نینز نہیں آئی۔ اُسے پتا تھا کہ مماکو نینز نہیں آئی۔

ووشيزه (10)



جام نگ ہے ابھی وہ لوئی تھی۔ اس وقت وہ فریک سوٹ میں تھی اور اس وقت لان میں ایکسر سائز کررہی تھی۔ ایکسر سائز کرتا اُس کا متحرک کامنی سا وجود کیلئے ہے بھیگا ہوا تھا۔ اُس کے کالے تھنے سیاہ بالوں کی پوئی ہوا میں مختلف زاویوں سے لہرارہی تھی۔

جیے جیے وہ ایکسرسائز کے اسٹیس بدلتی اُئی انداز میں اُس کی یونی ٹیل دائیں ہے یا ئیں اوپر سے بیچے، نیچے ہے اوپر لہرا رہی تھی۔ اُس کی مجرتی ،اُس کا جوش دیدنی تھا۔

'زرینہ' اُس نے آ داز دی اُس کی ہم عمر اوکی میلے سے جینے الرٹ کھڑی تھی۔ تولیہ اور یا نی کی بول لیے حاضر تھی۔ اُس نے زرینہ کے ہاتھ سے تولیہ لے کر اپنی کردن ، چہرہ اور پیشانی کو ایس زرینہ کو پکڑا کر دوسرے ہاتھ سے بانی دالی بول پکڑ کر ہونٹوں سے لگا کر پانی پینے کی۔ زرینہ خالی بول لے کر دائیں جلی گئی۔

اب وہ الی عرفان کے سر پر کھڑی اُس کی سانس خشک کرچکی تھی۔عرفان اندرہی اندراس سانس خشک کرچکی تھی۔عرفان اندرہی اندراس سے خارکھا تا تھا۔ اِس کی وجہ بیتی کہ اُسے باغبانی کا شوق تھا۔شوق تو اُسے اور بھی بہت سارے کا موں کے شے گر باغبانی کا تو جیسے جنون تھا۔ این گھر کے وسیع وعریض لان کی خوبصورتی، این گھر کے وسیع وعریض لان کی خوبصورتی، کی خوشمائی کے لیے خود این ہاتھوں سے محنت کی خوشمائی کے لیے خود این ہاتھوں سے محنت کی خوشمائی کے لیے خود این ہاتھوں سے محنت کی خوسموں ہوتی تھی۔ اُسے کوئی عاریا کوئی خفت ہیں محسوس ہوتی تھی۔ اُسے کوئی عاریا کوئی خفت ہیں محسوس ہوتی تھی۔ وہ خود کوؤی کر لیتی تھی۔ اُسے ہودوں بیس سے محلے سڑے وہ خود کوؤی کر لیتی تھی۔ اُسے کیوں اُسے گھائی ہوتا تھا کہ پیول محبت کی زبان سے کیوں اُسے گھائی ہوتا تھا کہ پیول محبت کی زبان

سمجھتے ہیں۔ وہ پودوں کی کاٹ چھانٹ میں کلی رہتی تھی۔ وہ کسی کیاری بھی سکتلے کونظرانداز نہیں کرتی تھی۔

'' عرفان۔'' وہ جو قریب ہی گھاس کومشین سے کا ٹ رہاتھا دوڑا چلا آیا۔

'' جی نیم'' وہ مؤدب ساسینے پر ہاتھ باندھےنظریں جھکائے کھڑاتھا۔

'' سرد آبوں کا موسم رخصت ہور ہا ہے اندر جتنے بھی کیکئس کے سلے رکھے ہیں اُن کو باہر رکھو تا کہاُن کو دھوپ لگ سکے۔''

'' جى .....<sup>' أ</sup> دە ہنوز أى مؤ د باند پوزيش ميں

''اور ہاں یادر ہے فینسی سملے چھاؤں میں ۔ ٹھیک رہنے ہیں خیال رکھنا، شام کو نے پودے لینے زسری جاتا ہے، تیاری رکھنا۔ میں گارڈن کے لینڈ اسکیپ ٹیل مجھی تیجھے نیا کرنا جاہ رہی ہوں او کے۔''

عرفان کافی در ہے دم سادھے کھڑا تھا جیسے ہی وہ گارڈن سے نکلی عرفان نے ایک آسودہ سانس بھری۔ نجانے کیوں اُس کے سامنے عرفان کی تھنی بندھ جاتی تھی ویسے تو وہ پٹر پٹر بولٹا رہتا تھا۔ مگراُس کے سامنے کویا زبان تالو سے چپک جاتی تھی۔

وه کون تھی!! خوبصورت جذبات ہے گندھی، اُمید بھرا دل، خواب دیکھتی آ تھوں والی، پچھ کرگزرنے کا عزم رکھنے والی، پچھ یانے کی جبخو میں گمن، محبت کی تعبیرتھی وہ مجنبیں تقسیم کرتی دلوں کی دھڑکن، ابونے تو اُس کا نام پچھا وررکھا تھا تمر وہ اُجالاتھی۔سعد مرتضٰی کی اُجالا، پُر جوش اہجہ، عزم کی پچھکی، کامیابیاں سیننے کی گئن۔ کی پچھکی، کامیابیاں سیننے کی گئن۔ تقریری مقابلوں میں جیتی ہوئی درجنوں

(دوشيزه 162)

ٹرافیاں۔ ٹرافیاں۔ بیت بازی، کوئز کے مقابلوں میں جیتی ہوئی نے آتھیں کھول دیں، چند کیجے وہ اجنبی تاثر

بیت بازی، کوئز کے مقابلوں میں ہوں۔

لا تعداد شیلڈز، اُس کی کارکردگی کا جوت تھیں۔
اُجالا ہونہار طالبہ، تعلیمی میدان کا چکتا ستارہ۔
حتایں، پھول، جگنواُس کی زندگی کا اثاثہ، بڑی
بڑی ہیاہ چکتی آنکھیں، صحت مند گورے گال جن
میں گلابیاں تھلی ہوئی تھیں۔ گلابی بھرے جرے
ہون، زندگی کی تمام تر رعنائیوں سے لبالب
ہون، زندگی کی تمام تر رعنائیوں سے لبالب
بھری لڑکی، شوخ وچنجل پھر تیلی، انسان دوست،
جلد بھردسا کر لینے والی، انسان دوست،

ڈاکٹر سعد مرتضیٰ اُس کے بڑے بھائی ہے۔ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہتھے۔ اُن کا اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ وہ دو ہی بہن بھائی ہے۔ اُن کی ای تب فوت ہوئیں جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ اُن کی ای اُن دونوں بہن بھائی کوخصوصی توجہ اور محبت دی مگر جب وہ بھی چل بسے تو سعد نے اُجالا پر گویا محبتوں کی ہارش کر ڈالی ،محبت والتفات ، لا ڈ، گہرا و لگاؤ اُن دونوں کے پہچ پر وان چڑھے لگا۔

☆......☆

مرکاری ہاسپول میں مخصوص قسم کی او ویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ بوسیدہ حال زبگ آلود بیکھے گھرر گھرر کررے تھے۔ ساری رات او بیکھتے ، لڑھکتے گزرگئ تھی۔ تھکن ہے اُن کے اعصاب شل تھے، بدن تھکن ہے چوراور ریجگے کے باعث آلکھیں سوجی سوجی تھیں۔

سوبی سوبی سیں۔ ''آنی دیکھیں، دیکھیں۔'' نیہات کے بدن میں ذرای جنبش ہوئی تھی اور اُس کی آنکھوں کی ساکت چلیوں میں حرکت ہوئی تھی۔

" مجھے لگتا ہے اسے ہوش آ رہا ہے، شکر ہے خدا کا۔" فاخرہ نے اپنی جگہ سے اُٹھ کر نیہات کے قریب آ کر کہا۔ اُن کا لہجہ بلاکی اپنائیت اور

مضائ اپنے اندر سموے ہوئے گا۔ کی پہات نے آئھیں کھول دیں، چند لیجے وہ اجنبی تاثر آئھوں میں لیے سی ناویدہ نقطے کو کھور تارہا۔ ضویا اور فاخرہ نے خوشی ہے ایک دوسرے کو دیکھا پھر دوبارہ نیہات کو۔ وہ اب ہلکا ساسر کھما کر اِدر کرد دکھیر ہاتھا۔ پھر دردکی ایک ہلکی می لہرا ہے اپنے سرے اٹھی محسوس ہوئی۔ اُس نے دوبارہ آئھیں موندلیں اُس کے چہرے پر کرب پھیل آیاتھا۔ ضویا نرس کو بلانے بھا گی تھی۔

قاخرہ نے دیکھا گلاس وال کے پار صغریٰ ہاتھ میں بہت ہے شاپرزیکڑے آر دی تھی۔فاخرہ کوخطرہ محسوس ہوا۔ مبادا صغریٰ یہاں رونا پیٹمنا نہ ڈال دے آ کر، اس لیے وہ جلدی ہے باہرنگلی صغریٰ اُسے دیکھ کررونے گئی۔

'' نیہات ٹھیک ہے خدا کا شکر ادا کریں۔
ایسیڈنٹ ہیں جان نے گئی، اُس کے سامنے رونا
نہیں پلیز، ورنہ وہ ہمی حوصلہ چھوڑ دےگا۔' فاخرہ
اُسے اپنے ساتھ لگائے ہولے ہولے کافی دیر
سجھانے ہیں گئی رہی۔ضویا اور فاخرہ نے جان
بوجھ کراُس سے چھیایا تھا کہ لڑکوں نے مارا ہے
ورنہ ایک ماں کا دل کہاں برداشت کرتا ہے کہ
اُس کی اولا دکوکوئی ایک تھیٹر بھی مارے کیا کہ یوں
مار مار کر بھرکس نکال دینا، اس لیے اُس سے تخفی
مار مار کر بھرکس نکال دینا، اس لیے اُس سے تخفی
رکھنالازی تھا۔

فاخرہ کے اتنا سمجھانے کے باوجود جب مغریٰ نے پٹیوں میں جکڑا نیہات کا وجود دیکھا تو مبر کا یاراندر ہااور دہ رودی اور فاخرہ باوجود کوشش کے بھی اُسے منع نہ کرسکی۔

☆.....☆.....☆

اُدای آ کھ میں کھیری ہوئی ہے جدائی دور تک پھیلی ہوئی ہے

دوشيزه (١٤)



یر جاؤ گی۔'' وہی مشفق محبت ہے بھر پور لہجہ، وہ علے گئے امن وہیں گھٹنوں پر تھوڑی تکائے سوچوں میں مرحم بیٹھی ربی۔ وہ ایسے ہی منیہ چھیائی پھررہی تھی۔ لبنی کا سامنا کرنے ہے کتراتی تھی۔ بھلا کوتوں کھدروں میں بھی بھی پناہ ملتی ہے اور پناہ ملے بھی کیسے۔سارے ماحول میں ایک نامعلوم سوز بھري اُواسي سرسرا رهي تھي۔ شفق پر سرخی کھیل رہی تھی۔ کھروں سے دھوئیں کے مرغو لے فضامیں تیرر ہے تھے۔

' کاش رنگوں سے کھیلئے اور تتلیوں کو پکڑنے کا معصوم دوربهمی ختم نه بهوتا تنگی، جگنو، پنسل، شاپنرز ، ہوم ورک ماں باپ کی عبتیں ، کاش میں بھی بردی نہ ہوتی، میری کل کا تنات میری کڑیا، میرے مھلونے ،میراجیین ۔'

اس کے لیجے کی تیزی طراری مرحم ہوکرحتم ہوچکی تھی۔ زندگی کے رنگ تھیکے پڑھکے تھے۔بس بیزاری کا رنگ غالب تھا۔ اور یہ رنگ آج کل اُس کی ذات برحادی ہو چکا تھا۔

أجالا تيزي سے شاور کے کرنگلی تھی۔سفید یو نیفارم پنک دو پٹا اوڑ ھے وہ معصوم سی کڑیا لگ ر بی هی \_ سعد مرتضی سیاه رنگ کا زیر دست سوٹ ہےنے ڈیزائنر سلک ٹائی، قیمتی ٹائی بن اور کف نکس ، باز و پر بندهی بیش قیت گھڑی ، ڈاکٹر سعد مرتضی فخرے سرتانے گلاس وال کا ڈور دھکیاتا باہر نکلاتھا۔اُس کے قدموں میں تیزی تھی۔ وہ اپنی شخصیت کی اثر انگیزی ہے ممل آگاہ تھا۔ اپنے

مرے تیرے انجیزنے کی کہانی یہاں پر ہر طرف لکھی ہوئی ہے محبت تو امن نے بھی کی تھی مر ہاتھ کیا آیا نارسائی، ناامیدی اور سب سے بردھ کر زلت، بجينتاوا ندامت اور كھو دينے كا جال كسل احساس۔ اعتماد کھویا ماں کی نفرت کا سامنا تھا۔ أس کی محبت جنوں خیزتھی۔اب نہ کوئی آس تھی نہ پیار بھری سر گوشیاں ۔ نارسانی اور تو بین کلا جساس أے ہر دفت کھڑ کتے الاؤ میں جلاتا تھا۔ تھن و تپش اتنی که وه أده موئی هوجاتی کوئی راه فرار نہیں ، کوئی اچھی یا وزا دِراہ ہیں۔

" بیٹاا ب آ ہے کالج جانا شروع کرو۔ ''اُس کے قریب ہے آواز ابھری تھی۔ امن نے یک بارکی آ تکھیں کھولیں۔اُ ہے خبر ہی ہیں ہوئی کہوہ کب ہے بہاں بدحال ی بیٹھی ہوئی تھی۔

'' جی بابا۔'' کالج کے نام پرامن کی سالس رُ سين لکتي تھي ۔ خلتی تھی۔ '' بیٹا اب تہباری مما ٹھیک ہیں۔ گھر کے

کاموں میں بھی دلچیں لے رہی ہیں۔ تم بھی اس سوگوار کیفیت سے نکلو، روٹین کی زندگی شروع

"جی بایا۔" وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کے ناخن دیکھتی رہی۔ وہ بابا سے نظریں نہیں ملارہی

'' یہاں کیوں بیٹھی ہو بیٹا۔'' فرقان نے امن کی اُوای ول ہے محسوس کی تھی۔

" كهال بيشول بابا-" وه منه بي منه مي بدبدائی۔ وہ حیت پر لوے کی مرل سے فیک لگائے نحانے کے سے بیٹھی سودوزیاں کے حساب كررى مى محاصل جمع زياب بى زياب تقا-

۔ بیا آجاد نیج، سردی ہے، عار

READING Region

سخی ہو گیتا اس دیکتارہ جاتا۔ وہ بہت دہش و در باد کھائی دیت تھی۔سانچے میں ڈھلا وجود ،سفید رنگت ، ہیرے کی تئی جیسی دمکتی آئیسیں ،کھنگتی کا بچ جیسی شوخ آواز۔ بیتھی اُجالا مرتضٰی۔ جیسی شوخ آواز۔ بیتھی اُجالا مرتضٰی۔

بنتے مسکراتے قبقہ لگاتے فردا ونیا و مافیہا

ہے بالکل کٹ کرالگ ہوگئ تھی۔ اُس کے پیچھے
لوگ کیسی کیسی یا تیں کررہے تھے۔ فروا کا ذکر گھر
گھر ہور ہا تھا۔ ہر شخص درطۂ جبرت میں تھا کہ
رحمان نے اکیلی جوان جہان لڑکی کو دوسرے شہر
کیوں بھیج دیا۔ ایسی بھی کیا بات ہے کہ اُس نے
ایپ شہر میں پارلر کھولنے کی بجائے ملتان میں
جا کر ٹھکا نہ کرلیا۔ کمال ہے۔
جا کر ٹھکا نہ کرلیا۔ کمال ہے۔

اوگوں کی چہ میگوئیاں جاری تھیں۔ رحمان

المجھی تک کسی نے خیر کچھ پوچھانہیں تھا۔ کوئی

المجھی لیتا تو وہ کیا جواب دیتا، اُسے تو خود پا

المہیں تھا۔ وہ مجبور ہوگیا تھا اور اُسے فروا پر خصہ بھی

المہت تھا۔ فروا نے مشورہ کرنا یا پھرا جازت لینے کی

ضرورت ہی نہیں مجھی تھی۔ بس اُن کومطلع کیا تھا

اورا پی رائے، اپنی خواہش بتائی تھی۔ رحمان نے

روکا بھی ہمجھا یا بھی ، غصہ بھی ہوا مگروہ اڑی رہی،

ضداور ہے دھری دکھاتی رہی۔ یہاں رحمان نے

ضداور ہے دھری دکھاتی رہی۔ یہاں رحمان نے

غلطی کی جیک دینے والی غلطی، اور اویر سے

غلطی کی جیک دینے والی غلطی، اور اویر سے

شینے کی کول میز کے اطراف دوافراد آئے

ہا منے بیٹھے ناشتا کرنے میں مشغول ہوگئے۔
اعلیٰ رتبہ معاشرے میں باعزت مقام،
معاشی خوشحالی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ خدانے
بہت نوازا تھا گر دونوں بہن بھائی ہی عاجزی و
اکساری میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے تھے۔ وہ ٹوسٹ
ملق میں زبردی ٹھونس رہی تھی۔ چائے کے
ملونٹ ایسے پی رہی تھی جیسے بہت کڑوی سیلی کوئی
چیز اس کے اندر جارہی ہو۔ سعد نے دیکھا اور
بیز اش نے بلکے سے سر جھٹکا۔ اُجالا نے تاہمی سے
سوالیہ اُظروں سے دیکھا۔ سعد کے ہونٹوں کی
سوالیہ اُظروں سے دیکھا۔ سعد کے ہونٹوں کی
شراش میں دلفریب کی مسکان بھیل گئی۔
شراش میں دلفریب کی مسکان بھیل گئی۔

" وهنگ سے ناشتا کرو۔" سعد نے بیار سے ڈاٹنا۔

"اوہ ، میں صبح ول نہیں مائل ہوتا۔"
"مبح ہے جاگئگ ایکسر سائز، پھر بے
چارے عرفان کی شامت آئی۔ "
" آپ دیکھ رہے تھے ۔۔۔" وہ نیکن ہے
ہاتھ صاف کرتے ہوئے ہوئی۔

" ہاں۔" سعد ناشتے میں صرف جوس لیتا تھا،
ہاں موڈ اور موسم کے مطابق فلیور بدلتے رہے
تھے۔ دونوں اسم کھر سے نکلے تھے۔ سعداً سے
اسکول چیوڑ کرخود ہاسپول جاتا تھا۔اُن کا اپنائیت
کا رشتہ تھا خون کا، مان کا رشتہ تھا۔ عمروں کا اتنا
فرق ہونے کے باوجود اُن کی دوئی تھی۔ گاڑی
ہے اُتر نے سے پہلے سعد نے اُجالا کا چہرہ دونوں
ہاتھوں میں تھام کرائی کے سر پرایے لب رکھے
ہاتھوں میں تھام کرائی کے سر پرایے لب رکھے
ہاتھوں میں تھام کرائی کے سر پرایے لب رکھے
ہاتھوں میں تھام کرائی کے سر پرایے لب رکھے

اُس کے گلائی روب برمجبت کا ہررنگ نچھاور تھا۔ وہ حسن ورعنائی کا پیکرتھی۔ چہرے کا بھولین اور شرمیلی حیا آلودادا اُسے سب میں نمایاں کرتی





بلینک چیک، به رحمان کا غصه تھا ناراضی کا اظہار تھا۔ مگر وہاں تو اُن کی کو یا لاٹری نکل آئی۔ اریز کے وارے نیارے ہوگئے۔

یه پہلی گرہ، پہلی دراڑ، پہلا د کھ، پہلی اذبیت تھی جو فروا کی طرف سے رحمان کے دل میں جا کی تھی۔اب پتانہیں آنے والا وفت اپنی جھولی میں سنی کر ہیں ، سنی دراڑیں اور کتنے دکھ چھیائے بیشا تھا۔ یا دوسری صورت میں فروا کو اپنی علظی این کوتای کا احساس ہوجاتا، وہ لوٹ آئی اور رجمان کے دل ہے پہلی گرہ، بہلا دکھ نکال کر ذرا سا دراڑ پر کردیتی مگر مگریہ غیرمتوقع صورت حال تھی۔جس کے دور دور تک کوئی آ ٹارنظر آتے د کھائی تہیں ویتے تھے۔ فروا بھی بھی کھر فون كرليتي تفي مكروه الجفي تك كھر آئى نہيں تھي۔

سے شیرش میں کر کے وہ ہوئل لو فے تھے اريز بهت تھڪ گيا تھا اور پچھ وير آ رام کرنا جا ہتا تھا۔ وہ آرام کی غرض ہے آ تکھیں موند کر لیک گیا۔ اُس کا ذہن سکون پانے لگا۔ مرفروانے أے جگا دیا۔ چند کھے وہ غیر حاضر دماعی سے أسے دیکھتاریا۔

ے دیکھتارہا۔ '' کیا ہوا، ابھی ذراسی آ ٹکھ گلی تھی یار۔'' وہ أكمّا رہا تھا مكر أس نے اپنے ليجے، الفاظ اور تا ثرات ہے کچھ بھی شوہیں ہونے دیا لہجہ نارمل سا

" جھے کھ ہور ہا ہے۔" وہ آ تکھیں بند کیے تیز تیزسانس لے رہی تھی اریز اُٹھ بیٹھا۔ ' فروا کیا ہوا ہے۔'' وہ اُس کے اب گال

ھیں اور ہونٹ بندء سائس ناک سے خارج

PAKSOCIETY1

'' کیا ہو کیا جان ،انجی چھد سر پہلے تو تم نحیک تھیں۔'اریز کے دلکش نقوش میں فکر مندی جملکنے کلی مگر فروا کھے تہیں بولی وہ تھیجے تھیجے کرسانس لے ر ہی تھی۔ اُ ہے سانس کینے میں دفت و دشواری کا سامنا تھا۔ اُس کی حالت غیر ہور ہی تھی۔ اُس کی پیشانی عرق آلودهی - بدن سرد مور با تھا۔اریز سی معنوں میں پریشان ہو گیا۔ فروا کا کا جل اُس کے گالوں پر بہتا جار ہا تھا۔ اریز پھرنی سے ایک ہی جست میں بیڑے نے از ااور جوتے سنے لگا۔ اُس کے انداز میں عجلت ادر چستی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس فروا کو لے کرجانا جا ہتا تھا۔ اُسی دوران فروائے موندی ہونی آجھیں کھولیں أے تھندے کینے آرے تھے۔

''مثاید تمهارا بی بی لو ہوگیا ہے ڈاکٹر کو یہاں بلواؤں کہ جمیں وہاں لے کرجاؤں۔'

" آن ، آن ، آن ، أ - " فردا ہونٹوں پر ہاتھ رکھے أيكائي روك ربي هي پھروہ أنسى اور واش روم ميں بھاگ تی۔ ار پر ششدرسا اُ ہے جاتا و یکھتا رہا۔ ایک خیال اُس کے ذہن میں کسی کوندے کی ما نند ليكا۔ وہ جہاں كا نتہاں رہ كيا مكر دوسرے ہى كہمج وہ اینے اُس خیال کو ذہن کے کوشوں سے جھنگ چکا تھا۔فرواکی ابکائیوں کی آ واز مسلسل باہرآ رہی حي- اريز برے برے منہ بنا رہا تھا۔ وہ ذہنی ريليلس جاه رہا تھا اور پچھ دن فروا ہے دوررہ کر باہدائی کے ساتھ وقت گزارنا جاہ رہا تھا مر حالات اے فروا کے ساتھ باندھے جارے

تھے۔ "" دل گھبرا رہا ہے۔" فروانے ذراسے فروا کافی دیر واش روم میں لگا کرنگلی تھی۔ ہیونٹ واکر کے کہا۔ اُس کی آتھیں اب بھی بند اریزنے اُسے آتاد کھے کررونے والی شکل بنالی اور سرايسے جھکاليا جيے وہ خود کو بولنے کے قابل نہيں



" ہم لوگوں نے مجھ ایسا تو کھایا نہیں، جو

'' جی جناب، اور مابد دلت بہت خوش ، آپ جلدی ہے ٹھیک ہوجا ئیں پھر میں ٹریٹ دوں گی

"اوه ...... هو ...... صرف إن كو، اور جم ......<sup>\*</sup> ضویاتے آئیس دکھا تیں۔

" آپ کو،امن آنی کوسپ کو۔ " صبا اندر سے نیہات کے لیے رنجیدہ واُ داس تھی مگر بظاہروہ اُس کے سامنے ظاہر تہیں کرنا جاہ رہی تھی اس کیے ایسا موضوع شروع كرديا تقا-

وں سروں سردیا تھا۔ '' امن سے باد آیا آئی کی طبیعت اب کیسی ہے۔''ضویانے فاخرہ سے پوچھافاخرہ نے باوک میں بیخنی نکال کر نیبات کو باؤل پیژایا اورضویا کا کھانا أس كے سانے ركھا۔ ''کنٹی ابٹھیک ہے،تم کھانا کھالو۔''

" جی آئی۔" صبانیہات سے باتوں میں مشغول تھی اور فاخرہ کا ذہمین امن کی طرف بھٹک Downloaded From

rspk.paksociety:com

اریز کے لب خاموش تھے لین ماتھے پر شکنوں کا جال، چہرے پر غصے کی سرتی، بار بار انگلیوں کی بوروں ہے سرکود یا تااریز ، یول لگتا تھاوہ کسی علین مسم کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ 'اریز اتنا میس ہونے کی کیا بات ہے۔'' فروانے أس كے كندھے ير ہاتھ ركاركہا۔ "بن تم حتم كروبيرب " تہیں اریزتم جھے ہے نکاح کروتا کہ ہم اس یچکوباعزت طریقے سے دنیامیں لاعیس کے '' میں شادی اور بچہ افورڈ نہیں کرسکتا تم مجھتی کول نہیں ہو، میں جب ہے کراچی ہے آیا ہوں بہت أب سیٹ ہول مرتمہیں کیا بہمہیں تو ماں بنے كاشوق يزهاب

Downloaded From paksociety.com



ہاتھ اُس کے کندھے کے اطراف ایے رکھا جیے محبت كاحصار باندها بو\_

☆.....☆.....☆ صبا نشا کو لے کر فاخرہ اسپتال آئی تھی۔ دیسی مرقی کی بیجی نیات کے لیے اُس نے کالی مرج ڈال کر بنائی تھی۔ضویا نیہات کے پاس تھی، اُس کے لیے الگ سے کھانا تھا۔

نبهات خاصا باہمت نوجوان ثابت ہوا تھا یا شاید جوانی کی این ایک طاقت ہوتی ہے..... جو بھی تھاوہ کچھ دنوں میں ہی خاصیا بہتر نظر آ ریا تھا۔ فاخرہ ہاسیل ، کھر، اس کے کھر کھن چکر ان کررہ تختی کھی ۔لبنی اب گھر سنجال چکی تھی۔طبیعت بھی اُس کی ٹھیک تھی ،اس لیے فاخرہ کا اُن کے کھر آتا جانا قدرے کم ہوگیا تھا پھر بھی وہ بھی بھار چکر

"صااط ٹی کیسی جارہی ہے۔ "نیہات نے

'' جی بھیاز پر دست ، اور آپ کو پتا ہے نا کہ اسكول مين مقابله تقامضمون نوليي كا-" '' ہاں یاد ہے مجھے تم نے بتایا تھا۔'' وہ کہنی کے بل ذراسااو پر ہوا۔

زیان ہوکر کہا۔





ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"اریز جب ہم ایک ساتھ رہیں می توا یہ ہوگا نا، رہی بات نیو جرگی تو کیا نہیں ہے تہارے پاس میں ایک ہوتے ہیں، ہرشہر پاس تھ ہوتے ہیں، ہرشہر میں تم لوگوں کے عالیشان گھر ہیں پھر ایسے کیوں کہتے ہو۔"
کہتے ہو۔"

'' وہ سب ڈیڈی کا ہے، اپنی چیز وہی ہوتی ہے جو اپنے نام ہوتی ہے، اپنی ملکیت ہوتی ہے۔'' '' ہے تو سب کھے تم لوگوں کا ہی نا۔'' وہ

'' ڈیڈی گااس بارے سے کہنا ہے کہ اپنا کماؤ کھاؤ، میرے مرنے کے بعد سب تمہارا ہے، ہر کوئی تمہارے بابا جیسانہیں ہوتا جن کواپی اولا و کی گئی فکر ہے، جب جب تمہارے بابا نے کوئی راتھ ہی این بچوں کے نام کرواتے گئے۔ مہارے نام بھی کافی پراپر ٹی ہے جبکہ میرے نام تو بچونہیں۔اس لیے ہیں اپنے زور باڑو پر بھروسا تو بچونہیں۔اس لیے ہیں اپنے زور باڑو پر بھروسا مونے کی وجہ ہے ہاتھ باند ھے تمہارے مکڑوں پر بل رہا ہوں۔ ایک تم ہو کہ از دواجی زندگی شروع میں کیا کروں۔' وہ اس وقت بہت مجبور و ہے ساؤ میں کیا کروں۔' وہ اس وقت بہت مجبور و ہے کس نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔

" اریز میرا سب مجھ تہارا ہی ہے، الی الیمیں کیوں کرتے ہوئے مجھ سے نکاح کرلوتو میں الیمی سیاری جائیں کرلوتو میں الیمی ساری جائیداد تہارے نام کردیتی ہوں۔ پھر تم آ ہتہ آ ہتہ اپنی مما سے بات کرلینا جب تمہاری مما مان جائیں تو مجھے کھر لے جانا۔ " وہ خود ہی سارا پلان کے بیٹی تی ہے کہ است اریز کے دل کے کوی۔

'' نھیک ہے میری جان تم کہتی ہوتو میں نکاح کرلیتا ہوں۔ میں تہمیں پریشان نہیں و کیوسکتا۔'' اب و و جان لٹانے والا عاشق بن چکا تھا۔ '' جھینکس ار پرتم بہت اچھے ہو۔''

میں اریزم بہت البطے ہو۔ '' مگر میں تمہاری پراپرٹی میں ہے ایک پائی بھی نہیں لوں گا۔'' وہ ایک بات فروا کے ذہن میں ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ بھول نہ جائے اور وہ اُسے مکر نے نہیں دینا جا ہتا تھا۔

''نہیں ار برجب ہم میاں ہوی بنے جارہ ہیں تو تیرا میرا کچھ بھی نہیں سب ہمارا' ہے۔ جب تم میرے ہوتو پھر مجھے کچھاور نہیں جا ہے میری ہر جاہ کا خاتمہ تم پر ہوتا ہے۔''

فروا جذباتی ہوکراُس کے مطلے کا ہار بن گئی۔ اور اریز کا ذہن بہت تیزی کے ساتھ کا م کررہا تھا بہت آ کے کی بلانگ کررہا تھا مگر وہ سر بیہوڑے اضردہ جیٹھا تھا بظاہر۔

☆.....☆.....☆

" امن اُنھو بیٹا تیار ہوجاؤ ، کالج جاؤ۔ "فاخرہ آج پھران کے گھر آئی ہوئی تھی۔ " ' نہیں آئی میرادل نہیں کرتا۔"

'' تارک الد نیا ہوجائے سے کیا ہوجائے گا۔ ہمت و حوصلے سے کام لو، نماز پڑھا کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔'' امن نے پھرائی ہوئی نظروں سے فاخرہ کودیکھا۔

''میرا پڑھنے کواب دل نہیں کرتا، میں حرمال نصیب، سیاہ بخت سب گنوا بیٹھی۔ میرا دل ہر چیز ہے اُچاہ ہوگیاہے۔''

ے ہیں ہو ہے۔ دیے ہے۔ '' اپنا حال دیکھ رہی ہو، کس کو اذیت دے رہی ہو، خود کو تباہ کر کے۔ ہر کوئی تمہاری اس حالت کی بابت پوچھتا ہے۔'' بھرا حلیہ، ملکجا لباس، سوجے ہوئے پوٹے، اندر کو دھنی





ہے عیبوں ہر بردہ ڈالنے والی۔'' فاخرہ اُٹھی اور وضوکرنے چلی گئی۔امن کے دل کو فاخرہ کی باتیں لگی تھیں ،امن بھی وضوکرنے کے لیےاٹھ گئی۔

فاخرہ نے سلام پھیراتو دیکھا اُس کے پاس امن بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ فاخرہ کوخوشی ہوئی اور اُس کا دل آزدہ بھی ہوا واقعی امن کا درد لامتناہی تھا۔

وہیں ہیٹھے ہیٹھے فاخرہ کے دل ہیں ڈھیروں سکون آگی تھی اور جیسے اُس کے دل ہیں ڈھیروں سکون اتر تا چلا گیا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ امن کواپنے گھر لے جائے گی۔ ہر وقت اُس کے ساتھ اِس کی طاقت بن کررہے گی لینی کی طبیعت ٹھیک تھی پھر بھی کسی ایمرجنسی کی صورت ہیں بشیراں کو اُس کے پاس بھیجا جاسکتا تھا۔

'' بہت شکر میں بیٹا، اب ایسے ہی روز نماز پڑھا کرنا، دیکھنا خود کو خدا کی بناہوں میں دینا کتنا مکون دیتا ہے۔ سب اُس سے مانگا، کرواس سے ہم کلام ہوا، کرواس سے راز دیناز کیا کرو۔'' ''جی آئٹی، اب کیا کرول گی۔''

''اب قرآن پاک کی تلاوت کرو پھر تیار ہوجاؤ۔ میں ناشتا بناتی ہوں پھر میں اپنی بنی کوخود کالجے چھوڑ کرآؤں گی۔ ٹھیک ہے نا۔'' فاخرہ کا شہدآ گیس، جیا ہتوں ہے لبریز لب ولہجدا ہے اندر اثر پذیری رکھتا تھا اور اس پر بھی اثر ہور ہاتھا۔

☆.....☆

اُجالا کو نرسری جانا تھا۔ پچھ نے پودے اُگانے میں جے اور پنیری کی ضرورت تھی۔ زرینہ شام کی جائے کا انتظام کررہی تھی تبھی لبنی چلی آئی۔ وہ کلاس فیلوتھیں ممرکبنی سرکاری اسکول میں بڑھتی تھی جبکہ اُجالاسٹی پیک اسکول میں پڑھتی آ تکھیں۔فاخرہ نے ایک باربھی اللہ کاشکرادانہیں '' امن تم نے ایک باربھی اللہ کاشکرادانہیں کیا کہ دنیا والوں کے سامنے اللہ نے تمہارا پردہ رکھ لیا ایک باربھی تم نے سوچا کہ اگر دنیا والوں کو اس منحوس سانحے کی خبر ہوجاتی تو لوگ تمہیں اور تہر ہوتا، لوگ تم پر زبان سے بھی نشتر زنی کرتے بھی ہوا بچھے احساس ہے۔ گریوں دنیا سے جھپ باری بھی ہوا بچھے احساس ہے۔ گریوں دنیا سے جھپ جانے سے تہرارا نہ ہی فساد پورا ہوگا نہ ہی ملال، جانے سرخا خدا سے معانی ماگو، جینا تو ہوگا، گھٹ کر مرنے سے بہتر ہے کہ 'جی' ہی لیا گھٹ کر مرنے سے بہتر ہے کہ 'جی' ہی لیا گھٹ کر مرنے سے بہتر ہے کہ 'جی' ہی لیا

'' آئی بھے ڈرلگتا ہے۔ گھرے ہاہر نگلنے ے خوف آتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ سامنے ہی کھڑا ہوگا وہ مجھ پر بھنے گا۔ میرا نداق اڑائے گا میری تو بین کرے گاذلیل کرے گا مجھے۔''

میری و بن ترجے ہوئی ترجے ہوئے۔
'' سب خوف سب اندیشے دل ہے نکال دو
میری جان، وہ ایک حادثہ تھا اور اُسے ایک
بھیا تک حادثہ تمجھ کربھول جاؤ۔'' فاخرہ اسے سمجھا
سمجھا کر عاجز آ رہی تھی۔

'' اٹھو بیٹا نہاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہنو اورا بھی لبنی ہے معانی مت مانگنا، تھوڑاونت کے گاوہ تہہیں معانی کردے گی۔ وفت تو لگتا ہی ہے نا بھی کروک کی ۔ وفت تو لگتا ہی ہے نا بھی کروک ہوت کرتے ہیں۔ اللہ تم سے پہلے کی طرح ہی محبت کرتے ہیں۔ اللہ معانی کردیتا ہے و نیا معانی نہیں کرتی اُٹھو بیٹا نہا کر فریش ہوجاؤ اور ہمت و جراًت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندگی کی آنگھوں میں آنگھیں کرتے ہوئے زندگی کی آنگھوں میں آنگھیں گالی مقابرہ فرال کرجیو، نماز فجر اداکرواوراللہ سے معانی مانگو، خیر مانگواور اللہ کاشکر بھی اداکرو۔ وہ پاک ذات





" ول كرتا ہے تيرے كال كھر چ كرو يھوں اورتمہارے گلائی ہونٹ چھید کردیکھوں کے نیچے ہے کیا تکاتا ہے۔ بہت حسرت ہے بیر میرے ول کی۔'' کبنی نحیلا ہونٹ دانتوں تلے دیا کرشرارت ہے بولی۔

· 'بس ایک چیز نکلے گی اور بے تحاشا نکلے گی۔ خون بس خون ۔'' دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کرہس پڑیں۔ پھرلبنی جلی تی ہے أجالا آج نرسري جانا جاه راي تھي محرتبيس جاستی تھی۔ کوئی بات بیس کل ہیں۔

☆.....☆

فروانے اپنی تمام جائداد اریز کے نام کردی تھی۔اریز اندرے بہت خوش تھا عمراً س نے اپنے کسی بھی عمل ہے ثابت تہیں ہونے دیا۔ وہ کمال کا ادا کارتھا۔اُے اپنے تاثرات چھیانے آتے تھے۔ ا گلا دن سنڈے کا تھا۔ اُن کا تکاح ہونے کے لیے ارپڑنے جمعہ کا ون منتخب کیا تھا۔ اُس کے یاس جھەدن تھے جو بھی کرنا تھا بس انہی دنویں میں بی کرنا تھااور کوئی راہ بھائی نہیں دے رہی تھی پھر أس كى نظر كرم كوثر يرآن تفهرى -أس في ايك دن ہی خصوصی التفات برتا تو کوٹر اُس کے قدموں میں آن کری۔ لڑکیاں اُس کے کیے بہت آسان بدف ایت ہوتی تھیں۔

حرام کھانے والے حرام کرنے والے خوش گمانیوں میں مبتلا رہتے ہیں کہوہ یا کمال ہیں۔ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حرام چیزیں اُن کو پسند یں اور وہ ہلال چیز کو بھی حرام کرے کھانا پند كرتے ہيں۔ تو تھيك ہاللدا يسے شريندول كى رى دراز كرتا باور جب كينيتا بيتواي لوكول کی ساری طراری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔

بہت بنتی تھی۔ وہ اُس کی کزن تھی۔ '' آؤلینی، لیسی ہو۔'' اُجالا بہت تیاک ہے اُس کے گلے لگی تھی۔ دونوں ہستی مسکرانی ہوئی۔ باتوں میں مکن ہوگئیں۔اسٹڑی کی باتیں،ادھراُ دھرگا۔ " جائے۔ " مجی زرینہ جائے کے کرآگئی

تھی۔ پھر بھی دونوں کی دوستی تھی کبٹی ہے اُس ک

اس وفت وہ اُ جالا کی اسٹڈی میں تھیں۔اُ جالانے خالی جائے ویکھ کرزرینہ ہے کہا کہ ساتھ کھے لے كرآ ؤ أجالا نے بازارے سموے بھی متکوالیے یتے زرینہ بھی اسٹیکس کے طور برکافی کھے لے آئی تھی۔ باتوں میں دفت کے گزرنے کا پتاہی تہیں چلاء وہ بھلےروزملتیں کران کی باتیں حتم نہیں ہوتی تھیں۔ " کیا کررہی میں میرے آئے ہے پہلے۔" لبنی نے اُس کے اطراف نظردوڑ اِئی۔

المن زسري جانا تھا، پھرتم آگئيں۔" ''اوہو، میں نے تو دفت ہی ضائع کیانا، اچھا میں چلتی ہون۔"

'' ونت جتنا بھی فیمتی ہو، کام جتنا بھی اہم ہو، مرایوں سے بر ھ کر کھیلیں ہوتا۔"

" نداق کررہی ہوں، ویسے ہی ، اب چلتی

' تاراض ہو کے جارہی ہو۔'' اُجالانے اُس کی آنگھوں میں جھا نکا ذرا سائیجے جھک کر۔ ''ارے یا کل ہو، ناراضی کیسی میری جان۔'' لبنی نے چناحیف اس کے گال چوم کیے اُجالا شر مالئ مارے حیا کے اُس کے گال دھکنے لگے۔ ' أف ايك توبيتهار ب اناروں جيسے گال، اور شائلک کال، و سے

प्रशाना

اریز نے کوڑے کے جوڑ کیا۔ چھ دوائیاں أے لا كر دي تھيں جو كوثر كو دو دن كے اندر اندر فروا کو دین تھیں۔ جائے میں یائی میں، کھانے میں جیسے بھی۔

اور ٹھیک دو دن بعد فروا کی طبیعت بہت خراب ہوگئ اریز محبت لٹاتا اُس کے ساتھ رور ہا تھا۔ وہ أے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں اُس کا کام ہو گیا۔ جب اُسے ہوش آیاوہ ا پنا بچہ کھوچکی تھی۔ وہ رو کی تڑیی بلکی اریز اُسے ساتھ لگائے اپنائیت اور محبت کا مظاہرہ کرتارہا۔

فروا کا اریز نے بہت خیال رکھا فروٹ، موشت، دودھ این تکرائی میں پلاتا۔ اریز نے فروا کے اتنے لاڈ کیسے اتنے نازنخرے اٹھائے کہ حدثہیں ، جعرات کی رات انہوں نے اسٹے کینڈل لائٹ ڈنر كيااور جمعه كالمنح من أع كال آئي تلي -اُس کی مما کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اریز بہت اپ سیٹ تھاوہ فروا کو بتا کر بہاولپور چلا گیا۔

☆.....☆ " السلام وعليكم سر!" أريز كا أيك باته استیرنگ پر تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اُس نے سیل فون کان ہے لگارکھا تھا۔ وعليم السلام مائى من كيسا ہے ميراشير-"

بہت پر جوش آ وازھی۔

" تھیک جبیں ہوں سر، بہت تھکا تھکا سا۔ ''اوہ، کیا ہوگیا میرے چیتے کو۔'' "أى مورت كے ساتھ چيك كرر ماتو خود پر جر كركر كے أكما ساميا۔" أس في بيند فرى لكالى كيونك أے اس طرح ایک ہاتھ میں سیل فون پکڑنے ہے گاڑی ڈرائیورنے میں مشکل پیش آ ربی تھی۔

" واقعی لکتا ہے تم دہنی طور پر بہت تھک گئے ہو۔''مقابل بھی ماسٹر ماسکٹر تھااور بچین ہے یالاتھا

اُس نے اریز چوہدری کو ۔اُس کا مزاج آشنا تھا۔ '' جسمانی اور ذہنی محکن نے نڈھال کررکھا ہ، اُس گھٹیا عورت کے ڈراموں نے عاجز کر ڈ الا مجھے، ابھی بھی مما کی بیاری کا بہاینہ بنا کر ٹکلا ہوں ورنہ و وکل نکاح کے لیے تیار بیٹھی تھی ۔'' " مما کی بیاری کا بہانہ، کون سی مما وری

فنی -'' بھر پور مزالیتے ہوئے قہقہہ لگا یا گیا۔ '' میرا بہاو کپور میں بہت عالیشان کھر ہے سر۔جس کود مکھ کرنگا ہیں خیرہ ہوجاتی ہیں۔میرے بابا سنگا پور میں ہوتے ہیں۔ بہن بھائی لندن ير صنے گئے ہوئے ہيں بابابا۔"اريز نے اپنے ہى جھوٹے جملوں کا لطف لیا۔

''اب بات کہاں تک میچی۔'' مقابل سجیدہ کام کی بات پرآ گیا۔

المرحمان اپنی بینی کی ضدیر ہار گیا۔ اُس نے اً ہے ملتان میں سیلون کی اجازت دی یانہیں مگر چیک ضرور دے دیے ، وہ بھی خالی۔ 'وہ رکا۔ "گذوری گذ\_"

" ایک چیک کیش کروایا اور گاڑی خریدی سلون کا سامان خریدا، بچھ سامان کراچی کینے گئے تو وہاں اُس عورت (واضح رہے کہ اریز حقارت سے فروا کوعورت کہدر ہاتھا) کی طبیعت بکڑ کئی لیڈی ڈ اکٹر کے پاس گئے تو پتا جلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔' " پھر ..... "اريز بعد كى سارى تفعيل أے بتانے لگاوہ ساری بات سن کرخوش ہو گیا۔ '' شاباش مائی س ، اب کہاں جارہے ہواور

" بيس لا مور جار با مول ، محمددير يى ى بي رہوںگاءآ رام کروںگا۔ چرتازہ دم ہوکرآ کے کا یلان کریں کے سروب کھ میرے نام ہوچکا ہے۔ فروا رحمان بے کار پرزہ ہوگی ہے اب





مطلوبہاڑی نہیں ہے۔'' سرکوطیش آنے لگا۔ ''نایاب کا کوئی دوش نہیں، دراصل وہ دونوں بہتھ پر کوئی تی تر تھیں ''

انتھی کا کچ آتی جاتی تھیں۔'' ''بھاڑ میں گئی وہ امن ثمن ۔''

'' میں نے اُسے عروہ کا تمبر دے دیا ہے اب وہ بہت جلد عروہ رحمان پر کام کرے گا۔وہ میرے ساتھ را بطے میں ہے۔''

'' چلوٹھیک اب پھر ہات کریں گے بیٹا۔'' وہ محبت بھرے لیجے میں بولا۔

''او کے سر فیک گیئر، ملتے ہیں جلد۔'' اریز نے سیل فون ڈیش بورڈ پر پٹخا اور گاڑی کا زُخ پی سی کی طرف موڑ دیا۔

☆.....☆.....☆

اُ جالا عرفان کے ساتھ نرسری جاکر بہت سارے نیج ، گملے اور پنیری لے آگی تھی اوراب ضبح سے خود بھی ہلکان ہور ہی تھی اور ساتھ عرفان کو بھی لگار کھا تھا۔

اُن کے گارڈن میں ایک مصنوی پہاڑی بھی ہائی گئی تھی۔ وہ اونچائی میں بہت زیادہ نہیں تھی۔ چوڑائی کانی بھیلی ہوئی تھی پہاڑی دیکھنے والوں کو دل لبھاتی تھی اور دیکھنے والا تادیر کھوکر رہ جاتا تھا۔ محبت وجویت کا عالم بی اور ہوتا تھا۔ اُس کی وجہ پہاڑی پرنصب کیے مختلف رنگوں کے پھر اور پھر وال کے درمیان اُگی ہوئی سرسبز شاواب پھروں کے درمیان اُگی ہوئی سرسبز شاواب گھاس، پچھ پہاڑی کا مخصوص حصہ مختلف رنگوں کے گابوں کی بہار وکھا رہا تھا اور سب سے زیادہ توجہ طلب پہاڑی کے بچوں نیچ بہتا پانی کا جمرنا توجہ طلب پہاڑی کے بچوں نیچ بہتا پانی کا جمرنا اتنا دلفریب منظر پیش کرتا تھا کہ بس دیکھنے والا مبہوت سا ہوکر مسمرائز ہوجاتا تھا۔ آبٹار کی مانند مبہوت سا ہوکر مسمرائز ہوجاتا تھا۔ آبٹار کی مانند مبہوت سا ہوکر مسمرائز ہوجاتا تھا۔ آبٹار کی مانند مبہوت سا ہوکر مسمرائز ہوجاتا تھا۔ آبٹار کی مانند مبہوت سا ہوکر مسمرائز ہوجاتا تھا۔ آبٹار کی مانند مرتا یائی تالاب کے صاف شفاف پانی میں مساف شفاف پانی میں مرتا یائی تالاب کے صاف شفاف پانی میں

میرے لیے کافی رقم بھی ہے میرے پاس اور خالی چیک بھی۔'' چیک بھی۔''

'' 'تم ٹھیک کہتے ہواب فروا کو'باڑے' میں پہنجاؤ کے کہ تبرمیں۔''

" سرابھی کچھ پتانہیں، جیسے آپ کومناسب گئے بتادیجیے گا۔" اریز نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔اُسے بہت زوروں کی بھوک گئی تھی۔وہ لا ہوربس پہنچنے ہی والا تھا۔

'' اوکے اگلا' پر وجیکٹ قابل توجہ ہے' بیاہمدانی پولیس آفیسر کی کزن ہے ذرانج کر۔'' '' آج تک ہم نے کتنی عورتیں ، بچے اٹھائے کیا کرلیاہا را پولیس والوں نے۔''اریز طنزیہ ہیا۔

رہناہ میں کی اینا خیال رکھنا اور را بطے میں رہناہ میں کل اسلام آباد سے لا ہور ملتا ہوں تم سے، اور ہاں سجاد کی کوئی خیر خبر ہے۔'' اُسے اچا تک سے یاد آیا۔

ا چانگ ہے یاد آیا۔ '' سر آپ شاید بھول رہے ہیں اُس نے آپ کو بتائی تھی ساری کہائی۔''

'' ہاں شاید وہ کسی لڑگی نے دوسری کا نام استعال کر کے اُسے دھوکا دیا تو سجاد نے طیش میں آ کراُ ہے ماراذلیل کیااور.....''

''بی بی جواد بلوج کو آپ نے رحمان کا دوسری بینی عروہ رحمان کا شکار کرنے کا کہا تھا۔
حواد نے کا لیے میں امن کوعروہ سمجھ کر بات چیت کی اورامن نے حالا کی کی۔ وہ بھی عروہ بن گئی سیدھی سادی می لڑکی تھی۔ جب سجاد پہلی بار اُسے ملا تو وہیں میں نے اُسے کال کر کے بتا دیا کہ بیر حمان کی بینی عروہ نہیں ہے بلکہ فرقان کی بینی امن ہے کی بینی عروہ نہیں ہے بلکہ فرقان کی بینی امن ہے بس کا باب معمولی ہے جزل اسٹور کا مالک ہے۔ بس کا باب معمولی ہے جزل اسٹور کا مالک ہے۔ بس کا باب معمولی ہے جزل اسٹور کا مالک ہے۔ بس کا باب معمولی ہے جزل اسٹور کا مالک ہے۔ بس کا باب معمولی ہے جزل اسٹور کا مالک ہے۔ بس کا باب معمولی ہے جزل اسٹور کا مالک ہے۔ بس کا باب معمولی ہے جزل اسٹور کا مالک ہے۔ بس کا باب معمولی ہے جزل اسٹور کا مالک ہے۔ بس کا باب معمولی ہے جزل اسٹور کا مالک ہے۔

" نایاب ألوكا پنها أے بتانہیں سكتا تھا كہ بيہ

PAKSOCIETY1





شال ہوجا تا تھا۔

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



اُجالا کو اگر اپنے گارؤن ہے اتن محبت تھی ۔ دیکھا بہت اسٹانکش سا پنگ کلر کا اوتیک کا سوٹ ہونی بھی چاہیےتھی۔گارڈن تھا بی توجہ تھینے ۔ تھا۔ اُجالا نے سوالیہ نظروں سے سعد کو دیکھا تو والا۔ اُجالا عرفان کومختلف ہدایات دے رہی انہوں نے اسے فٹافٹ تیار ہونے کا کہا وہ اپنے ۔ اُس کے بال بار بار بھر کر پینے بھری پیشانی کمرے میں جلی گئے۔ اُس کے بال بار بار بھر کر پینے بھری پیشانی کمرے میں جلی گئے۔

جب وہ تیار ہوکرنگلی تو تیاری کے نام براس نے اپنے لیم گھنے سیاہ بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ آئی تھوں میں ہلکی ہی کا جل کی دھارتھی ، لیوں پر نیچرل لپ اسٹک نگالی تھی ، اتنی می تیاری نے ہی اُس کے معصوم حسن کو دوا تا تشہ کر دیا تھا۔ اُس کے معصوم حسن کو دوا تا تشہ کر دیا تھا۔

آج 25 می ا جالاگی برتھ ڈے! وہ ہر
سال بھول جاتی تھی اور سعد ہر سال یا در کھتا تھا۔
ابھی بھی اُس نے ہال میں انظام کروایا تھا۔ بڑی
سی گلاس کی تیبل پر بہت بڑا چاکلیٹ کیک رکھا
تھا۔ سولہ موم بتمیاں جلائی گئی تھیں۔ سارا خاندان
موق تھا۔ مہمان آگئے تھے۔ لینی اس کے ای ابواس
نے دو بہن بھائی ، خالہ آئی تھیں۔ ان کے بینے
فرقان اور دھان بھی آئے تھے۔ خاندان کے اور
بھی لوگ تھے۔ اُ جالا پہلے تو دیگ روگی استے لوگ
د کھی کر ، پھر اُسے ساری بات بھی میں آگی تو وہ
با نتہا خوش ہوئی۔

''آؤ اُ جالا ، پیسر پرائز تھا میری جان ، میری گریا۔''بہت ی نظریں اُ جالا کی طرف اُتھی تھیں اور تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی تھیں۔ ممررتمان احمد کی نظریں واپس بلٹنا بھول کئیں۔ رحمان اُن کا کزن تھا اور سعد اور رحمان کی گاڑھی چھنتی تھی۔ رحمان زیاد و تر سعد کو باہر بھی لی لیتا تھا۔ کھر کم کم بی آٹا ہوتا تھا۔ کھر کم کم بی آٹا ہوتا تھا۔ مرآج کیا ہوا۔ جیب سافیل ہور ہا تھا۔ و وعمر میں اُس سے کافی چھوٹی تھی ، مگر دل جراکر لے کی تھی۔ خود ہنتی مسکراتی کھے گئی ہوئی تھی سعد کے۔ میں اُس خوب صورت ناولٹ کی اس کھی ہوئی تھی اُس کے اُس کی قبط آگئی ہوئی تھی مطار تھا۔ بیجھے )

و اتن گن کی کہ اُسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب سد مرتضی آئے کب چوکیدار نے گیٹ کھولا اور کب سعد نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی دہ عرفان ہے سب کیلے ترتیب سے رکھوارہی تھی۔ تبھی سعد مرتضٰی اُسے آوازیں دیتاو ہیں چلا آیا۔ "اوہ مائی گاؤ، یہ کوان ہے۔' سعد نے اُس کی حالت د کھے کرمصنوی جیرت کا مظاہرہ کیا۔

''اجالا ..... ہوں ۔''وہ لاڈ سے بولی۔ '' نو ، نو ، نو اُجالا نہیں ہو سکتی ہے، میری لاڈلی بہن اُجالا تو جہاں جاتی ہے روشن می بھر جاتی ہے ہر طرف اُجالا ہوجاتا ہے ، بیاتو کوئی گندی سندی مسلسل اُسے زچ کررہا تھا۔ مسلسل اُسے زچ کررہا تھا۔

''بعیا.....'' اُجالاُ تُعْنَی اورسعد کی طرف کیکی۔ '' بیچھے بیچھے! مجھے گندے ہاتھ مت لگانا، چلو نہاؤ جا کر مُندی بجی۔''

" بیا ہے ۔۔۔۔ " سعد کے ہاتھوں میں تعاہد سے ہاتھوں میں تعاہد میان حمیان حمیان حمیان میا تھا۔
" سر برائز ہے، پہلے نہا کرا جماسا تیار ہوجاؤ محرد کھاؤں گا۔ " سعد نے جسس پھیلایا۔
اُجالا فریش ہوکر نکلی تو سعد نے ایک شاپر اُسا کے میہ پہنو، اُجالا نے شایر کھول کر اُسا کے میہ پہنو، اُجالا نے شایر کھول کر









جب عاتقہ کو خالہ کی آ مدکا مقصد پتا چلاتو اس نے تڑپ کر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر کے ای کو انکار کر دیا اور سفیان کے رہتے پر سمیعہ کے لیے غور کرنے کا مشورہ دیا مگروہ مال تھیں ، کیا کر سکتی تھیں۔مردا یک ساتھ چارر کھ لے کوئی فرق نہیں پڑتا تھر.....

# زندگی سے نبرد آ زماہوتی دوشیزہ کا زندگی نامہ، ناولٹ کی صورت

جین میں اس نے سب سے زیادہ جو کھیل کھیلے تھے وہ گڑیا گڈے کی شادی یا پھر آپا ہوجھی تھی۔ بول تو گڑیا گڈے کی شادی یا پھر آپا ہوجھی مگر گڑیا کی شادی کا کھیل اس نے صرف دس برس کی مگر گڑیا کی شادی کا کھیل آس نے صرف دس برس کی عمر میں کھیلا تھا۔ جب 5th کاس میں گڑیا کی شادی کا سبق پڑھا تھا۔ آگئن کے ایک مخصوص سے شادی کا سبق پڑھا تھا۔ آگئن کے ایک مخصوص سے کونے میں وہ اپنے کھلونے اور چھوٹے بہن محائیوں کو لیے کر بڑے شوق سے اپنے ارمان بورے کیا کرتی تھی۔

اس کونے کے ذرا فاصلے پریم کا درخت
کرمیوں کی پیتی دھوپ کو کم کرنے کے لیے کافی ہوتا
تھا۔خوبصورتی ہے۔جا ہوا محبت بھرا گھر اس کی سب
سے بڑی کمزوری تھا۔ بڑے ہے آ نگن کے اس
کونے کوخوبصورتی کے ساتھ سجا کر دہ ایک چھوٹے
سے کھر کا نقشہ بنا دیتی جہاں ڈائنگ، ڈرائنگ
دوم، ٹی وی لاؤنج اور کمرے چھوٹے چھوٹے
حسوں کی صورت میں موجود ہوتے ایک طرف
حسوں کی صورت میں موجود ہوتے ایک طرف

سردیوں کی دھوپ، بہار کی خوشگوار ہوا،
گرمیوں کی پنتی دھوپ میں نیم کی شخندی جھاؤں
اور برسات کے موہم میں بوندوں کی بھوار سے وہ
اس وقت بہت لطف اندوز ہوتی جب درخت کے
اور پرندے اپی مخصوص ہولی میں 'اللہ' کا ذکر
کرتے ہوئے اپنی چیجہاہٹ ہے اس کے کانوں
میں رس گھول دیتے ۔ لیکن خزاں کے آتے ہی وہ
پرندے نہ جانے کہاں چلے جاتے اور جاتے جاتے
اس کے خوبصورت کھات اپنے ساتھ لے جاکراس
کوافردہ کر جاتے ۔ بھروہ بہار کا انظار کرتی پھر
جوں ہی بہار کے موسم کی آمہ ہوتی اس کے تمام
پرندے دوست واپس آجاتے۔

ል.....ል

اس کے علاوہ اسے بچین سے ہی فوجی بہت پہند تھے۔حالانکہ اس کے خاندان میں دور دور تک کوئی فوجی نہیں تھا مگر ان کے جن کارناموں سے پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی تھی اس پراسے بہت فخر







تھا فوج کے حوالے ہے وہ ہر پروگرام بہت شوق ہے دیکھا کرتی تنی ۔ - يبال تك كدوه جب كزيا كذي كا شادى

كرتى تو دولها بميشه وه فوجى موت جو كعلونول كى صورت میں اس کے پاس موجود تصاور کڑیا کی جگہ ایے تصور میں اینے آپ کو دلہن ہے فوجی گڈے كے بہلو ميں بيٹے ہوئے محسوس كرتى تو اس كا سيرول خون بزه جاتا۔

اس کے علاوہ سب سے زیادہ دلچیپ منظروہ ہوتا جب دوائے بابا جان کے ساتھ بازار جاتی تو كريا كذب كے ساتھ ساتھ فوج سے مسلك مملونے خریدنے براس کے باباجان اس کے شوق کو دیکھ کر دیگ رہ جاتے۔ پھر یہ بات سارے خاندان میں مشہور ہوئی۔ اس کے معلونوں میں مختلف چیز وں کے علاوہ فوجی جیب، نمینکر، پستول، بندوق اور حالی سے چلنے والے وہ فوجی گذیے شامل تھے۔ جو اس کے بچانے اس کے شوق کو و ملصتے ہوئے بڑے پیار اور خلوص کے ساتھ کوئٹ ے جوائے تھے۔

جب وہ فوجی چلتے تو ایسا تاثر پیش کرتے جیسے ٹریننگ اور جنگ کے وقت ایک فوجی کرتا ہے۔ان بی کھیلوں کے درمیان اس کی امورخاند داری میں دلچین برهتی کئی۔

مال کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا تو اس نے بچین ہے ہی شروع کردیا تھا اور پندرہ سال کی عمر تک وه ایک هنرمند، سلیقه شعارلزگی کا روپ دهار چی تھی۔اس عمر میں آ کروہ اس درخت کے پیچے کھیلی نہیں بلکہ نماز فجر کے بعد قرآن یاک کی تلاوت كرتى اس كے بعد جائے بناكر بابا اور امال جان کو پیش کرتی اور پھر اسکول جانے کی تیاری کرتی۔ بیمعمولات اس کی روز مرہ کی روثین میں

شامل ہو <u>تھ</u>ے۔ اس کےعلاوہ وطن کی محبت کا جذبہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ 7th کلاس میں اس نے اسلامیات کے ایک سبق میں مارے بیارے ني الله كالمدينه كي طرف جرت كا واقعه يره حاتما۔ جب اجرت مدینہ کے وقت رسول التعلیقے نے مکہ ك طرف د كيه كرفر ما يا تقار

"اے کمہ مجھے تھے ہے مجت بہت ہے کر تیرے لوگ مجھے یہاں رہے جبیں دیں گے۔'ان لفظوں نے اس کے دل پراتنا کہرااٹر کیا تھا کہ جو بھی اس کے وظن کے خلاف بات کرتااس کے تن يدن مين آگ لک حالي -

یں اے اپنے وطن سے دل و جان ہے محبت سے بری خواہش آرمی میں جا کر وطن عزیز کی خدمت کرناممی عمر افسوس کمر اور خاندان کے ماحول نے اے اس بات کی اجازت جبیں دی اور اس کی خواہش ول کے کسی نہاں خانے میں دنن ہوگئی۔

زندگی کے بیں برس گزر جانے کے بعد نہ بہن بھائی وہ رہے تھے۔ جو اس کے ساتھ کھیلا

کرتے تھے۔ سب کالج یو نیورسٹیوں میں پہنچ کرا پناستعبل سب کالج یو نیورسٹیوں میں پہنچ کرا پناستعبل سنوارنے کی جدوجہد میں لگ کئے تھے اور نیہ ہی اس کے برندے دوست رہے تھے کیونکہ آئن میں چھوٹی می میشک بن جانے کی وجہ سے درخت کو کا شایرا اور درخت کے کٹتے ہی پرندوں کے محوسلوں کے ساتھ ساتھ اس کی تفریح کا واحد

ممکانہ بھی ختم ہو گیا۔ ممکانہ بھی ختم ہو گیا۔ درخت کی کٹائی کے وقت اس کی عمر وہ تھی جب انسان لڑ کین کی حدود سے نکل کر جوانی کی

READING Region

دہلیز پر قدم رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس نے بیہ وی کر خود کوتسلی دی کہ میں اب گھر کے دوسرے جھے سجاؤں گی مگر جہاں اس نے گھر کوسنوارنے کی کوشش کی۔

بھائیوں کی بدتمیزی ہے ہمیشہ اس کی محنت
بانی میں مل جاتی اور گھر ایک دفعہ پھر کہاڑ خانہ
گٹا۔ وہ دل مسوس کررہ جاتی کیونکہ بھائی بھی
اب اس کی ایک آ واز پر لبیک کہنے والے نہیں
رہے ہے جا بلکہ خود مختار ہوگئے ہے۔ جنہیں ہر
معاطے میں اپنی مرضی چلانی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ
پھراس کی آ رزوسوج بن کررہ جاتی کہ اب میں
اپناصرف وہ گھر ہجاؤں گی جواس کا اپنا ہوگا۔ جس

کی زمین اپنی اور چیت اپناسا نبان ہوگی۔ جہاں صرف اس کی اپنی مرضی چلے گی۔ جہاں وہ اپنے ساجن کے ساتھ مستقبل کے حسین خواب دیجھے گی۔ کیونکہ اب وہ عمر کے اس جھے میں تھی۔ جہاں بجین اور اس سے منسلک چیزیں بہت دور رہ جاتی ہیں۔

#### ☆.....☆.....☆

ادھرعمر کا اکیسوال سال لگا۔ اُدھر اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ چند رشتے تو خاندان کے ہی موجود تنجے کیونکہ اس کا مشھرایا پورے خاندان میں مشہور تھا۔اس کی رشتے دار خاتون اپنی بیٹیوں کو اس کی مثالیں دیا کرتی تھیں۔سب



شوس د لاکل دے کر کھمل کر دیا۔ نشوس د لاکل دے کر کھمل کر دیا۔

ولید کارشتہ قبول کرلیا گیا جب اس کے کا نوں میں یہ خبر پنچی تو اے اپنی بجین کی خواہش پوری ہوتی محسوس ہوئی وہ سیکنڈ کے ہزارویں کمھے میں اینے گھر کو جنت نماسجا بچکی تھی۔

جس خاندان میں بھی تھی کئی لڑتے نے فوجی لباس نہ پہنا ہواس خاندان کے پہلے فوجی لڑکے کی بیوی ہونے کا احساس اسے بہت تسکین دیتا تھا اور اس نسبت کے بعد تو وہ اپنے آپ کو ہواؤں کے دوش پراڑتا ہوامحسوس کر رہی تھی۔

رشتہ قبول ہوتے ہی دونوں طرف ہے شادی
کی تیاریاں ہونے گئیں۔ طے یہ پایا کدائی دفعہ
ولید چھٹیوں پر آئے گا تو دونوں کورشتہ از دواج
میں با ندھ دیا جائے گا۔ بیدن اس کے لیے بہت
اہمیت کے حال ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ان دنوں
اہمیت کے حال ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ان دنوں
اہمیت کے حال ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہوا وہ ولید
لڑکیوں پر اپنے مجازی خداکی تصویر چھائی رہتی
ہے۔ محراس کے ساتھ اس کے برعکس ہوا وہ ولید
ہے زیادہ اپنے گھر کو سجائے سنوارنے کے
خیالوں میں کھوئی رہتی لیکن اسے بیہ بتانہیں تھا کہ
خواب وخیال کی عمر کئی ہوتی ہے۔ ذرای آ ہٹ
ہوئی اورختم۔

☆.....☆.....☆

ادهرولیدنے چھٹیاں ملنے کا اعلان کیا ادهر مثادی کی تیاریوں میں تیزی آگئے۔ روزانہ دونوں طرف بازاروں کے چگر لگتے کیونکہ پندرہ روزہ چھٹیوں میں پروگرام کواس طرح ترتیب دینا تھا کہ شادی کے بعد کچھ چھٹیاں باتی رہیں تاکہ دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں۔ لہذا طے پایا کہ جس دن ولید کی وقت گزار سکیں۔ لہذا طے پایا کہ جس دن ولید کی آمہ ہواس دن مایوں دوسرے دن شادی تیسرے

ہے پہلے بھو پی نے اپنے بڑے جیٹے اور خاندان کے اکلوتے نوجی میجر ولید کا رشتہ دیا بھر خالہ بھی کسی ہے پیچھے رہنے والی نہیں تھیں۔ وہ بھی اپنے خوبرو فر مانبردار جیٹے سفیان کا رشتہ لے کر آگئیں۔

جس کی ابھی حال ہی ہیں بینک ہیں جاب گئی تھی اور آ گے ترقی کے بہت مواقع تھے۔اس کے من میں شدت سے خواہش جاگی۔ کاش ولید کا رشتہ تبول کرلیا جائے۔ وجہ نہ ہی اس کے او نچ عہدے گی تھی اور نہ ہی محبت وغیرہ کا کوئی چکرتھا بلکہ وجہ صرف وہی بجین سے فوجی پسند ہونے کی

پھو پی اور خالہ دونوں نے ہی بہت محبت سے
اس کارشتہ دیا تھا۔ گراس کے والدین کو فیصلہ کرنا
مشکل ہوگیا اور دونوں میں دن بدن بہ نہا کرات
طول پکڑتے جارہے تھے کہ کس کے مسلے کی لاح
رکھیں کیونکہ دونوں لڑکے ہی اپنی اپنی جگہ وجیہہ
مشکل خوشحال برسرروزگار پڑھے لکھے اور سب
فائدان میں ان کی کسی سے اُن بن بھی نہیں تھی۔
جووہ کی کورشتہ دینے میں ہیکچاتے۔ ای نے عاتقہ
جووہ کی کورشتہ دینے میں ہیکچاتے۔ ای نے عاتقہ
والدین کے بیردکردی۔
والدین کے بیردکردی۔

تب دونوں نے ایک دوسرے کی مرضی اور خواہش کا احترام کرتے ہوئے پہلے آنے والے خواہش کا احترام کرتے ہوئے پہلے آنے والے رشتے کو اللہ کی طرف سے تحفہ بجھتے ہوئے قبول کرلیا۔ دوسری طرف ان کے ذہن میں اپنی بنی ایک بخیل کے دہن میں اپنی بنی ایک بخیل کے دہن کی وہ یادیں بھی تھیں۔ جب اسے فوجی اسے بہلے آنے والے رہنے کی اہمیت پر اسلو بی سے پہلے آنے والے رہنے کی اہمیت پر اسلو بی سے پہلے آنے والے رہنے کی اہمیت پر اسلو بی سے پہلے آنے والے رہنے کی اہمیت پر





ون ولیمداس پروگرام کے تحت اس کی شاوی کی تاریخ رکھی گئی۔

اور یوں تین دن کے مختر سے عرصے میں وہ عاتقہ سلیمان سے عاتقہ ولید بن گئی۔شادی کے بعد ایک الگ ہی د نیاتھی۔ یوں تو وہ بجین سے ہی اس گھر میں آئی رہی تھی۔ گر تب بید گھر اس کی بھو پی کا تھا اور اب وہ جس بندھن کے ساتھ آئی محمی اس نے گھر میں رہنے والے ہر فرد سے رشتہ و وطرح سے بدلا تھا۔

مال باب اور پھو یا پھو ٹی کی جگہ ساس سے نے اور بہن بھائی کزنز کی جگہ دیور نندوں نے کے لی تھی۔ اگر پچھ نہیں بدلا تھا تو وہ اس کی خوبصورت گھر کی خواہش تھی۔ اپنی اسی خواہش کو عملی جامہ بہنائے کے لیے اس نے دن رات ایک کردیا تھا۔

کے میں عرصے میں اس کی محنت رنگ لے آئی۔گھر کا ہر حصہ اس کے سلیقے کی تصویر نظر آتا۔
کو کی شخص بھی اس کے سلیقے کی تعریف کے بنا نہرہ یا۔
پاتا۔ شروع ہے ہی اپنے خیالوں میں مکن رہنے کی وجہ ہے وہ بہت خاموش طبع ہوگئی تھی۔ لہذا مسرال میں بھی بھی کسی ہے اُن بن نہیں ہوئی۔ ا

☆.....☆

سال بحرکا عرصہ پلک جھیگے گزرگیا۔ عاتقہ کی شادی کے دو ماہ بعد خالہ بھی اپنے دیور کی بینی میمونہ کوسفیان کی دلہن بنا کر لے آئیں۔میمونہ ان کے لیے انجی بہوٹا بت ہوئی۔جس نے آتے ہی ساں کے لیے انجی بہوٹا بت ہوئی۔جس نے آتے ہی سارے گھر کی ذمہ داری سنجال کی۔ان دنوں وہ تخلیق کے مراحل ہے گزرری تھی۔سفیان نے تو اسے جھیل کا چھالہ بنالیا تھا۔اس کے کھانے پہنے کا اسے جھیل کا چھالہ بنالیا تھا۔اس کے کھانے پہنے کا خیال رکھنا۔ روز شام میں اس کو آئی تنگ پر لے جاتا ہی کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔اکثر اوقات وہ جاتا ہی کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔اکثر اوقات وہ

کھانا بھی ہاہر کھا کر آتے۔ ایک بھر پور اور آئیڈیل زندگی گزررہی تھی۔وہ آنے والی زندگی کے ڈھیروں خواب دیکھتے، بچے کے مستقبل کی ڈھیروں ہاتیں کرتے ان کی زندگی ان ونوں خوشیوں کے ہنڈ و لے میں جھول رہی تھی۔

ان دنوں ولید چھٹیوں پر آیا ہوا تھا۔ جب امی نے ولید پر کسی اچھی گائنا کالوجسٹ سے عاتقہ کا چیک اپ کرانے کے لیے زور ڈالتے

ہوئے اُسے مجھایا۔

'' ویرده سال کے عرصے میں ایک بچہ گود میں آ آ جا تا ہے۔ جب ہماری شادی کو ڈیڑھ سال ہوا مقانو تم چھ ماہ کے میری گود میں تصاور گھٹنے گھٹنے گھٹنے سے اور گھٹنے گھٹنے کے میں جلای ہوجائے اچھا ہے۔ لوگوں کی زبانیں بند ہوجاتی ہیں۔ ورنہ لوگ جینا حرام کرویتے ہیں اور پھر زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد چیدائش میں بھی پیچید گیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔' ولید نے بچھا کچھا کے کے بعد چیدائش میں بھی پیچید گیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔' ولید نے بچھا کھی پیچید گیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔' ولید نے بچھا کھی پیچید گیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔' ولید نے بچھا کھی پیچید گیاں کی بات کی نفی

" پیاری ای جان آپ ہے بات جان لیں کہ لوگوں کی زبانیں کبھی بند نہیں ہوں گی۔ اگر آپ نے لوگوں کی زبانیں کبھی بند نہیں ہوں گی۔ اگر آپ خوشیاں کھودیں گی۔ شادی نہ ہو تو لوگوں کی زبانیں کہا ہے۔ اولا دنہ ہو تو لوگوں کی تو انہیں کہا ہے۔ اولا دنہ ہو تو لوگوں کی خطاب دے والی بیں اے بنجر زمین ہونے کا خطاب دے والتی ہیں۔

خطاب دے ڈالتی ہیں۔ بیٹانہ ہوتو لوگوں کی زبانیں کہ بیٹانہ ہوا۔اب باپ دادا کا نام کیے چلے گا۔کوئی خوش ہے تو اس کے لیے لوگوں کا حسد کوئی غمز دہ ہے تو اس سے اظہار ہمدردی تو کردیتے ہیں۔ مگر اس کے لیے مرہم نہیں بنتے اور اظہار ہمدردی بھی وہ لوگ

Section

کرتے ہیں جن میں زرہ برابر شرافت ہوتی ہے۔

ورنہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کئی

اخ والا تھا۔ شادی کے پہلے سال ہی سعد نے

ورنہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔

آکران کی زندگی کوخوشیوں سے بعردیا تھا۔

آکران کی زندگی کوخوشیوں سے بعردیا تھا۔

ہر حال میں آپ کے حکم کی تعمیل ضرور کروں گا

کیونکہ مجھے دنیا کی نہیں اپنی اور خود سے مسلک ان دنوں ولیدایک ہفتے کی چھٹی پرآیا ہوا تھا

رشتوں کی پروا ہے اور پھرآپ کودادی جیےرشتے کہ اُس نے ولید سے خالہ کے گھر جانے کی

اُن دنوں ولیدایک ہفتے کی پھٹی پرآیا ہوا تھا کہ اُس نے ولید سے خالہ کے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی ۔وہ دونوں امی سے اجازت لے کرخالہ سے ملنے چلے گئے۔

خالہ نے خندہ پیٹائی کے ساتھ اُن کا استقبال کیا۔ وہاں سفیان اور میمونہ کی ممل زندگی کو دیکھے کراسے اپنی زندگی سوئی سونی اور ناممل محسوس ہوئی۔ اس ول میں پھر بیچے کی خواہش حاگ اُنھی۔

ب س اس دات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو ولید
کو اپنی خواہش بتا کر اس کی مرضی جانتا جاہی ۔
ولید نے اے حقیقت پر بنی ایک ٹھوں جواب دیا۔
'' جب اللہ کی مرضی ہوگی بچہ بھی ہوجائے گا۔
تم بتاؤ بچے کی وجہ ہے ہمارے نتی بھی۔ بجھے تم
ہوئی تم نے بھی میری محبت میں کی دیکھی۔ بجھے تم
ہوئی تم نے بھی میری محبت میں کی دیکھی۔ بجھے تم
ہوئی تم نے بھی میری محبت میں کی دیکھی۔ بجھے تم
ہوئی تم نے بھی میری محبت میں کی دیکھی۔ بجھے تم
ہوئی تم نے بھی میری محبت میں کی دیکھی۔ بجھے تم

الله اگر بجھے اولاد کی نعمت سے نوازے گاتو اس کا شکر ہے ورنہ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ یونہی مبروشکر کے ساتھ گزاردوں گائم اس معاملے میں پریشان ہونا چھوڑ دواور سکون سے رہو۔ میں نے اپنی مرضی اللہ کے سپردکردی ہے۔ تم بھی ایسا ہی کرو۔ بیسب اللہ کے معاملے ہوتے میں۔ وہ ہمارے حق میں جو بہتر سمجھے گا وہی کرے میں۔ وہ ہمارے حق میں جو بہتر سمجھے گا وہی کرے

ہ پھر عاتقہ کی طرف شرارتی نظروں ہے دیکھتے موئے بولا۔ ''اگرتمہاری شدت سے بیجے کی خواہش ہے پر فائز کرنا ہے۔' آخری جملہ اس نے شوخی اور شرارت سے مال کودیکھتے ہوئے کہا تو لیجے بھر کے لیے اُن کے چہرے پر تبسم کی کیسر جھلک گئی اور وہ محبت بھری نظروں سے بینے کودیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھے گئیں۔

پھرائی شام وہ ڈاکٹر سارہ کی کلینک ہے نکل رہے تھے تو بہت مطمئن تھے۔ کیونکہ ڈاکٹر سارہ کی رپورٹ کے مطابق وہ دونوں بالکل نارل تھے۔ بس اللہ کے ہاں در تھی گرا ندھیر نہیں۔

وقت کا پیچھی اپنی مخصوص رفتار سے پر لگا کر اڑتارہا۔ان کی شادی کو تبین سال کا عرصہ بیت گیا گر الجھی تک وہ اولا دکی نعمت سے محروم تھے۔ مال نے اُس کے بعد سے ولید کے اسے تھویں دلائل دیے اُس کے بعد سے ولید کے اسے تھویں دلائل دیے کے بعد اس متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوگئی تھیں۔ کیونکہ دادی تو وہ اور بچوں کی بھی بن سکتی تھیں گر بیضرور سوچی تھیں اور بچوں کی بھی بن سکتی تھیں گر بیضرور سوچی تھیں میں ہوتی ہے۔ کہ دومیان بہت مضبوط کڑی ہوتی ہے۔ موتی ہے۔

ووشيزه 180 ک

ویداور ملک کودولخت کردیا گیا۔ پیخبراس پر بجلی بن کر گری۔ دلید کی ابھی تک کوئی با قاعدہ خبر نہیں ملی تھی کہ وہ زندہ ہے یا خدانخواستہ ..... شہید ہو گیا یا پھر قیدی بنالیا گیا ہے۔ای مشکش میں تقریباً پندرہ دن گزر گئے۔ ہے۔ای مشکش میں تقریباً پندرہ دن گزر گئے۔

ای دوران اسے سفیان کے بہاں جروال کی پیدائش کی خبر ملی۔ سفیان کے بیجوں کی خوشی اور پاک فوج کے اتھیار ڈالنے کے م کے خوشی اور پاک فوج کے ساتھ وہ اسپتال پیجی۔ دونوں نومولود نیچ جھولے میں ونیا سے بے خبر میشھی نیند سورے تھے۔ یہاں آگر بتا چلا کہ بیچیدگی کے باعث میمونہ کی حالت بہت ہریس کی جاورڈاکٹر نے بارہ گھنٹے بہت ایم بتا ہے ہیں۔ ابھی بچوں کو دنیا میں آئے دو گھنٹے ہی گررے تھے کہ میمونہ زندگی میں آئے دو گھنٹے ہی گررے تھے کہ میمونہ زندگی میں آئے دو گھنٹے ہی گررے تھے کہ میمونہ زندگی میں آئے دو کامس شوں بھی نہیں کیا تھا کہ دنیا میں آئے ہیں۔ کی ماں کی ممتاہ می خروم ہوگئے۔ کی ماں کی ممتاہ می خروم ہوگئے۔

میمونہ کا چہلم کرکے وہ بیسوج کر گھر آئی تھی
کہ اب کی بار ولید چھٹیوں پر آئے گا تو اسے
سفیان کے ایک بچے کو گود لینے کے لیے راضی
کرلے گی گراس کی نوبت ہی نہ آئی وہ اس کی
زندگی کا سب سے برترین دن تھا۔ جب ولید ک
میت گھر آئی۔ ابھی تو میمونہ کا تم ہی تازہ تھا کہ
فاندان کا ایک جوان بیٹا جام شہادت نوش فر ما گیا۔
فاندان کا ایک جوان بیٹا جام شہادت نوش فر ما گیا۔
قاکہ ولید کی میت لانے والے جوانوں نے بتایا
قاکہ ولید کی ڈیوٹی مغربی پاکستان کے بارڈر پر
گادی گئی تھی۔ جہاں وشمن کی طرف سے دانے
گادی گئی تھی۔ جہاں وشمن کی طرف سے دانے
گادی گئی تھی۔ جہاں وشمن کی طرف سے دانے

تو تھوڑا اور انتظار کرو۔ میں آئندہ چھٹیول پر آؤں گاتب دیکھیں گے ..... ' مگراے بیمعلوم تبیں تھا کہ آئندہ پھر بھی ایسا موقع تبیں آئے گا۔ جب وہ دونوں اس موضوع پر بات کریں گے۔ وليدكوآئے ابھى تين جارون بى كزرے تھے کہ ہندوستان نے مشرقی یا کستان پر حملہ کرویا۔ اس کی چشیاں ایم جنسی میں منسوخ کردی گئیں۔ یوں تو وہ ہمیشہ ہی چھٹیاں گز ارکر جاتا تھا اور جاتے جاتے خوبصورت کمحات اس کی جھولی میں ڈال جاتا مکراس دفعہ تو انتہائی عجلت میں جانا پڑا تقااور جانے کا مقصد بھی وہ جنگ تھی۔ جوز بردی اس کے پیارے وطن پرمسلط کردی گئی تھی۔ ایک وفعہ پھر ہندوستان نے اپنا کاری وار کیا تھا۔ بهرحال اس دفعه وه جو يادي اور لحات ا سونپ کر گیا تھا وہ خوشگوارتو بہت تھے۔مکراب وہ أن لمحات ميں کھوئے رہے کی بجائے حالات بہتر ہونے کی دعا تیں مانگا کرتی کیونکہ اب وہ اس کی تصورانی د نیالہیں حقیقی زند کی تھی۔اور ضرور کہیں جو خوابوں خیالوں میں ہو وہی حقیقت بن کرسامنے آ جائے۔خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مرآنے والے وقت میں کس قسم کے حالات اوروا قعات چھے ہیں بیکوئی نہیں جانتا۔

اورور میات ہے ہیں ہوں ہیں ہوں ہے ہور است ہوتے ہور مشرقی پاکستان کے حالات بدسے بدتر ہوتے ہورے ہوئے مرف اتی خبرآئی تھی کہ اس کی ڈیوٹی مشرقی پاکستان کے بارڈر پر لگادی گئی تھی۔ وہ ہر بل اپنے رب کے حضور مجدہ ریز ہوکر جنگ بند ہونے اور ولید کے سلامتی سے لوٹ آنے کی دعا ہیں یا نگا کرتی تھی۔ لیکن اس کی ملک کے مالات بہتر ہوئے اور نہ ہی ولید کی کوئی خبرآئی۔ حالات بہتر ہوئے اور نہ ہی ولید کی کوئی خبرآئی۔ خبر ملی تو مرف اتنی کہ پاک فوج نے ہتھیارڈال خبر ملی تو مرف اتنی کہ پاک فوج نے ہتھیارڈال





ولیدکی میت و کیے کر اتو اس پر جیسے سکتہ ہی طاری ہوگیا۔شدت عم نے گویا اس کی گویا کی ہی چھین لی۔ پھو پی کا واویلا، ماں کی آ ہیں بہنوں کا ماتم بھی اسے نہ زلا سکا۔بس خالی خالی آ تکھوں سے سب کو دیکھتی رہی۔ بابا جان نے اس کے سامنے ولید کا ذکر کر کے زلانے کی ہرممکن کوشش کی گر سب بے سود ثابت ہوئیں۔

☆.....☆

ای چہلم تک اس کے ساتھ رہیں وہ بھی کب تک رہتیں انہیں بھی آخر ایک دن اینے گھر جانا تھا۔ ای کے جانے کے بعداے بہت اکیلاین محسوس ہوتا۔ دن تو کیے نہ کیے گز رر ہی جاتا۔ گر رات اس پر بہت بھاری گزرتی خاص کر اس وِقت جب رات کوا جا تک چونک کراس کی آ تکھ کھل جاتی تو بیڈ کے دوسرے کنارے کو خالی دیکھ كراے ہول اٹھتے ويے تو وليد كے ڈيونی پر جانے کے بعدوہ کمرے میں اکیلی ہی سوتی تھی مگر اس وفت میں اور اس وفت میں زمین آسان کا فرق تھا۔ اس وقت اے ولید کے برابر میں نہ ہونے پر بھی اس کے قرب کا احساس ہوتا اور وہ اے تصور میں ہی این قریب محسوس کرکے خیالوں میں ہزاروں یا تیں کرڈالتی اس وقت اے ولید کے لوٹ آنے کا انتظار ہوتا اور اس انظاريس ميضا مينها درو، پر دوسري منح كاسورج ایک نئی امید کے ساتھ طلوع ہوتا اور آج حقیقت میں اس کے بید بی جیس اس کی زندگی میں بھی ولید کی جگداس طرح خالی ہوئی تھی کیہ بھی بھی بھرتہیں على تقى -اس كے خواب وخيال بھی حقيقت نہيں بن كت من كت من المحد جوده بهي كلي اور بهي بندآ تكمول ہے دیکھا کرتی تھی۔ اس مج کا سورج اس کی زندكى مين صرف اندهر الدهر الكاليغام لي كرطلوع

ہوا تھا۔ اس وقت اسے خلیل جبران کا وہ قول یاد سر سر ت آتاكم جس حص معبت كرتے ہوا سے الله كى رضا کے لیے چھوڑ دو۔ اگر وہ تمہارا ہوا تو دہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر تمہارے یاس آ جائے گا اور اگر تہارا نہ ہوا تو تمہارے یاس ہوتے ہوئے بھی حمہیں جھوڑ کر چلا جائے گا۔ایبابی کچھاس کے ساتھ بھی ہوا۔اے اپنامن جا ہا مخص مل تو سمیا تھا مگراس کے ملن کا عرصہ بہت کم وقفہ کے لیے آیا تھا۔ تب وہ اپنے دل کو بیسوچ کرنسلی دے لیتی شاید قدرت نے اس کا اور ولید کا استے عرصے کا ہی ساتھ لکھا تھا۔ ولیدا ہے ایک بچیجی تو نہ دیے کر گیا تھا۔ جس کے سہارے وہ ای بقیا زندگی تزارلیتی اے معلوم نہ تھا۔ زندگی اس رنگ میں بھی اپنا جلوہ دکھائے گی ۔ وہ جتنی جلدی دلہن بی تھی اتنی ہی جلدی اجز بھی گئے تھی ۔سفیدسوٹ پہنے وه کسی اور ہی و نیا کی شنرادی لکتی تھی۔

چارمینے دل دن اس طرح گزرے پتا ہی نہ چلا۔ عدت کی فاتحہ والے دن سب کو یوں لگ رہا تھا جیسے کل کی بات ہو گر اس پر بیہ چار ماہ چار صدیاں بن کر بیتے ولید کے بغیر ایک ایک بل گزار نا اسے بل صراط کا سفر محسوں ہوتا عدت کی فاتحہ کے بعد دونوں گھرانوں نے اس کی آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا سوچا وہ ایک تماشائی بنی سب پچھ دیجھی اور سنی رہی۔ ہر مخص کے الفاظ اس کے کانوں پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ سب کو اپنی اپنی پڑی مات اس کے دل پر کیا ہیت رہی تھی بیہ کوئی نہیں حانتا تھا۔

₩......

جانتاتھا۔ اس کی پھو پی کا کہنا تھا اگر عاتقہ چاہے تو سے اپنی بقیا زندگی ہمار ہے ساتھ ہی گزار عتی ہے۔جو

ووشيزة 182



ا دراک اس پر ولید کے جانے کے بعد ہوا تھا۔ مگر وقت سب سے برا مرہم ہوتا ہے اور وقت ہی سب سے بڑا استاد بھی۔ وفت ہی انسان کوسب مجھے سکھا تا ہے۔ وقت ہی انسان کو بنا تا ہے وقت ہی بگاڑتا ہے۔اس کیے کہا جاتا ہے وقت وقت کی بات ہے اس نے بھی اینے آپ کو وقت کے وھارے پرچھوڑ دیا تھا کہ بچنے وقت پراللہ اس کے لیے جو فیصلہ کرے گا۔ وہی اس کے حق میں بہتر ہوگا کیونکہ اے یقین تھا کہ انسان ہے جتنی جلدی اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ کوئی اور رشتہ تہیں ہوتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رات عشاء کی نماز کے بعدروروکر دعا ما تک رہی تھی۔تو اے قوی امید بھی کہ اس کا رہ اے روشن راستہ صرور دکھائے گا اور پھر اس رات انتہائی عجز و انكساري كيے ساتھ دعا مانگ كرسوني تو ايك تھوس فیصله کرچکی می بے جو دوسرے دن سب کوسنا ناتھا۔ ል.....

دوسرے دن تمام بڑے ڈرائنگ روم ہیں موجود ہتے۔ یوں تو سب کے سامنے فیصلہ سنانا بہت ول گر دے کا کام تھا کیونکہ اس گھر ہیں اسے بہت ول گر دے کا کام تھا کیونکہ اس گھر ہیں اسے گوارہ نہ کر حتی تھی کہ جو دیور سے بھائی بنا کر لایا تھا وہی اس کا شوہر بن جائے۔ ویسے بھی اس گھر میں ولید کے بغیررہ علی تھی نہ اس کی جگہ کی اور کو میں ولید کے بغیررہ علی تھی نہ اس کی جگہ کی اور کو میں ولید کے بغیررہ علی تھی نہ اس کی جگہ کی اور کو میں ولید کے بغیررہ علی تھی نہ اس کی جگہ کی اور کو میں ولید کے بغیررہ علی تھی نہ اس کی جگہ کی اور کو میں میں ولید کے بغیررہ علی تھی ہی سوچ کر اس نے بڑے صلح جو انداز میں کہنا شروع کیا۔

ریں ہے۔ ''پھو پی جان آپ اس گھر میں بہت محبت اور ار مان کے ساتھ مجھے بہو بناکر لائی تھیں مگر حیثیت اس کی ولید کے سامنے تھی۔ وہی اس کے بعد بھی برقرار رہے گی اور ابھی بیدیم عمر ہے۔ اس کے سامنے پہاڑ جیسی زندگی پڑی ہے ہم کہ تک زندہ رہیں گے۔ کل جب سب دیور نندیں اپنے گھر کے ہوجا ئیں گے تو اسے تنہائی کا عذاب بہت ستائے گا۔ ویسے بھی آنے والی بہو ئیں اور داماد کس مزاج کے ہوں کسی کونہیں معلوم۔ اگر اس کی منشاء ہوتو کچھ عرصے بعد ہم یا سر ( دیور ) ہے کی منشاء ہوتو کچھ عرصے بعد ہم یا سر ( دیور ) ہے اس کا ذکاح کر دیں گے۔ اس طرح اس کا گھر بھی بس جائے گا اور بیزنہا بھی نہیں رہے گا۔ '

جبلهاس کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ اگر ولید کا ایک بچے ہوتا تو ہم اس متعلق سوچتے بھی۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہوتا تو ہم اس متعلق سوچتے بھی۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں فیصلہ عاتقہ کے ہاتھ ہیں ہے جواس کی مرضی ہوگا۔ ویسے بھی دونوں گھرانے اس کے اپنے ہیں جہاں دل جات وہاں رہے۔'' اس طرح وہ اتن جھوٹی سی جات کرنے کی حقد ارتھ ہرگئی۔ابھی تو وہ دنیا کو کھی شہیا تی تھی تو وہ دنیا کو کھی شہیا تی تھی تو وہ دنیا کو کھی شہیا تی تھی تو وہ دنیا کو کھی کا میں ایک تھی تو وہ دنیا کو کھی کی دونوں گھی ہے۔ کہ کو کھی کی متعلی شہیا تی تھی تو وہ دنیا کو کھی کی دونوں گھی ۔

موسم بہار بہت ہی مخضر موسم ہوتا ہے اور بہت کم عرصے کے لیے آتا ہے لیکن اپنے ساتھ خوبصورتی اور دلکشی لے کرآتا ہے۔ گراس کی زندگی میں تو بہت ہی کم وقفے کے لیے آیا تھا اور کھی یادوں کے حسین پھول اس کی جھولی میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے خزاں کی نوید سنا گیا تھا اس نے بھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی خوشیوں کا زمانہ اتنا قلیل ہوگا۔ زندگی کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے زندگی کا ہر بدلنے والا لمحہ اپنے اندرا یک نیارنگ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ قدرت کے فیصلے بھی نرالے لیے ہوئے ہوتا ہے۔ قدرت کے فیصلے بھی نرالے ہوتا ہے۔ قدرت کے فیصلے بھی نرالے ہوتا ہے۔ اللہ مرف ایک فیصلہ تدبیر کے ہمارہ والی ہوجا تا ہے۔ اس بات کا ہرادوں فیصلوں پر حادی ہوجا تا ہے۔ اس بات کا ہرادوں فیصلوں پر حادی ہوجا تا ہے۔ اس بات کا





شادی یادتھی نہ اپنی خواہشات کا عکم، نہ بجین کی
کوئی بات نہ مال باپ کا لاڈ نہ ہی خوبصورت گھر
کی آرزو، اگر بچھ یادتھا تو وہ ولید کی محبت۔ایک
دفعہ پھراس کی زندگی خیالوں میں بسر ہونے گی۔
مگر اب ان خیالوں میں یادیں تھیں اور یادوں
میں کرب ناک زندگی۔ ویسے وہ اپنی خواہشات
کے خیالوں سے تو مجھی نکل ہی نہ کی تھی مگر زندگ
کے یہاں تک کے سفر میں اس کی سوچ اور
خیالات میں بہت صد تک تبدیلی آپھی تھی۔
خیالات میں بہت صد تک تبدیلی آپھی تھی۔

ولیدگی شہادت کے بعد ایک اور حادثے نے ان کی زند کیوں میں پلچل مجادی ۔ سفیان کے والد ظہر کی نماز پڑھ کرا چھے خاتے گھر آئے گرتھوڑی در میں ہی ہارت افیک نے ان کی زندگی کا چراغ گل کرویا۔ خاندان میں متواتر تین اموات سے ان کی زندگیاں اُلچھ کررہ گئیں ۔

قدرت کو پچھ اور منظور تھا۔ ہم پچھ سوچھ ہیں مگر
ہمارارب ہمارے لیے پچھ اور سوج رہا ہوتا ہے۔
آپ کل بھی میری پھو پو تھیں اور آج بھی ہیں
آ سندہ آنے والے وقت میں بھی رہیں گی۔ ہمارا
یہ رشتہ بھی نہیں بدل سکتا۔ میں جانتی ہوں آپ
میرا بھی برانہیں چاہیں گی کر میں کیا کروں۔ میں
مہرا بھی برانہیں چاہیں گی کر میں کیا کروں۔ میں
مہرا بھی ہوا اور نہ ہی
اس کی جگہ کی اور کو دے سکتی ہوں۔ اس لیے میں
جذبات کا اندازہ لگا گئی ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ
کی آ وازر ندھ گئی اور وہ پھوٹ کھوٹ کررودی۔
کی آ وازر ندھ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کررودی۔
کی آ وازر ندھ گئی اور وہ پھوٹ کھوٹ کررودی۔
کی آ وازر ندھ گئی اور وہ پھوٹ کھوٹ کرووی۔
کو ٹا پھو پو نے تر پ کر اسے گلے سے لگالیا اور
ہولیں۔

ہولیں۔ '' ٹھیک ہے بیٹائم جب جاہو یہاں آسکتی ہو۔اس گھر کے درواز مے تم پر ہمیشہ کھلے رہیں گے۔''

سے ہوتے ہیں جو تل مزاجی کے ساتھ منا گئے جا نیں تو نہ ہی دلوں میں کدورتیں ساتھ منا گئے جا نیں تو نہ ہی دلوں میں کدورتیں آتی ہیں اور نہ ہی رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ عاتقہ نے بھی اس مسئلے کو بالکل ای طرح خوش اسلونی سے حل کردیا تھا۔ جیسے اس کی شادی کے مسئلے کواس کے ماں باپ نے حل کیا تھا۔ دوسرے دن اس کھر کے دروازے کو خیر باد دوسرے دن اس کھر کے دروازے کو خیر باد کہتے ہوئے اس نے ایک حسرت بھری نظرا پے

کہتے ہوئے اس نے ایک حسرت بھری نظراپنے اس گھر پر ڈالی جو اس نے اپنی انتقک محنت اور محبت سے سجایا تھا۔اس طرح وہ شادی سے صرف تمین سال کے عرصے میں واپس اس دہلیز پر آئی۔ جہاں ہے جلی تھی اب نداسے گڑیوں کی





بچھڑے کم عرصہ ہوا تھا اور آ کے بہت بڑی زندگی۔ آگئی تھی۔ اس کی سونی زندگی کو دیکھ کر انہوں نے پڑی تھی۔ پڑی تھی۔

اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے ماں نے سفیان پر دوسری شادی کرنے کے لیے زور دینا شروع کردیا۔انہوں نے سفیان کوسمجھایا ویکھو بیٹا میں کب تک تمہارے ساتھ ہوں ۔تمہارے ابو كے جانے كے بعد ميں اسے آب كو بہت اكيلا محسوس کرتی ہوں۔کل تمہاری دونوں بہنوں کی شادیاں ہوجا نیں گی۔ گھر میں بھابیاں آئیں ك-نه جائي كس مزاح كى مول-ايسے حالات میں اسکیلے بچول کے ساتھ زندگی گزار نا بہت مشکل ہوجاتا ہے اور پھرتمہاری عمر بھی اتی تہیں ہے کہ ا کیلے زندگی گزارہ۔ مرنے والوں کے ساتھ مر مہیں جاتے۔تم بچوں کی خاطر ہی سہی دوسری شادی کرلو۔ کھر میں مال آجائے کی تو مجھے بھی اطمینان ہوجائے گا۔اس وقت تمہاری حالت مجھ یر زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بین بھی کب تک تمہارے ساتھ رہوں کی۔اگرتم اجازت دوتو میں عاتقہ کے لیے بات کروں۔"

ماں کے متلسل اصرار کرنے پرسفیان نے مجبور ہوکر ہاں کردی۔ سفیان کے ہاں کرنے کی درختی کہ دوہ ایک ہار کھرعا تقد کے لیے دست سوال بن کربہن کے پاس پہنچ گئیں۔ بن کربہن کے پاس پہنچ گئیں۔ ان کی نظر میں سفیان کے لیے بیوی اور بچوں

ان کی تظر میں سفیان کے لیے بیوی اور بچوں کے لیے ماں عاتقہ کے علاوہ کوئی اور اچھی ثابت ہوہی نہیں سکتی تھی۔

☆.....☆.....☆

ادهرعاتفہ کے ماں باپ اتن کم عمری میں بیٹی کی اجڑی مانگ دیکھ کر اندر ہی اندر کھلنے لگے تھے۔ ابھی تو انہیں دو بیٹیاں اور بیابنا تھیں کہ مانی بیٹی اتن جلدی اجڑ کر دوبارہ ان کی دہلیز پر

دوبارہ اس کا کھر بسانے کا سوجا۔ مگر اب صورت حال پچھاورتھی۔اب وہ البڑی دوشیزہ نہیں ہیوہ عورت تفحى اوراليي صورت مين رشته ملناذ رامشكل تھا تکراس وفت ان کی خوشی کی انتہا نے رہی جب بہن ایک دفعہ پھرسفیان کا رشتہ لے کر آ گئیں۔ جب عاتقه كوخاله كي آيد كالمقصدية ا جلا تو اس نے تڑی کرشادی نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ای کو ا نکار کردیا اور سفیان کے رشتے پرسمیعہ کے لیے غور کرنے کا مشورہ دیا مگروہ ماں تھیں، کیا کر عتی تھیں۔مردایک ساتھ جارد کھ لے کوئی فرق نہیں یر تا مکرعورت کے لیے اے شوہر کی جگہ کی اور کو قبول کرنا بہت مشکل ہوجا تا ہے۔ وہ بھی ولید کی جکہ کی اور کو قبول نہیں کرسکتی تھی۔اس نے ولید کی یادوں کے سہارے زندگی گزارنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ کیکن سے دنیا کا دستور ہے یہاں سوائے عشق حقیقی کے لی اور کی یادوں کے سہارے زندگی خوشحال بسرسين ہوتی۔

ای نے اسے سمجھایا کہ چھوٹے بہن بھائی بھی تہارے آگے ہیں۔ہم پوڑھے ماں باپ کب تک تہارے ساتھ رہیں گے۔ز مانے کی او نچ پچ سے بخو بی واقف ہو۔ بالآ خران تمام حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ اپنے دل پر پھر رکھنے میں کامیاب ہوگئی۔

پھراک شام خاموشی ہے ان کا نکاح ہوگیا۔ خالہ کے یہاں بھی بہت محبت ہے سب نے اس کا استقبال کیا۔ مگران کی محبت اسے ہمدر دی کی طرح لگتی حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اگروہ بیوہ تھی تو سفیان بھی شادی شدہ اور تین بچوں کا باپ تھا اور تین بچوں کے باپ کو بٹی دینے سے پہلے لوگ دس دفعہ سوچتے ہیں۔ وقت بھی بھی ایک جگہ زکتا

اطمينان كاعلس ويلحتي هرشخص ايني جكه خوش اور مطمئن نظرآ تا-تبإے ایدرایک عجیبی خوشی اتر تی ہوئی محسوس ہوئی کہاس کے ایک فیصلے ہے کتنے لوگوں کی زندگی میں سکون آ گیا تھا۔وہ اہے رب کے حضور مجدہ شکر ادا کرتی مگر وہ خود مطنئن تہیں تھی ۔سفیان نے اسے پہلی رات ہی کہدویا تھا دیکھو عاتقہ میں بچین سے ہی تم سے غاموش محبت كرتا تقا اوركزن ہونے بيے حوالے ہے مجھے بیرشة قبول ہونے کی اُمید بھی تھی۔ میں صرف جاب کے انتظار میں تقامکر جب ای رشتہ لے كركئيں تو بہت وير ہو چى كى اور وليد مجھ پر بازی لے کیا تھا۔ پھر جب خالہ نے ولید کا رشتہ تبول کرایا تو میں نے بیسوچ کر میرکرایا کہتم میری قسمت میں نہیں تھیں۔ پھرمیمونہ نے آ کر بھے اتنی محبت وی کہ میں تین سال کے قلیلِ عرصے میں سب کھ بھول جانے پر مجبور ہو گیا۔ بھی بھی مجھے لکتا شاید میری محبت برخی عمر کا وقتی جذبه تھا۔ جب ى تو اتن جلدى أتر كئي اور پھر يكطرفه بھي تھي ميں نے بھی تم سے اظہار محبت کیا ہی جیس تھا۔ جو میرے جذبات تم تک چینچے میں نے بہت دفعہ تم ے اینے جذبوں کا اظہار کرنا جا ہا مربھی ہمت تہیں ہوئی۔ کیونکہ مجھے خوف تھا کہیں تم انکار نہ كردواور ..... جہيں تو بچين ہے ہى فوجى پند تھے اور ولید کارشتہ قبول ہونے کی وجہ بھی میں یہی مجھتا تفاجهي ميستم سياتي شدت سي محبت كرتا تفاجم وه شدت ایک دم ختم ہوگئی۔ میں اس جذبے کو کوئی نام نہ دے سکا۔ میں محبت کے معاطے میں بہت كمزور تقاس يا كجر بدنصيب بيه بھى سمجھ نەسكا اور آج! اتم ملیں تو کس صورت میں کہ تمہارے ول میں ولید کی محبت اور میرے دل میں میمونہ کی محبت جر پکڑ چکی ہے۔ تنہارے کیے ولید کی محبت کو بھلا

نہیں ہے اس کا کام تو چلنا ہے وہ مسلسل چاتا رہتا

ہے۔ بچین چھوٹا تو اس کے حسین یادیں جوانی کی فکر

میں ڈھل گئیں۔ ولید سے زندگی جڑی تو باب سے کھر کی بہت ى خوشگوار باتيں اور بے فکری ختم ہوگئی۔

ولید کا ساتھ مجھوٹا تو اس کی یادوں سے لکلنا مشكل ہو گيا۔

سرال ہے نکلنے کا وقت آیا تو ولید کے گھر کو حپھوڑ نامشکل ہو گیا۔

سفیان سے شادی کا وقت آیا تو فیصله کرنا مصكل ہوگيا۔ كيونكه سفيان سے شادى كا مطلب ولید کی یا دوں کو ہمیشہ کے لیے وقن کروینا تھا۔

عاتقة سليمان سے عاتقه وليد اور عاتقه وليد ے عاتقہ سفیان تک کے سفر کے ہرموڑ پر زندگی مشكل مے مشكل ترين ہوتي گئی۔

جس موڑیر باپ کے کھر کو چھوڑا تو ولید کا ساتھ تقااور پھرولید کا ساتھ جس موڑ پر چھوٹا و ہاں سفيان اس كالمتظرتفا-

سفیان کے ساتھ زندگی کا نیاسفر شروع ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ بچوں کی جو محروی أے ولید کے کھر تھی وہ سفیان سے نکاح کرتے ہی ختم ہوگئ تھی۔ تینوں تنصے فرشتے سعد'معاویہ'اور رمله سارا ون این معصوم شرارتوں میں اے معروف رکھتے۔جس ہے اس کا دل بہلار ہتا اور ان کے چھوٹے موٹے کاموں میں لگ کراہے دن کزرنے کا حساس ہی ہیں ہوتا تھا۔

خاله إن دنول بهت مطمئن نظر آتيل-سفیان بھی اینے بچوں کی بہترین پرورش ہوتے و کھھ کر بہت پُرسکون رہتا۔

میکے آئی تو مال باپ کے چبروں پر جمی

الوشيزة 186

READING Region

(1) ألفت كاروك ول كولكانے سے فائدہ؟ بكارات بى كوجلانے سے فائدہ ؟

ا پی طرف بھی اُٹھتی ہیں پھر جار اُٹکلیاں اوروں کی سبت اُٹکی اُٹھانے سے فائدہ؟

وُ کھ میں اضافہ کرکے چلا جائے گا وہ مخض اُس کو بلانے پاس بٹھائے سے فائدہ ؟

تنبائی میں جومرضی کے سب لوگ ہیں تو پھر محفل میں جاکے ملنے ملانے سے فائدہ؟

اک دوست بھی ہے کافی وفادار کر ملے یوں برکی سے ربط بوھانے سے فائدہ؟

جب رفتگال نے لوٹ کے آ نائبیں ہے تو قبروں پہ جا کے دیپ جلانے سے فائدہ؟

جب سعديد كى كوبعى احساس تك نبيس ہر وقت ہوئی رونے زلانے سے فائدہ ؟ شاعره: سعديد يحى

ال رات اتے بڑے لیچر کے بعد عاتقہ نے بھی سفیان کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔حالاتکہ رات میں جب بھی سفیان اس کے برابر میں ہوتا تو اس کے من میں شدت سے سغیان کی قربت کی جاہت ابحرتی مروہ ہر بار اہے جذبات کو ول کے نہاں خانے میں ڈال دی ۔ پر گزرتے وقت کے ساتھ اس کی شدت عي کي آئي گئي۔ وینامشکل ہے تو میرے لیے میموند کی یادیں ول سے نکالنا ناملن، میں تمہارے سارے حقوق يورے كرول گا۔ مربيوى والے حقوق كى مجھ سے أميد ندر كهنا اس معاملے ميں" ميں" انساف نه كرياؤل كاند ميس تم عة تبارك ماضي كے بارے میں یوچھوں گا، نہم جھے سے میرے ہے ہوئے کل کے بارے میں سوال کرنا کیونکہ میں نے بیشادی ای کے مجبور کرنے پرمیرف بچوں کی وجہ ہے گی ہے۔ جہاں تک بچوں کالعلق ہے تو وہ تو تمہارے پاس پہلے ہی تین عددموجود ہیں۔اس کیے بچوں کی کمی مہیں اپنی زندگی میں بھی محسوس مہیں ہوگ ہم الہیں مال کی محبت دو کی تو وہ بھی تہاری عزت کریں گے۔آ کے تہیں معلوم ہوگا كه حالات كوكي بيندل كرناب كيونكه تم يرهم للهي مجهداراور بھی ہونی عورت ہو۔"

سفیان کی بات سن کروہ کتے جیسی کیفیت میں رہ گئے۔ وہ تو ولید کی محبت کو پاپ کی وہلیز پر سے سوچ کر دفن کرآئی تھی کہاہاں کی زندگی صرف سفیان اوراس کے بچوں کی ہے مگریہاں تو سفیان اس کے حقوق ہورے کرنے سے معذرت کررہا

سفیان کی بات کے جواب میں وہ صرف اتنا بولی۔"آپ نے جو کھے کہا میں اس برحی ہے ال پیرا رہوں کی مگر میری طرف سے ہمیشہ اپنا ول صاف رکھے گا کہ اب بھی میرے دل میں ولید کی محبت ہے جس وقت میں نے آپ سے شادی کا اقرار کیا تھا۔ ای وقت دل ہے ولید کی یادوں کو تكال ديا تھا۔ اگر مجھے وليدكى يادوں كے سہارے زندگی گزارنی ہوتی تو آپ سے شادی کی ضرورت چین جین آئی۔آگے آپ خود مجھدار

ا می نے اس کی شفاف گفتگوشن کر' آمین' کہا میں تہارے لیے ہمیشہ دعا کور ہوں گی۔ ☆.....☆

زندگی کے یا مج برسوں میں حالات بہت حد تک تبدیل ہو چکے تھے۔اس کے مال باب تمام بچوں کی شادی سے فارغ ہوکر کے بعد دیگرے دنیا ہے رخصت ہو چکے تھے۔ اِدھراس کے دیور اور نندوں کی بھی شادیاں ہوچکی تھیں اور خالو کے انقال کے بعد خالہ بہارر ہے لگی تھیں ۔ لہذا انہوں نے دور اندیش ہے کام کیتے ہوئے اپنی زندگی میں ہی جائیدا د کی تقلیم کا فیصلہ کر لیا تھا۔

☆.....☆.....☆ اس رات ان کی تمام اولاوان کے کمرے میں موجود تھی اور سب بیڈیر تمام اشیاء کو تھیلے دیکھ کرایک دوسرے کوسوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تے۔آخرسفیان نے بات کرنے میں پہل کی۔ "ای پیب کیاہے؟"

" بیٹا میں اپنی تمام اشیاء اینے بچوں میں برابرهسيم كرناحيا هتي هول اوراس كفر كوزيج كرسب کوان کے حق کے مطابق حصد دینا جا ہتی ہوں۔ تم اس گھر کی قیت لکواؤ۔ پیکام میری زندگی میں ہی ہوجائے تو میں سکون سے مرسکوں کی۔ ' بیہ بات س كرسفيان ترب كربولار

"الله شهر ای لیسی یا تیس کرتی ہیں۔ ابو کے بعد ہم آپ کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ الله مارى عري جى آپ كولگادے" "الله نه كرے بينا!" مال نے بھى تؤب كر

جواب دیا۔" میں تو اینے فرائض پورے کر چکی ہوں۔ مرتم لوگوں پر ابھی بہت بری دمدداری ے۔ بیتم لوگوں کی محبت ہے کہتم اپنی مال کے ليے ایسے جذبات رکھتے ہوا درمیری خوش تھیبی کہ

اس نے اپن زندگی کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ مگر وہ دنیا کا کیا کرتی جے کسی بل چین تہیں ہوتا۔ جب لوگ اس سے اولاد کے بارے میں بوجھے تو ایک بل کوتو وہ لاجواب ہوجاتی پھراس نے ایک حل نکالا۔ سب کے سوالوں کا صرف ایک جواب ، جواس دن اس نے ا بنی مال کو دیا تھا۔ جب وہ متنوں بچوں کو لے کر ائی کی طرف آئی ہوئی تھی۔ تب امی نے اسے اینے بیچے کے لیے کہا تو اس نے مضبوط لفظوں میں جواب وے کرا می کومظمئن کردیا پیٹھوس ولائل وینااس نے ولید کی تین سالہ سنگت میں سیکھا تھا۔ '' ای میں کوئی بے اولا دھوڑی ہوں۔ عین

بچوں کی مال ہوں۔ مجھے اور سفیان کو اب اور بچوں کی ضرورت ہیں ہےان کی انھی پرورش کرنا ماری زندگی کا مقصد ہے۔ بیج تو فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں ان ہے آب کو وہی ملے گا جو آپ انہیں دیں گے۔اگرانیان کی زندگی میں اولا د کاسکھ ہوتو وہ غیر کی ادلا دیال کر بھی ٹل جاتا ہے اور اگر نہ ہوتو اپنی اولا د سے بھی چھوفیق حاصل مبين ہوتا۔

انشاءالله تعالیٰ میں ان بچوں کی الی تربیت کروں گی کہلوگ اِن پرفخر کریں تھے۔انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے میں ہرمکن کوشش کروں کی

آ کے اللہ کی مرضی ۔ مجھے یقین ہے اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا تومیری بھی ہیں کرے گا بھے اس کا اجر ضرور کے

اس دنیا میں نہیں اگلی دنیا میں ہی سمی ۔ آپ میرے حق میں وعا کرتی رہا کریں۔ اللہ مجھے ہر قدم يرابت قدم ر كاور برمنزل يركامياني عطا





مجھے رب نے اتن فر مانبر داراولا دے نوازا۔ مگر بیٹا میری بات غور ہے سنو اور تم سب اینے کرہ میں باندھ اور اگرتم اس بات پر مل پیرار ہو کے تو ہر گزنا کا مہیں ہو گے۔جوبات میں مہیں تفیحت کی صورت بتا رہی ہوں۔ وہی تقییحت تم اپنی اولا دوں کو بھی کرنا تو دونوں جہانوں میں کا میاب رہو گے۔دیکھویرے بچو!

قدرت کے چھاصول ہوتے ہیں ہم ان اصولوں سے منہ جیس موڑ سکتے۔جس نے مال کا پیٹ دیکھا ہے وہ قبر کا منہ بھی ضرور دیکھے گا۔ جو ونیامیں آیا ہے اے بہرحال ایک دن جانا ہے۔ یمی و نیا کا دستور ہے۔ یمی قدرت کا قانون۔ یہاں ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ سنجا لئے کے لیے آجا تاہے۔

ممبارے ابوتو بالكل اجا تك چلے گئے۔ مكر مجھے اللہ نے اتن مہلت دی ہے۔ اب میری عمر اتی مبیں ہے کہ مجھے برسوں جینا ہے اس کے میں حقیقت کوشکیم کرنا پڑے گا۔ نہ جانے کپ موت کا فرشته الله كاپيغام كے كرآ جائے۔ کچھ پتائيس اس لیے میں اپنی زندگی میں ہی اس فرض ہے بھی سبدوش موكرتمام جائيداد اين بجول ميس تقيم كرنا جاہتى ہول تاكه كل اينے رب كے حضور سرخروہ وسکوں۔ ورنہ کیا منہ لے کر جاؤں گی اینے رب كرسامن كريس نے آخرى وقت ميں اين فرائض ہے کوتا ہی برتی ....

اور کیا جواب دوں گی تنہارے ابوکو کہ وہ جو ذمه داری مجھ يرسوني محك تھے۔ وہ ميس نے پوری ذ مهداری ہے جیس جھائی۔ میں جا ہتی ہوں كهجب دنياس جاؤل تواحساس ندامت كاكوني بوجھاہے کندھوں پر لے کرنہ جاؤں۔'' ماں کے اس فیلے پر بچوں نے ہر ممکن طریقے

ے انہیں قائل کرنے کی کوشش کیکہ ای آپ کو این تربیت پراعماد ہونا جا ہے آپ کی اولادیں بھی ایک دوسرے کےخلاف مہیں ہوں گی۔' ممروه بهت دورا ندلیش خاتون تھیں ۔ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کے بعد دولت کے حصول کے لیے اُن کی اولا دوں میں نفرت کا جج نہ اُگ جائے اور گھر نفرتوں میں نہ بٹ جائے۔ انہیں گھر کی محبت سے زیادہ اینے بچوں کا سکون عزیز تھا۔ وہ دولت جائیداد ہے زیادہ رشتوں کو تربیح دینے والی خاتون تھیں۔انہیں معلوم تھاکسی کی نبیت بدلتے در جبیں گئی۔

پھراس رات انہوں نے انبینی تمام اشیاء زیور کیش حتی که زیر استعال جو چیزیں تھیں وہ تمام بچوں میں برابر برابرتھسیم کردیں ۔اور کھر کی قیت لگوانے کی ذمہ داری سفیان کوسونی دی کیونکہ كمراس طرح بنابوا نفاكه بلج بغير حصه بونا ناممكن تھا۔ دیوار کھڑی ہونے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا تفااوركوني بيثاا تناصاحب حيثيت تبين تفاكه كمركي قیت لکوا کر دوسرے بہن بھائیوں کا حصہ ادا

☆.....☆.....☆

پھرایک دن گھر بک گیا۔ قیمت اتن لگ گئ کہ بہنوں کو حصہ دینے کے بعد بھائیوں کو اپنے ھے کے پیپوں میں کچھرقم ڈال کرچھوٹے ہی سبی الجھے کھر ل گئے۔

سفیان نے جو گھر لیا اس میں تین کمرے ، برآ مدہ بڑے ہے سحن میں ایک طرف پین سل خانہ، باتھ روم برابر برابر تھے۔ ایک طرف سے زینداویر کی طرف گیا تھا۔ زینے کے نیچے پائی کی موثر كالنكشن تفا\_ عاتقه كوبهت حدتك وه گفرايسا ای لگا جیسا اس کے باپ کا تفا۔ مرجو چیز بالکل



و کی بی تھی۔ وہ تھا بھی کے پچ لگا نیم کا درخت ، اس گزرتے وفت کے ساتھ زندگی کے ماہ و درخت کود کھے کراے اپنا بجین بے تحاشایاد آیا۔ سال کھنگتے سکوں کی طرح اس کی جھو لی میں گرتے خالہ تو جیسے کھر کی تقلیم کے انتظار میں تھیں۔ رے۔ یے بڑے ہوتے گئے وہ لوگوں کی سازشوں کو اینے مضبوط ارادوں سے کچلتی رہی۔ سفیان کےشب وروز ویسے ہی تھے۔ ہاں البتہ اب وہ عاتقہ کے سکیقے کی تعریف کرنے لگا تھا اور عاتقہ کے لیے تو سفیان کی اتنی ☆.....☆.....☆ بى محبت كافى تھى۔

☆.....☆.....☆

وفت اتنی تیزی ہے گزرا کہ پتا ہی نہیں چلا۔ اس روز جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال سلجھا ر ہی تھی۔ تب اس نے اپنے چبرے کوغور سے و یکھا۔ بالوں میں اُتر تی سفیدی اور چبرے پر یڑی جھریاں اے اس کی عمر کا پتا بتار ہی تھیں یہ اس وفت وہ عمر کے اس جھے میں کھڑی تھی۔ جہاں انسان کے کندھوں یر اس کے بچوں کی شادی کی ذ میداریاں ہوتی ہیں۔ سعدامریکہ ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر

اینایرائیویث اسپتال چلار ہاتھا۔ معاویہ نے بھی M.B.A کرنے کے بعد ا پنا برنس کرلیا تھا اور رملہ نے ماسٹرز کرنے کے بعدا پناذ اتی اسکول کھول لیا تھا۔اے فکر کھی کہ رملہ کا کوئی اچھا سا رشتہ آجائے پھر سعد کے لیے کوئی لڑکی دیکھے گی۔وہ اپنی محبت ہگن، دعا وُں اور اللہ یر مکمل یفتین کے ساتھ بچوں کو اپنی طرف مائل كرنے ميں كامياب موكئ تھى اور بچوں نے بھى

☆.....☆.....☆ ولید کے جانے کے بعد وہ اکثر سوچتی کاش ولید کا کوئی بٹا ہوتا تو میں اے آ ری آفیسر بنائی تکراس کی خواہش اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ پھر

بچوں کو اینے گھروں میں آیاد دیکھ کر ایک دن خاموشی ہے پُرسکون نیند سولئیں اور اس کا جو آ خری بزرگ سہارا تھاوہ بھی حتم ہو گیا۔ پھرگز رتے وقت کے ساتھ اس کی زند کی میں مشکل سے مشکل ترین دورآ تا گیا۔ایک کھے کے کیے تو وہ پریشان ہوجاتی مگراس نے اپنے قدم

و كما نے مجیس دیے۔ ہرحالات كا وْ ث كر مقابلہ کرتی رہی۔ سفیان کے رویے اور معاشرے کی دل آ زاری کی باتوں کے باوجود نہ بھی سفیان کی فر میدداری ہے غافل ہوئی اور نہ ہی بھی بچوں کی تربیت میں کوتا ہی برتی ۔ بچوں کا تمیز شعور دیکھ کر جب لوگ خوشی ہے اس کی تربیت کی تعریف كرتے تو سننے والوں ميں ايسے لوگ بھی شامل ہوتے جواس کی تعریف سن کر حید کرتے۔

اس وفت ایسے لوگوں کی سازشیں اے یریثان کردیتیں۔ جب بچے کی سے من کراہے سوتیلی ماں ہونے کے الفاظ کہتے ایسے وقت میں وہ شدت سے اینے رب کو یاد کرتی ، اس سے مدد "طلب كرتى اس نے كامياني كى منزل پر پہنچنے كے کیے سب سے زیادہ آسان راستداختیار کیا تھا، وہ راستہ تھا کثرت ہے اللہ کی عبادت۔ اس ممل کے میں بعدا ہے نہ او گوں کی کڑوی یا توں کی پرواٹھی ہان کی سازشوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد اپنی وہ ذمدداری بوری کرناتھی جواس کے رہے سے اس یرسونی تھی۔ وہ اپنے رب سے پُر امید تھی کہ اللہ اس کی محنت بھی ضائع نہیں کرے گا۔ \$.....\$

Region

اے مال سلیم کرلیا تھا۔

| و حرال از مادال                     | רני "יט -                   |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| اليم اعداحت -/800                   | جادو                        |
| شازىيا مجازشازى -/300               | تیری یا دوں کے گلاب         |
| غزالة جليل راؤ -5001                | کا کچ کے پھول               |
| غزالة ليل راؤ -5001                 | د بااور جگنو                |
| غزاله جليل راؤ -/500                | اناتيل                      |
| فسيحة صف خان -500/                  | جيون جبيل مين چاند كرنين    |
| فسيحاً صف خان -/500                 | عشق كاكوئي انت نبير         |
| عطيدرابره -/500                     | سلكتي دهوپ مسيحرا           |
| محريثم اخر -/300                    | يدويا بجضن ليائ             |
| انم اےراحت -/400                    | وش كنيا                     |
| ايم ا_داحت -/300                    | وانقده                      |
| ايم اےراحت -/200                    | المتعلى المتعلق             |
| ايم ا عدادت -/200                   | ~ C.                        |
| خاقان ساجد -400/                    | چپون                        |
| فاروق الجم -/300                    | وحوال                       |
| فاروق المجم -/300                   | دهركن                       |
| انوارصديقي -700/                    | درخثال                      |
| اعجازاحمدنواب -/400                 | آشيان                       |
| اعجازا حمرتواب -/500                | 1 0/2                       |
| انجازا حمدنواب -/999                | ٠٢t                         |
| ز پبلی کیشنز<br>نیات بخش،ا قبال روژ |                             |
| Ph: 051-55552                       |                             |
| را باناول شامع<br>گرزاه ایرین       | کههاری مبهنیر<br>کرما تر سر |

سفیان سے شادی کے بعد اس نے سعد اور معاور کے لیے ایسی آرز دکی تھی۔ مكر افسوس بوے ہونے كے بعد دونوں بچوں میں ہے کسی کا بھی رجحان اس طرف نہیں تھا۔ لبذا اس نے کسی یر زور زبروئ کرنے کی بجائے اُن کی خواہش کا احرّ ام کیا۔ ویسے بھی کسی پر مرضی مسلط کرنا تو اس کی بحیین ہے ہی عادت تہیں تھی۔اس کی تعلیم اور اس کے ماں باب کی تربیت نے اس کے مزاج میں جومواد شامل کیا تھا۔ اس کی بدولت اس کی طبیعت ایسی تھی کہ جس ماحول میں جا ہوڈ ھال لو۔ اس نے بچین ہے بی اپنی کوئی بات ضد ہے ہیں منوائی تھی۔ فقدرت کے ہر فیصلے کو خندہ پیشائی کے ساتھ قبول کیا تھا۔ وہ تو صرف وینا جانتی تھی مانگنا تواس نے سیھا ہی ہیں تھا۔ زندگی کے ہرموڑ یرویتی چلی آئی تھی۔ ماں یاب نے جہاں اس کی شادی کردی۔اس نے خوشی ہے قبول کرلیا۔ ولید نے اتن جلدی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اس نے قدرت کے اس فیصلے پر کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ماں باپ نے دوسری شادی پر زور دیا خاموتی سے تین بچوں کے باپ کوا پنالیا۔ سفیان نے اس کے حقوق بورے کرنے پر معذرت كي وه حرف شكايت زبان يرندلاني -ماں باپ ساس شسر سب ایک ایک کرکے اے تنہا چھوڑ گئے۔ وہ اللہ کی رضا پر صبر کرتی گئی اوراب بچوں کی شادی کے معاطے میں بھی اولین ترجيح بچوں کی خواہش کودی۔

سعد کو اپنے ساتھ جاب کرنے والی ڈاکٹر ماریہ پہند آگئی۔ وہ سال بھر کے اندراہے دلہن بناکر لے آئی بیداور بات کہ ڈیڑھ سال کے مختر عرصے میں ماریہ کواس گھر میں گفٹن محسوس ہونے







اس پرسٹر کر کے وہ اپنی منزل پر پہنچ کر دنیا کے سامنے سرخروہوئی تھی۔

زندگی اپنی بگذنڈی پرسیدحی ست سنر کررہی تھی کہ ایک منحوس حادثے نے اس کی زندگی میں ایک دفعه پر بھونچال مجادیا۔

رملہ کامیاں اجھا خاصا آفس جانے کے لیے کھرے نکا مرراہے میں بی ایک ٹرک کے حادثے نے اس کی زندگی کا جراغ کل کردیا۔

اس پرتوایک دفعہ پھر تموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ لا کھاس نے رملہ کوائی کو کھ سے جٹم نہیں دیا تھا مگر مال بن كرائي كوديش يالانتما\_

لا كه اين حيمالي كا دود ه بيس يلايا تقامر بحيين میں ای جمانی ہے لگا کرا ہے میسی لوریاں تو سائی تعیں۔ آج ای جمالی سے لگا کر صبر کی تلقین كررى مى - ان بى بيول كى خاطراس نے اپنى الدكى ع وى مى رملدى عدت كے بعداس كا وہاں رہنے کا جواز نہیں بنتا تھا۔اس کیے وہ رملہ کو اینے ساتھ ہی لے آئی۔رملہ کو دیکھ کراہے ای جوالی کے وہ دن یاد آتے جب ولید کی شہادت کے بعداس براُدای اور مایوی نے ڈیرے ڈال کے تھے، اور وہ ہروقت بولائی بولائی پرلی تھی۔ تب اس نے رملہ کو بالکل ای طرح سنجالا جس طرح کسی وفت میں اس کی مال نے اسے سنجالا تھا۔ اے لکتا رملہ کی صورت میں ایک دفعہ پھر عاتقہ نے جنم لے لیا ہے اور زندگی جہاں سے چلی تھی آج پھروہیں کھڑی تھی۔ جیب رملہ کی بھی هنزا وکواس درخت کے نیچ کھیلتے دیکھتی تواہے اپنا بچین بہت یادآ تا۔اس کی زندگی نیم کے درخت ے شروع ہوکر نیم کے درخت پر بی ختم ہوگئی گی۔ 

کلی تو وہ اپنے جیے سوگز کے بنگلے میں شفٹ ہو گئے ۔اس نے خوتی خوتی اُن کی جدائی برداشت کرلی۔ معاویہ نے اینے دوست کی بہن کو پند كرليا۔ اس نے خاموتی سے ان كى محبت كو يائي للتحليل تك پہنجا دیا۔معاویہ بھی جھ ماہ بعدسسرال کی طرف سے ملے ہوئے کھر میں شفٹ ہو کیا۔ وواس کی خوتی کے بھی آڑے بیں آئی۔

رملہ اور اس کے ماموں کا بٹا زیاد ایک دوس سے او بین سے پند کرتے تھے۔ اس نے اس معالم میں بھی دیوار ننے کی کوشش ہیں کی نہ اے ان کے قیلے پرانسوں ہوا۔انسوں ہوتا بھی کیوں مینوں کے اپنے کھروں میں خوش وخرم زندى زادرے تے۔

سب بنتے بہو میں اس کی اپنی سکی ماں جیسی عزت کرتے تھے اور بڑھی عمر کے ساتھ بچوں نے مجى اس كے ساتھ كوئى بدميزى مبيں كى كى۔ وونول من ہر مقت اس سے ملنے آتے وہ خندہ پیثانی کے ساتھ اپنی خد مات سرانجام دیتی۔ بين اے اے كريس شفث ہونے يرداضى

كرتے مروہ اس بات ہے اٹكار كرديتي ايك تووہ اس کمر کوچیوژ نامبیں جا ہتی تھی۔ نیم کا درخت اس کی تنبانی کا بہترین ساتھی تھااورا سے بہت کچھ یاد دلاتا تھا۔ دوسرے وہ بہت سلح جو اور اس پند عورت مى -كوئى بدمزى بيس ما مى مى -

آج وہ بہت پُرسکون اور مطمئن تھی۔اس کے تينوں بچے اپنے اپنے کمروں میں خوشحال زندگی كزادر بے تھے۔ بن مال كے بول كى يرورش كرتے ہوئے اس نے اپنا آب بھلا دیا تھا۔وہ ہر بل این رب کے سامنے تعدہ شکر رہتی کونک ال ك كرب في است جوروش راسته وكمايا تما







# 

'' وہ رائے تب دیں مے جب بھائی کوئی غلط فیصلہ کرنے جارہے ہوں مے۔انہوں نے گئے مفاط کیا ہی ہوں کے۔انہوں نے کچھ غلط کیا ہی ہمیں تو کہہ رہی تھیں کہتے ہوں کے کہا۔'' مگر آئی تو کہہ رہی تھیں ہمیت شریف لوگ ہیں لڑکا بھی اچھا ہے، تو کری بھی ہے۔وہ تو خوش نظر آرہی تھیں، پھر.....

## ا پنول کی بے وفائی سے عمارت ایک افسانہ

کڑاہی اور جاول بنانے کا ارادہ تھا چندون پہلے ہی اس نے بیڈش بنانا سیکھی ۔وہ کچن میں چکن کڑاہی کڑھائی کے کام سے فارغ ہوکراس نے پکن کی جانب رخ کیا۔ آج اُس کا پسندیدہ ڈش چکن



مدد ما تعیں اور پھر بھی ہمارا وہ کام نہ ہو، میں تو کھر کے ہر کام میں ای سے مدوطلب کرنی ہوں، اگر سالن میں نمک مرج وغیرہ تیز بھی ہوجا تا ہے تو میں اس پر بھی یمی بردھ کر دم کر لیتی ہوں اور یقین کرو کہ مجھے بھی مایوی مہیں ہوئی۔اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ہرحال میں بندے کے شامل حال رہتی ہے بشرطیکہ اس کے طلب کرنے میں خلوص اور یکارنے میں اعتاد ہو۔' عبرين في المعت بر المح من كها-

" تہاری مخصیت میں تو بھی ڈھونڈنے سے بھی جھول نظر ہیں آتا، کے کے محصر شک آتا ہے تمہارے اوپر۔ " تورین نے اس کی ساری بات دھیان سے تن تھی اور اس کے خاموش ہونے پر بوے جذب سے کو یا ہوئی تھی اور عبرین نے محض سرانے پراکٹفا کیا تھا۔

''اچھا ساؤ تمہارے اس پروپوزل کا کیا بنا ، مجھے تو بہت ہے چینی ہو رہی تھی۔'' نورین کو اپنے آنے کا مقصد یادآ یا۔اس نے برے اشتیاق ہے عنرین کو و میست ہوئے یو چھا جو چکن کر اہی بنانے مي من سي

" کیا بناہے کچھ بھی جیں۔عبرین نے نورین كاطرف بغيرد عليه كها\_

"مطلب بات آ محتبين برهي؟ نورين ن حرت سے پوچھا۔ "جبيل يار-"

ناصر بھائی کو اِس کی نوکری پیندنہیں آتی کہ چوده ، بندره بزار میں گھرنہیں جلایا جاسکتا اور پھرابھی دو چیونی بہنیں بھی ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں۔تو ان کے چودہ پندرہ ہزار میں تو کچھ بھی نہیں ہوسکتا نے تغصیل ہے بتا کرایک نظراہے دیکھااور پھرکام

اور جاول کی تیاری میں معبروف تھی کہ اجا تک اس کے کانوں میں ایک آواز کو بھی۔

" ہلو!" آواز پراس نے دروازے کی جانب تگاہ اٹھائی تو دروازے پرتورین کو یا کرمسکراوی۔ "ارے تم وہاں کیوں رک کی ہو! آ جاؤے

عنرین نے نورین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ " تم تو کھ بنانے کی تیاری میں سرجھ کائے اتی مکن هیں کہ میں نے سوچا خودتو تمہاراسرا تھے گائبیں میں ای اٹھا دول۔" نورین شوخی سے بولتی عزرین کے پاس آ کھڑی ہوئی۔

" کیا بنانے جا رہی ہوعنرین؟" نورین نے '' چکن کڑا ہی اور جاول ''عزرین نے جواب

"ارے واو حمہیں چکن کرائی اور جاول بنانا آ گئے ۔" نورین نے جرت سے عبرین کی طرف شوخی ہے و مکھتے ہوئے کہا۔ " بجھے تو سوائے جائے کے بچھے بنا تا کیس آتا ہے نے اتنا کچھ بھی سیکھ لیا۔"نورین نے حسرت بھرے کیج میں کہا۔

عبرین فریزرے چکن کا پکٹ نکالتے ہوئے كويا موكى - "اتنامشكل نبيس بينورين، پا بيس ہر کام علینے یا کرنے ہے اسم اللہ پڑھتی ہوں اور پھر عن مرتبددرُ ودشريف اور جھے وہ كام الله اوراس كے راول السلط كام كى بركت سے بہت جلدى آجاتا

'تم بچ کہتی ہوعز س!"نورین کے لیے میں

جرت تھی۔ حربیں معلوم ہے میں مجھی جھوٹ نہیں بولتی ،خود ممکن سرکہ ہم کوئی کام آ زما کر دیکھ لینا۔ کیا ایسامکن ہے کہ ہم کوئی کام اس لیے وہ انہیں پندنہیں آیا منع کر دیا۔ عزین كرنے سے بہلے ہم اللہ اوراس كرسول اللے



میں مصروف ہوگئی۔ میں معروف ہوگئی۔ ''عزرین چودہ، پندرہ ہزار شخواہ کوئی کم تو نہیں مجرتے ہوئے اس سے جاول بنانے کا طریقہ ہجھنے

ودہ، پندرہ ہزار تخواہ کوئی کم تو تہیں جمرتے ہوئے اس سے جاول بنانے کا طریقہ بجھنے یہ بی سنا ہے کہ اس کا اپناا جھاسا گھر گئی۔ کہ دال بھی تہ گرنمنہ مراسکول میں سے کی سے ذار غرب کر دردہ مرکب میں

کین سے فارغ ہو کروہ دوسرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں اور نورین کواپنی بنائی کڑھائی والی میض کیا نے گئی

"بہت پیاری ہے ۔کب پہنوگ؟" نورین خوشی سے بولی۔

دن ہے ہوں۔ '' ہے میری تونہیں ہے۔''

" کیا مطلب؟" نورین نے جرت سے

مطلب بیاکہ میری ہے ہی نہیں، بیاتو میں نے اپنی آئے والی ہمالی کے لیے کا ڑھی ہے۔ "عزرین نے خوشی ہے کہا۔ نورین نے اپناسر پیٹیاا در تیزی سے

روں۔ "اوہ گاڈ اعنرین! تم نے اس قدر محنت اور لگن سے تیار کی وہ بھی اپنی آنے والی بھائی کے لیے جو ابھی تک اس گھر میں آئی ہی بیس۔"

" آگی نہیں تو ایک دن آجائے گی۔ 'وہ پورے اطمینان سے میض تہہ کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ دو مگر کر سے ع'' نہ بن کر کیاں کو م

" محر كب تك؟" نورين كے كان كفرے

''بس چندہی دنوں کی دیرہے۔'' '' تمہاری شادی ہے بھی پہلے ؟'' نورین کے د ماغ میں سنسنا ہے ی دوڑگئی۔

" جی ہاں ہے کوئی نئ بات تھوڑی ہے ۔" وہ اطمینان سے کو یا ہوئی۔

المیبان سے توباہوی۔ ''ناصر بھائی کوشرم نہیں آئے گی خودتو شادی کر کے بیٹھ جا کیں محے اور تمہارے آئے ایجھے رہتے یو نہی محکراتے رہیں محے۔'' ''نورین!''

نے بڑی شدت ہے اس کی بات رد کر دنی اور بڑے میں میں ہے ہوئی ہی ۔ بیقین سے گویا ہوئی ہی ۔ بورین نے بیچار گی ہے اس کے چرے پر پھیلی

بھائی کی محبت کودیکھااور پھر گویا ہوئی۔ ''انکل اور آئی کا کیا کہنا تھا ، کوئی تو رائے دی

ہوگی انہوں نے بھی؟''

د' وہ رائے تب دیں مے جب بھائی کوئی غلط
فیصلہ کرنے جارہے ہوں گے۔انہوں نے پچھ غلط کیا
ہی نہیں تو پھروہ رائے کیا دیتے۔''عزبرین نے کہا۔
د' مگر آئی تو کہہ رہی تھیں بہت شریف لوگ
ہیں لڑکا بھی اچھا ہے،نوکری بھی ہے۔وہ تو خوش نظر
آ رہی تھیں، پھر اب وہ تمہارے بھائی کی رائے سے
اتفاق کیے کرنے لگیں؟'' سوال وزن رکھتا تھا
عزبرین کو بچھ بچھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ پچھ کوں
عزبرین کو بچھ بچھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ پچھ کوں
عربی نانے کا

ووشيزه

Section

عبرین کے چبرے پر پھیلی خفکی کا تاثر وکھائی دیا جاہ رہے ہیں۔ ان کی بھی تو شخواہ اتن نہیں ہے تفا۔اس نے ٹو کنے والے انداز میں اس کی جانب اے بھی تو تمہاری شادی آخر کرنی ہے،جس کے ما تھا۔ ''اگر میرے لیے کوئی اچھارشتہ نبیں مل رہا تو کیا ناصر بھائی خود کوکس طرح اہل سمجھ رہے ہیں شادی کا بھائی بھی بیٹھے رہیں میرے انظار میں۔ -" عبرين پھر لا جواب ہوئی تھی۔ وہ کوئی جواب

" تم ..... تم عنرين المجھ ميں نہيں آ رہا تمہيں كس طرح مجهاؤل-" نورين نے بے بى سے ا ہے دونوں ہاتھوں کوآ پس میں رکڑتے ہوئے کہا۔ اس کے روبروجیتھی زردلیاس میں ملبوس انتہائی خویصورت لڑکی اس کی دوست تبیس تھی بلکہ اس کا سب کھے وہی تھی۔اس کو وہ حقیقت سمجھانا جا ہتی تھی جوآج كل جهتر فيصد كمرول مين كطع عام نظراتي ہے۔ وہ سب کچھ بچھتے ہو جھتے بھی انجان بن رہی تھی يا پھراہے اینے بھائی براس قدر پختہ یقین تھا کہاہے حقیقت د کھائی ہیں دے رہی تھی۔

" ناصر بھائی کتنی تخواہ کیتے ہیں۔" نورین کو اجا تک خیال ہی آیا تھا۔ عزرین نے خمار آلود آ تکھیں اس پر جماتے

ہوئے قدر بے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ " بولوعترین؟" اس کو کھویا یا کر نورین نے اصرارآ ميزلجدا پنايا-

" یمی پندره بزار-"عزین نے سوچے بتایا۔ "صرف بتدره بزاراور كمر بحى كرائے كا-" نورين نے تائد جا بی تو،اس نے اثبات میں سر بلادیا۔ " اور تمبارے والد بھی مزدور آ دی ہیں، کھ خاص نہیں کرتے ہے تا؟"عبرین کواس کے سوالوں كامقصد تجهيم تبين آربانقا-أس نے الجھتے اثبات

اے جیسے کچھ یادآ یا تھا۔ "اس کو چیوڑ ویہ بتاؤ ناصر بھائی بھی شادی کرنا

لیے وہ بھی کچھ کیں انداز کرتے ہوں گے ۔ تو سوچیں دیے بغیر بے تاثر چرے کے ساتھ اے دیکھتی رہی۔ نورین اس کی کیفیت سمجھ کئی تھی جب ہی تو محبت ہے اس کے دونوں ہاتھوں کو نقامے نری ہے کویا ہوئی۔

اب بھی وقت کی ڈور ہاتھ میں ہے عنرین، اینے والدین کو سمجھا ؤ کہ وہ کم از کم تمہار ہے معاملات میں اینا ہولڈر هیں بتہارے متعلق کیے تمام فیصلوں کا اختیارصرف ادرصرف انہیں ہونا جاہیے۔عبرین اگر ونیامیں تمہارے ساتھ کوئی مخلص ہے اور دل وایمان ے تمہارا بھلا جا ہتا ہے تو وہ تمہارے والدین کے علاوه کوئی اور نبیس ، نه کوئی پھائی نه کوئی دوسراعزیزے یعنبرین خاموتی کیے بس اےغورے دیکھے جا ربی تھی۔اس کی نگاہیں سلسل اس کے چیرے پرعی ہوئی تھیں۔اس کو یقین تھا وہ ضرور پچھے نہ پچھ بولے گی تب وہ اس کے گال پر پیار کرتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ '' ابوجی گھر آ گئے ہوں گے۔تم کھانا کھالو، میں چلتی ہول ..... دروازے کے قریب بھی کروہ تقبری تھی۔ 'عنرین! میری بات کوسوچنا ذراغور ہے۔'' وہ کہتے چکی گئے۔ باہر گاڑی سلسل ہاران بجائے جا رہی تھی۔ یقینا اس کے والد آ چکے تھے۔ وہ کرے میں وہیں کافی در بیٹھی رہی تھی ،جیسے کھے سوینے میں معروف ہو، حتی کہ کمرہ اندھیرے سے بھر آیا تھا۔ مغرب کی اذان سنائی دی تو وہ چونگی تھی۔ جبٹ پٹ سارا سامان میں سر ہلا دیا۔ میں سر ہلا دیا۔ ''مگر پھر بھی ابوجی کی پیشن آتی ہے۔'ایک دم سیٹ کرالماری میں رکھااور جلدی ہے باہرآ گئی۔ باہر مال کو کسی مجری سوچ کے دریا میں ڈو بے و کھ کرچلتی ہوئی ان کے پاس آن بیٹھی۔



عبرين جائے بنانے ميں مصروف ہوگئ ساری تھلن دور ہو جاتی ہے بیٹیوں کی محبت کے دو بولوں کے سوا بیٹوں جا ہے بھی کیا ہوتا ہے۔ جائے کے لیے وہ لاؤ کج میں آئی خلاف معمول ای اور یا یا بھی بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے اس کے آتے ہی وہ تینوں خاموش ہو گئے۔ یہ دیکھ کراہے کچھ جرت محسوس مونى، ليكن يجه يوجه بغير وه واپس اینے کمرے میں چلی آئی تھی۔ یے خیالی میں وہ دروازہ بند کیے بغیر ہی بیڈیر لیٹ کئی اچا تک اس کا وھیان باہرے آئی بھاری آ وازیر گیا۔

" یایا جی! آپ خود سوچین اور کتنا انتظار كروا مين بم ان لوگول كو دوسال تو ہو گئے بين منگنی کیے،لوگ باتیں بنانے لگے ہیں اور پھران کے والد کی طبیعت بھی کچھ خراب رہتی ہے۔ وہ لوگ پریشان رہتے ہیں، خدانخواستہ کچھالٹا سیدھا ہو گیا تو حمیر ملامت کرتا رہےگا۔ ماہ تورہے تھوئی بھی ابھی دوجیتھی ہیں۔اس کی شادی ہوگی توبائی دو کا تمبرآئے گا۔

بھائی کی آوازاہے بہت واس سائی دے رہی تھی۔وہ بیڑے اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے کے ادھ کھلے دروازے ساب اے این بھائی ناصر کا چرہ بھی نظرآ نے لگا تھا۔جس پر ماہ نور بھائی کی بہنوں کے لیے یے تحاشا فکرمندی تھی۔اس کا دل دھڑ کا تھا۔اس ہے جل كوئى اس كے د ماغ كى دہليز پر منڈلايا۔ كچھ كمے بعد اے یایا کی دھیمی ہو بھل آ وازسنائی دی تھی۔

" میں اور تمہاری ما<u>ں سوچ رہے تھے کہتم ہے</u> پہلے عبرین کی شادی ہوجاتی تواجھا ہوتا۔' " پایا اس کی بھی ہو جائے گی کوئی اچھا رشتہ تو آئے،آپارکوں کرتے ہیں۔"

" وْهَنُّك كَارِشته آيا تو تفايتانبين كياسوج كرتم نے منع کردیا۔" مال کے کیج میں بلکا سااحتجاج تھا۔ بھائی نے ایک نظرانہیں دیکھا۔آپ کوان لوگوں میں

"ای جی کیا سوچ رہی ہیں آ پ\_"ماں کے یاس بیشکراس نے اپناسر مال کے کندھے سے تکاویا۔ اماں نے گہری سائس خارج کرتے اس کی طرف دیکھااور پھر کچھ کھے بعد کو یا ہوئی۔ " مجھنہیں بیٹا! میں نے کیا سوچنا ہے۔ 'امال

نے بڑے وہے کہے میں جواب دیا۔ "كوئى پريشانى لاحق ہے كيا۔"اس نے سراٹھائے ان کے چبرے پر تھیلے نفکر کے جال کودیکھا تھا۔ « نہیں ایساتو کچھ بھی تہیں۔"

ا ماں نے خود کومطمئن ظاہر کرنے کی کوشش تھی۔ پھراس کا دھیان بٹانے کے لیے کو یا ہوئیں۔ آج کھانے میں تم نے چکن کڑاہی اور حاول

بنائے ہیں نا اے دیکھواورروٹیاں بنالو،تمہارا باپ اور بھائی آنے والے ہیں۔''

تھوڑی در ہوئی تھی کہ بابا آ گئے اور ان کے يتحيد يتحيد بعائى بهى علية الم

" جلدی سے کھانا لگاؤ۔ عبرین پید میں چوہے دوڑ رہے ہیں بھوک سے او حب معمول انہوں نے آتے ہی کھانے کا واویلہ کیا وہ فوراً اکھی اور کچن میں چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے بوے سليقے سے تمام چيزيں دسترخوان پرسجائيں اورخود بھی

ساتھ میں بیٹھ کر کھانے لگی۔ ساتھ میں پیٹھ کر کھانے لگی پھلکی می شب بھی کھانے کہ ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی می شب بھی جاری تھی۔ کھانے کے بعدوہ کچن سمیٹ کر کمرے میں کیٹنا جاہ رہی تھی کہ یا یانے آواز دی۔

'عنبرین بنی ایک کپ جائے کا تو بنالاؤ بلکیہ ایک کپ بھائی کے لیے بھی ، دن بھرکی تھکاوٹ ہوتی ہ، جب تک تہارے ہاتھ کی جائے نہ لی لیں تھ وف جاتی ہی جیس ۔ "عزرین نے ہمت کر کے المحتے ہوئے کچن کا زخ کیا۔

وه دونول باب بينے باہر لاؤ نج ميں چلے گئے اور





کل کرنے کی مرضی بھی پھر بھائیوں کو ہی ہوتی ہے۔ عبرین کو کیا خبر تھی کہ اس کے ڈھیر سارے خواب حقیقت کاروپ دھارے بغیر ہی اس کے دل کے ایک کوشے میں ای خاموتی ہے دلن ہو جاتیں محجفتي خاموتي ہےانہوں نے سراٹھایا تھا۔

کھر میں شادی کا خوب شور تھا۔ دعوتوں کا سلسلة حتم ہوااور زندگی اینے معمول پر آئی تو شب کو لیٹ کراس نے سوچا کہ اب اے مجمج چھے جا گنا تہیں بڑے گا اب بھائی جو تھیں۔ بھائی کو جگانا، الهيس ناشتادينااور يتج تياركر كےان كے ساتھ كرناان کی ذمہ داری ہے۔ میج جلدی نہ جا گنے کا خیال اتنا خُوشُ آئندتھا کہ وہ جلد ہی نیندگی آغوش میں چلی تی۔دروازے یر ہولی مسل دستک پروہ ہر بروا کر الفي تفي \_سائيد تيبل ير كھڻري ر تھي تھي اچھ كر ديكھا تو چھنے رہے تھے۔ دویٹا کا ندھوں پر پھیلاتے اس نے آ تھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولاتو سامنے ناصر بھائی کو کھڑے و کھے کرایک دم جیران رہ کئے۔ "بعالي آپ فيريت؟"

م عبرین ٹائم دیکھو، اب تک پڑی سوتی ہوتی موناشتاتيار بيس كرناتها كيا؟"

ان کی تیوری بل کھا رہی تھی۔ بیا نداز اس نے بھی بھائی کے چہرے برہیں دیکھاتھا۔ نیندے بند ہوتی آ عمیں ایک دم ملی تھیں۔

' بهياني وه بهاني جي کهال جين؟'' وه پو چھے بغير

رەنەپانى مى 'وہ ابھی سور ہی ہے۔'ان کا انداز برقر ارتھا۔ '' تو بھائی انہیں جگادی۔ وہ تاشتا بنادیں گی آ پ کو۔' "اس کی عادت نہیں ہے اتی مج جلدی اٹھنے کی اوراباے جگانے کاٹائم بھی نہیں ہے؟ "میں لیٹ ہوجاؤں گااس کے اٹھنے پر ہتم فٹافٹ جاؤ کی میں اورناشتابناؤ۔' بھائی اے تھم دیتے اپنے کرے ک

كون سا دُ هنگ نظراً يا، بحصاتوان مِن كوئي يعي بات اليى نبيس نظراً ئى كەائبيى پىندىيا جايتااور پېرجىنى فكر آپ لوگوں کوعزرین کی ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے ہے۔آپ لوگ خودسوچیں، وہ میری لا ڈلی بہن ہے تو کیا ایک بھائی اپی بہن کا کراسوچ سکتا ہے۔

" بہیں بیٹا ہم بھلااییا کب سوچتے ہیں کہ تہیں ا بنی بہن کی فکر ہیں ہے لیکن میٹا ناصر پیجمی تو دیکھ لوکہ آج كل كے دور ميں رشتے لمنا كتنا مشكل ہيں، پھر برى مشكل مونى إورتم موكدكونى رشته ببندى نبيس آر ہاا چھے بھلے رشتوں کوتم نے اٹکار کر کے واپس جھیج دیا۔"عزرین کے دالدنے شکوہ مجرے کیج میں کہا۔ " يايا آپ لوگ جو بھی سوچيں ليکن ميں اپني بہن کے لیے جلد بازی ہے کوئی فیصلہ نہیں کرنا جا ہتا میں کی ایسے رہتے کو ہاں نہیں کرسکتا کہ جب تک میں خود سو فیصد مطمئن نہ ہو جاؤں اور پھراس کی اتن فكركيوں كررہے ہيں۔ وہ تو ابھی اتن كم عمرہے اور پھر کیا کی ہے اس میں جواجھا رشتہ نہ کے ۔ مجاتی نے بہن کی بھر پوروکالت کی۔

" أف الله ـ" اس كا چيره ايك دم سرخ جو كيا ـ وه تیزی سے درواز ہے ہی می اور درواز ہیند کیا تھا۔ 'بینورین بھی پتائبیں کیا کیا کہ جاتی ہے۔ ناصر بھائی جیسا اچھا بھائی تو ہے ہی مہیں کسی بہن کے یاس۔'اے ناصر بھائی ایک بار پھراونچے مینار پر بیٹے نظرآئے تھے۔ان لوگوں کے درمیان مزید کیا كفتگو موكى اے اس مس كوئى ديجي كبيس مى -وه بير پر پيل اور بهائي کي عظمت كوسلام پيش كرت موئ نيندكي واديون مين الركي عي

☆.....☆

جو كمر بهائيون كى كمائى يرطع بين وبال مركزى حیثیت بھی ان کی بی ہوتی ہے۔ایے کھروں میں والدين ثانوي حيثيت اختياركر جات بي اوران ير





میں آن کھڑی ہوتی۔ '' ارہے عنبرین اتن جلدی کیوں جاگ گئی ہو۔ا نہوں نے اے دیکھا اور اس کے قریب مسکراتے

كويا مونى ـ " ميرى جان ميس مول نا ، اب سمحه لو تمہارے کام حتم ، جاؤتم سوجاؤ۔ جب جا ہے اٹھ جایا

كرنا كام كى فكرمت كرنا\_''

اس کی جیرائی ہوا ہو گئے۔ کہاں تو وہ کل سارا دن تمرے ہے نکلی ہی تہیں تھیں اور کہاں اب بیسب اور انہوں نے بھی شایداس کی آئلھوں میں تحریر جبرانی کی رقم داستان پڑھ کی مجب ہی وضاحی کیج میں بولیس۔ " وه بات دراصل بير مي كه عبرين كل ميري

طبیعت خراب تھی۔ سبح سراتنا بوبھل ہور ہاتھا کہ مجھ ے اٹھائی ہیں گیا، خیراب بس تم جاؤ آ رام کرو۔

انہوں نے تیزی ہے ہاتھ چلاتے ہوئے انڈا بصنطااوراس كى طرف ويمصح پھرمسكرادي هيي -اس کے چبرے پر بھی مطبئن ی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔وہ بے اختیار خوش ہونی اینے کمرے میں لوث آئی اور

پر مبی تان کرسوئی۔ كام كالينش حتم مونى تو تيند بعى كيا خوب آنى - باره بح اس کی آئی کھی تو وہ باہر آئی تو ہر چیز صاف تھمری تكرى نظرة في حى اس كادل خوشى سے بے قابوہ و كيا۔ "آج جا كنه كا اراده مبيل تقاكيا بيلي-"اى شفقت بحری نظروں ہے دیکھتی بولیں۔ " ای بھائی جی نظر تہیں آرہیں؟ بینی ایخ كرے بيں ہوكى ، ابھى سارا كام نمٹا كر كئى ہے۔

بری پاری ہے۔

ارے عزرین کیسی ہو بھی؟ "وہ شایدنہا کرآئی تھیں۔ سیلے بال اُن کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ اے ای کے پاس بیٹھے دیکھا تومسکراتے بولیں۔ "جى ميں بالكل تھيك آب تھك كئي ہوں كى،

طرف چلے گئے۔ وہ س می گھڑی وہیں رہ گئی اس کی عادت مہیں، تو کیا میری عادت ہے اتن سمج جا گئے ک۔ وہ اس کے آ کے سوچے مہیں یائی۔ اس کی آ تھوں میں میدم جلن ہونے فی تھی۔ واش روم میں جا كراس نے بالى كے چھنٹے كافى دريتك منہ ير مارے اور منہ ہو تھے بغیر پکن میں جلی آئی۔

ونت بہت کم تھااور کام بہت زیادہ جلدی جلدی كرنے كے چكر ميں اس كا ہاتھ جلتے ہوئے توے ير یرا۔ تیل کے جھنٹے اڑے لیکن وہ ہر چیزے بے نیاز كام يس معروف ربى -

سب کھے وقت پر تیار کر کے دے دینے کے باوجود بھائی کا موڈ خراب دکھائی ویا تھا۔ وہ چلے بھی محتے اور بھالی سولی ہی رہیں۔سب مجھسمیٹ ساٹ كروه كرے ميں آئى تواسے دونوں باتھوں ميں تکلیف کا احساس ہونے لگا۔جہاں تیل کے جھینٹے اڑے تھے اس کی سرخ سفیدر تکت وہاں سے عمل کئی تھی۔ واش روم جا کراس نے جلی ہوئی جگہ پرٹوتھ پیسٹ لگایا تو خود بخور آنسواس کے ہاتھوں پر کرتے ہوئے کیڑوں میں جذب ہو گئے۔ وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ لیکن اسے بہت تکلیف ہور ہی

اس کے جذبوں پرشاید پہلی مرتبہ ضرب پڑی تھی۔ اس لیےوہ بیڈیر کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کررویڑی۔ ☆.....☆

اس نے فرض کرلیا کہ بھائی کے ہونے یا ناہونے ہے کوئی فرق جیس پڑے گا اس کیے اس نے دوسرے روز ان کا تظار تہیں کیا اور ہمیشہ کی طرح بھائی کے لیے ناشتااور کھانا بنانے کچن میں چکی آئی۔

" بھالی آب!" انہیں پہلے سے کچن میں موجود وكهرات جرت كاشديد جميكا لكا تقاروه جران آ تکھوں ہے انہیں دیکھتی اندر آئی اور ان کے برابر







'' عنرین میں تمہارا بے حداحیان مند ہوں گا ا كرتم صح جهد وتم ناشتا بنا كردوكي-" بھائی نے بوی بیجار کی سے اے مخاطب کیا تھا۔اس نے چیرت سے بھائی کی طرف دیکھا۔'' خیریت بھائی۔'' " تمہارے ہاتھ کا کھانا اتنا لذیذ ہے کہ مجھے عادت ہوئی ہے کہ تمہاری بھانی کے ہاتھ کا کھانا تو موڈ خراب کردیتا ہے۔"

" سیج بھائی۔" اپنی تعریف س کر وہ ہے اختیار كلكصلائي هي -" ناصر-" بعالى في مصنوى حفى بي كهورا-'' مانا کہ عنبرین کھانا بہت مزیدار بنا لیتی ہے کیکن میں نے بھی توا تنابرانہیں بنایا تھا۔' ''بال ..... بال اتنا برائبيس تقالس براتھا۔'' وہ

شرارت ہے کویا ہوئے۔ اس سے پہلے بھائی کچھ بولتی عبرین کو یا ہوئی ''او کے او کے میں بنادوں گی۔'' " ہاں اچھی کی جائے بنادو۔' وہ فورا کویا ہوئے۔

'' بھائی آپ کے لیے بھی بناؤں؟''اس نے اتھتے ہوئے یو چھا۔

'' کون بدنصیب ہوگا جوتمہارے ہاتھ کی جائے ہے منع کرے گا۔''انہوں نے ستالتی کہجے میں کہاوہ خوشی ہے بے قابوہوئی کچن میں چلی آئی۔ بھالی اور بھائی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بڑے دھش انداز میں سکرائے تھے۔ ል.....ል

"التصعلاقے میں رہائش ہواورا پنامکان بھی۔ الا کے نے ایم ایس ی کیا ہوا ہے اور ایک پرائویٹ فرم میں اعلی عہدے پر فائز ہے۔ سخواہ میں ہزارے زیادہ ہے۔ کمریس مرف مال باپ ہیں اوردو بہن بھائی ہں۔وہ دونوں ابھی چھوٹے ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں۔ البيس مارى عبرين بيندآئى ہے ميس تو سوچ ربى مول

آخرسارا کام جوکیا ہے۔"ای نے زخ موز کرائییں ویکھااور پچھٹرمندگی سے کویا ہوئی۔ '' ارے نہیں عبرین! کیسی محکن اچھا یہ بتاؤ ناشتا کروگی۔''اس کا گال چھوتے انہوں نے محبت بھرے انداز میں یو چھا،وہ اندرہی اندرسرشارہوگئے۔ " مبیں بس اب کھا تا کھا وَں کی بلکہ میں لگاتی ہوں " کھانا۔" اُس نے بیکہ کراٹھنا جایا بھائی نے ہاتھ بکڑ کر اے دالیں بٹھادیاا ورخو دائمتے ہوئے کویا ہوئیں۔

'' ''مبیں عبرین تم بیٹھو میں لگائی ہوں کھانا۔'' وہ ا تنا کہہ کر پین کی طرف بڑھی اس نے امی کو دیکھاان کے چہرے پر سکون اور سرشاری دونوں مسکراہث سمیت موجود تھے، وہ خود بھی مسکرادی تھی۔

بھالی نے دستر خوان لگایا اور سب چیزیں رکھنے کے بعدا ہیں آ واز دی وہ تو کو یا خودکوملکہ مجھر ہی تھی ، تفاث ہے اتھی اور دستر خوان پر بیٹھ گئی اور ابھی اس نے پہلانوالہ توڑا ہی تھا کہ آ دھی آ دھی پکی روثیاں اور یائی میں تیرنی بوٹیاں اور مرچوں سے سرخ سال نے اس کے علق سے اتر نے سے می انکار کر دیا چھ یمی حال امی کا بھی تھا جبکہ وہ ان دونوں کی کیفیت ہے بے نیاز بروی رغبت سے کھا تا کھار ہی تھیں۔ اس نے برسی بیجاری سے امی کود یکھا پید میں چوہے دوڑ رہے تھے کھانا کھانے کے لائق نہیں تھا اورادب وآداب كولمحوظ ركهت موئ چند لقم حلق میں انڈ کے اور برتن سمیت کھڑی ہوگئی۔ "اكرانبول نے مزيدايا بى كھاتا بنايا تو .....

اس کے آ کے اس کی سوچ اوھوری رہ کئ تھی۔ ☆......☆ جب رات كو بعائى يلي تو ساته آكسكريم بعى

لے كرآئے تھے وہ بھى اس كالبنديده فليور۔وه سب مجه بحول كرايك بار بحرخوش موكى، دو پيركا حال و کی کراس نے کھا تا بنانے میں خود ہی عافیت جاتی۔





بیٹا کہ بس اب جلدا زجلد عزرین کے فرض ہے سیدوش ہوجاؤں۔ بیبھی اپنے کھر کی ہوجائے تو میرا آخری وہ ہر گرجیس جا ہیں کے کہتمہاری شادی ہو۔ فرض بھی بورا ہوجائے گا۔"

> کسی جاننے والے کے توسط سے عنبرین کا ایک اوررشیتہ آیا تھا۔ ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی۔امی اور یا یا دل ہےراضی تھے۔ یا یانے تو لڑ کے کے بارے میں ساری معلومات بھی حاصل کر لی تھیں ۔اب وہ ناصر کو تقصیل بتارہے تھے۔ "آپ نے بھی اچھی طرح لڑکاد مکھ لیا، کیساہے؟" بردی در بعد انہوں نے بے تاثر چرے کے

ساتھ ہوچھا۔ " بی میں خود ہی گیا تھااس کی فرم میں اس سے ملتح مِينا لـ" يايا تي بتايا -

" تو پھر کب کی تاریخ رھیں۔" بھائی کو یکدم خاموش و کیچکرامی نے یو چھا۔

"جی و کھے لیتے ہیں جلد ہی رکھ لیس کے۔ وہ كت موئ المركم عديد المركم الكاوراى ايك دوس بے کود مکھتے رہ گئے۔اس کے سوا دہ کر بھی کیا كتے تھے۔فاہر بساراخرج ان بى كوكرتا تھامزيد ید کہ جوسیٹ وغیرہ ای نے عزرین کے لیے بنوار کھے تعےوہ بھی ناصر نے بے کہد کر بری میں چڑھواد ہے کہ میں اور بنوا دوں گاعبرین کو۔ ابھی وقت نہیں ہے اور جو کھے تھوڑے بہت میے جمع تنے وہ بھی شادی پرلگا وبے۔اب وہ دونوں ہاتھ جماڑے بیٹھے ہتے۔ سارے کاسارا آسرامیٹے پرتھاجس کو بظاہر کوئی ولچیسی محسوس جيس مور بي سي جين كي شادي يس-

☆.....☆ وہ بڑے مرور انداز میں پہننے کے لیے کوئی خاص سوٹ منتخب کررہی تھی کہ مجھدد ریملے آئی نورین نے اسے ٹوک دیا۔ '' دیکھ لینائم عبرین تمہارے بھائی ناصراس

شے میں بھی کیڑے تکال ہی لیں گے۔ درحقیقت "اليي كوكى بحى بإت نبيس ب، كيون ايماسوچى ہونورین۔ 'اس نے نا کواری سےا سے ٹو کا تھا۔

"ميرے بھائي نے اس كيے منع كيا تھا كدؤ هنگ کے رشتے تہیں تھے لیکن اس رشتے میں ایس کوئی خای تہیں ہے، سووہ بلا وجہ نے تہیں کریں گے۔'' نورین نے کہا کھھ مبیں \_بس اے دیکھتی رہی اور پھر کویا ہوئی تھی۔

" خدا کرے کہ ایسائی ہوعبرین میکن ایک بات یا در کھو بعض د فعہ حقیقت اتن واستے ہوئی ہے کہ دوسرول كوباآ ساني نظرآ جاتي باوربعض دفعة زيباس قدر فہیم انداز میں ویا جاتا ہے کہ بوی ویر کے بعد مجھ آئی ہے۔ جب پانی سرے گزر کیا ہوتا ہے۔ "عبرین بھی المی بے وقو قول میں شار ہوئی تھی۔،جنہیں نا بے جا تعريف كامطلب تمجهآ بااورنه بى اس كى جموتي تعريف کے بدلے بیں اینارومل -

معانی کو بھائی کے ہاتھ کا کھا نا بنا ہوا پسند میں آیا بہ ذمہ داری اس نے دوبارہ اینے سر پر لے لی حی مفانی اے پندلیس آئی۔

آ کے آ کے سے کی گئی مفائی اسے سخت زہر لگتی محى اوريبي مور ہاتھا۔ بادل تخواستداسے ميدذ مدداري بھی اپنے سر لیٹی پڑی اور رہا گھڑی گھڑی جائے بنانے کا سوال تو بھائی کواس کے ہاتھ کی جائے اس قدر بسندهی که بهانی کے سرے خود بخو د میدد میدداری اس کی ہوئی پہلے سے زیادہ کام میں مصروف ہوگئی تھی اوراس وفت اس كاكام اورزياده برصحا تاجب بعاني اس سے بوے پیار اور لجاجت سے کی وش کی فرمائش کردیتی اوروہ ان کی اس دکھاوے کی محبت کو حقیقت جان کر بری جانفشانی ہے ان کا ہر کام کردیا كرتى \_مثلا انبيل كيح كمانا موتا تو كهتيل\_ "میں بنالوں کی خود ہی عزرین! لیکن جومزہ





PAKSOCIETY

وہ بتا چکے تھے کہ ان کی خواہش کیا ہے اور اس ونت کی فتم كاكوئى اعتراض اس فيبين كيا تفااوراب اجاتك انہوں نے درزیدہ نظروں سے ماں بیٹے کودیکھا۔ " بيربات مبيل ب، بات طے ہوچكى بے بينے! بس ایک نظرد یکھنا ہے اسے اور ویسے بھی ندہب اس بات کی اجازت دیتا ہے۔''

نعمان فاروقی کی ای نے بڑے حل ہے کہا تھا۔ "جى! ندهب بھى صرف ايسے مواقع پرياد آتا ہے جب اپنا مطلب ہوتا ہے۔ بہرحال ہم شریف لوک ہیں۔ ہارے ہاں ایسامبیں ہوتا اگر آب اپنی خواہش پر قائم ہیں تو بہتر ہے کہ جان کیس نکاح یا تنکی سے پہلے ہم اپنی بنی کوئیس دکھا تیں گے۔' تاصرنے ووٹوک کہجے میں کہا تھا۔نعمان کا صبط جواب دے گیا۔وہ اچا تک کھڑ اہو گیا۔ الحين مال جي بهت هو گيا۔"

نعمان غصے ہے یہ کہنا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ بھی خاموتی ہے آئیں اور ایک لفظ کے بغیر میٹے کے پیچھے جلی کئیں۔ ای یایا ساکت نظروں ہے اینے بے حد خوش اخلاق بیٹے کے بدترین رویے کو دیکھتے رہے اور وہ دروازے ہے لی اینے کانوں میں گو بجتی نورین کی آ واز کی بازگشت کورو کنے کی سعی میں نڈھال ہوگئی۔

" و مکھ لینا تہارے بھائی اس رہتے میں بھی کوئی ناکوئی کیڑے نکال لیں گے۔ در حقیقت وہ جاہے ہی ہیں کہ تبہاری شادی ہو۔"

" كوكى تماشانبيل مور باب يهال جو مركوني منه اٹھائے ویکھنے کی خواہش کرنے لگاہے۔ دکان میں رکھا کوئی شویس میں ہے ماری بہن جو پہلے امال آ ک قیت لگاکئیں اور پھر بیٹے کو لے آئیں کہ پیند آئے تو قیت چکائے اور لے جائے ، ورندد کھے کروایس کردے ان کی ہمت کیے ہوئی اس طرح کی خواہش کا اظہار كرنے كى " اے ناصر بھائى كے يا آواز بلند

تمہارے ہاتھ میں ہے وہ شاید میرے ہاتھ میں نہ آئے زندگی بھر۔ ' اور وہ فورا ان کی فرمائش پوری كرنے ميں بحت جاتى -اس كے ہاتھ كاسلا مواكونى سوث أنبيل يسندآ جاتا تو كهتيل\_

" كاش مجھے بھی ایساسینا آتا۔" اورفورا <sup>كہ</sup>تی۔ " بيكون ى بات ہے، لائيں ميں ى دوں كى \_" اور وہ چٹا جٹ کئی بیار کرتی اُس کے گال پر اور سوٹ اسے تھا دیا کرتیں ، اور حقیقتا خوشی تواسے اس وقت ہوتی جب وہ بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتیں ہے

اسے ابھی تک پیر بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ پیر نیا دور ہے ، بے وقوف بنانے اور قابو کرنے کے طريقے بھی نے ہیں اور وہ بھی ان ہی نے طریقو ا کا چھیار بی بے وقوف بن رہی تھی۔

☆.....☆.....☆

عبرین کی بات طے ہوگئی تھی۔ آج وہ لوگ حتمی تاریخ کے کرنے آ رہے تھے ، ساتھ ہی ان کی پیہ خواہش تھی کہ لڑ کا ایک نظر عبرین کو ویکھے لے ای پاپا اس بات يرجمي راضي مو مي -

آج کل کے دور میں وہ اس پر بھی راضی نہ ہوتے تو پھران کی بنی کے ساتھ ہی زیاد تی ہوتی۔ لاؤیج خوب چیک رہا تھا۔ آج اس نے بڑی جی جان ہے صفائی کی تھی۔ وہ لوگ وقت پر ہی آ گئے تھے۔رسی علیک سلیک کے بعدان کی امی نے عبرین كولاؤنج ميں لانے كى بات كى تھى جس ير ناصر بھائى ايك دم جُوْك كن تقے۔

"أكرآب كے بينے كوآب لوگوں كى بسند پراعتبار نبيں تفا ترآب نے بیافتیاران بی کو کیوں نبیں دے دیا۔ انہوں نے مکا یکا ہوکراس کی جانب دیکھا تھا۔ ان كے ساتھ آنے والے نعمان فاروقى كا چېرە خفت ك مارت سرخ موحميا تقاراى بايا كم صم بين ك اس ا حا تک حرکت کود کھے کرخاموش تھے۔





یں یا " اچھا وہ جو پالیسی کے ایک لاکھ ملنے تھے۔'' اوَ بِجَ ہِمَا بِی بِوجِھِر بی تھیں۔

'' ہمیں وہ تو مل گئے ہیں۔ مگر وہ سارے پیسے اگر میں نے عبر بن شادی پرخرج کردیے تو جومہمان چند دنوں تک ہمارے گھر میں آنے والا ہے۔اس کا خرچہ پورا کون کرے گا۔ اس کے آنے پر دعوتیں ہوں گی ہماراخر چہ تو مجھے ہی برداشت کرنا ہے نا، پاپا کی طرف ہے تو کوئی آسرانہیں۔''

ں مرت ہے و وق ہستر ہیں۔ عبرین نے ہینڈل پرے ہاتھ ہٹا کر بوجھل دل سے ماؤف ذہن کے ساتھ دیوارکو تفاما تفا۔

"آپ تو بوے سیاست دان نکلے ناصر۔" بھائی کی مشکلی آ داز پراس نے بوی مشکلوں سے خود کو گرنے سے روکا تھا۔

"وبى لوگ عقل مند ہوتے ہیں جو ہر کام کرنے ے پہلے ہے پلانگ کر کے رکھتے ہیں، میں اپنے وارث کودوسرول کے آسرے پرتو تبیں چھوڑ سکتا اور پھر عبرین کا کیا ہے، دوجارسال میں ہوہی جائے گی اس کی شادی۔ پھرا بھی اگر بیدرشتہ ڈن ہو بھی جاتا تو میرا تو سوچتے سوچتے بی پی ہائی ہورہا تھا کہ آنے والے دنوں کے بھیڑے کون سیٹے گا۔ ای تو کام وغیرہ کرمہیں سکتیں اورتم سے تو ابھی مجھ مہیں ہوتا۔ بعد کا تو اللہ بہتر جانا ہے، سویس نے یہی سوجا کہ عبرین کی شادی جننی در سے ہوا تنابی اچھاہے۔ وہ فخر میہ کہج میں بول رہے تھے۔عزرین کے ہاتھوں کی تمام طاقت جواب دے گئی تھی۔ باوجود کوشش کے وہ ٹرے کو ہاتھ سے کرنے سے نہ بچایا کی تھی۔ شینے کے نازک گلاس ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تے اور ان کے ساتھ ہی بھائی ناصر کی عظمت کا بلند مینار بھی کر چی کر چی ہوکراس کی روح کوزخی کرتااس كسامة وحزام كركياتقا

☆☆......☆☆

ہو ہوانے کی آ دازی اب تک آرای سی ۔ وہ بھو ہیں یا رہی تھی کہ اس نے تیجے کیا یا غلط کیکن اس کے بعد لاؤن میں کممل خاموثی چھا گئے۔ ای اور بابا میں سے دونوں کوئی ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ خاموثی کا وقفہ طویل ہو چکا تھا۔ وہ جلدی ہے چہرہ صاف کرتے ہوئے اٹھی اور مجیڑ ہے اٹھا کر داش روم میں جلی گئی۔

""کی کو خرمیں ہوئی جا ہے کہ میں رور ہی ہوں۔"
منہ پر پانی کے جھینے مارتے وہ مسلسل یہی سوچ رہی منے ۔ لاؤر کے کی لائٹ بند ہو چکی تھی ای اور باباشاید اپنے کمرے میں جلے گئے تھے۔اس کا خیال تھا کہ ای اس کے پاس جلی آئی کی پھراس نے سوجا کہ وہ اس کے پاس جلی آئی کمی کی ہاں گے تھے۔ موجوں کی ۔اس لیے نہیں موجوں کی ۔اس لیے نہیں آئی میں شرمندہ ہو جاؤں گی ۔اس لیے نہیں آئی میں شرمندہ ہو جاؤں گی ۔اس لیے نہیں آئی میں شایدا ہے کمرے میں جانے تھے۔ رہا بھائی کا سوال وہ تو آئی گل " خاص" بیار تھیں ۔ سو اے کمرے یہ جائے کی ۔اس ایک تھیں۔ سو اے کمرے یہ جائے کہ رہے ہیں جائے کی ۔اس ایک تھیں۔ سو اے کمرے یہ جائے کھیں۔ سو اے کمرے باہر کم نگائی تھیں۔

" جواللہ چاہے گاب وہ ہوجائے گا۔"اس نے تمام سوچوں کو ذہن ہے جھٹکا اور دودھ گرم کرنے کے لیے بین میں آگئی، رات کوای اور پاپا کے ساتھ دونوں کو گرم دودھ پہنچانا بھی اس کی ذھے داری میں شامل تھا۔ دودھ گرم کر کے اس نے ٹرے میں رکھا اور ان کے کمرے کے سامنے آگر ہاتھ سے ٹرے مامی قمام کر ہینڈل کھمانا ہی جاہا تھا کہ اچا تک اس کا ہاتھ ہینڈل پر ہی ساکھ اس ہوگیا۔

" میں تو بالکل پریشان ہی ہوگیا تھا کہ اب تو سب بچے تھیک ٹھاک ہے۔ کہیں بھی کوئی برائی نہیں ہے، پھر ان لوگوں کو کیسے ٹالا جائے، ویسے لوگ خاصے شریف تھے، لڑکا میرے اٹنے سانے پر بھی ایک لفظ نہیں بولا۔ افسوں تو بچھے بھی ہوا۔ لیکن میں کیا کروں سارے پھے تو میں اپنی شادی پر لگا چکا۔ پھر جو پھے تھے۔ وہ ایک دوست کواس کی بہن کی شادی جو پھے تھے۔ وہ ایک دوست کواس کی بہن کی شادی









## عشق کی راہدار ہوں، طبقہ اشرافیہ اور اپنی مٹی سے جڑے لوگوں کی عکاس کرتے سلسلے وار ناول کی تیکنویں کڑی

كؤشته اقساط كاخلاصه

ملک قاسم علی جہان آباد کے مالک تنے۔ان کاشار ضلع خوشاب کے جائے مانے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ان کے دو بیٹے ملک عمارعلی اور ملک مصطفیٰ تنے۔عمارعلی ریاست کے امور بیس دلچیس ليت تع جبك ملك مصطفى على جيمونى بين الل كرساته تعليم كسليل من لا مورر بائش يذير تع، ملک عمار علی کی شادی ان کی کزن ما ہین ہے ہوئی تھی۔وہ افغارہ سالہ لڑکی خووے عمر میں گئی سال برے ملک عمار علی کو دہنی طور پر قبول نہ کر سکی تھی۔ وہ کا نویت سے برحی ہوتی اور خاص آزاد خیالات رکھتی تھی، جو لاگف بھر پورطریقے ہے انجوائے کرنا جا بتی تھی۔ اُم فروا اُم زارا اور اساعیل بخش مولوی ابراہیم کی اولا دیں ہیں۔ اُم فروا کی شادی بلال حید ہے ہوئی ہے جومیدم فیری کے لیے کام کررہا ہے۔میڈم فیری کالعلق اس جکہ سے تھاجہاں دن سوتے اور را تیں جا کتی يں۔ بلال حيدام فرواكو يبلى بار ميكے لے كرآيا تھا كدميدم فيرى كى كال آحقى ..... ميذم فيرى في بال عرف بالوكوباوركرايا كه جلدائم فرواكوان كے حوالے كروے \_ بلال حيد كے ليے بية ناممكن سا ہو كيا تھا كيونكيدو و أم فروا سے واقعي محبت كرنے لگا تھا۔ ما بين اسے ويورمصطفيٰ على میں دلچیں لینے کی تھی۔ اہل کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اُس کی شادی اُس کے کزن فحم علی کے ساتھ ہونے کی تیاریاں ہونے لگی تعیں لیکن الل کے خیالات کی اور طرف بعظنے لکے تھے ما بین این بچین کے دوست کا شان احمہ ہے لتی ہے تو پتا چاتا ہے کا شان بچین ہی ہے اُس میں ولچیں لیتا تھا مگر بھی محبت کا اظہار ندکر پایا۔ ما بین اپنے آئیڈیل کے اس طرح بچیز جانے پروکھی ے۔ کاشان احد ملک سے باہر جانے سے پہلے ما بین سے محبت کا اظہار کردیتا ہے۔ ما بین ملک عمار على سے ویسے بى ناخوش ہاس بركاشان احمركا اظہار محبت أس كى زندكى من بليل مجادية

ہے۔ ماہین کے دل میں کا شان احمد کی محبت بھی جڑ پکڑر ہی ہے اوراب وہ محارعلی کی شدتوں سے مزید خاکف ہونے لگی ہے۔ اس کی شادی اس کے کزن محم علی کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ محم علی اُسے محبوق کی بارش میں نہلا و بتا ہے اور یوں فوجی انسر کی ہوی بن کروہ اپنی پہلی محبت کی یادوں سے میجھا جھڑ الیتی ہے۔ ماہین اور محارعلی کے بیچ میں تحرار ہونے لگی ہے۔ میڈم فیری بلال کو اُمِّم فروا پر







PAKSOCIETY1



کڑی نظرر کھنے کا کہتی ہے۔ ایک دن اچا تک باال کی ملک مصطفیٰ علی ہے ملا قات ہوجاتی ہے اوروہ انہیں اعتادیں لے کراچی اور أم فروا کی رام کھائنا دیتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی أے اپنے ساتھ مرادولا میں لے جاتا ہے اور انیکسی میں رہائش اختیار کرنے کا تھم دیتا ہے۔ فیری بلال کی تلاش میں ہے۔

ا جا تک ملک قاسم علی کی و فات ہوجاتی ہے۔ سارا جہان آ بادسوک میں او و با ہے۔ ملک عمار علی سارے انظام اپن باتھ میں لے کر برے ملک کے فرائض انجام دینے لگتے ہیں۔ ما بین کی ورای غفلت أے نہ جا ہے ہوئے ہمی ماں بنادی ہے۔ مابین کے دل میں کسی طرح بھی بچے کی محبت پیدائمیں ہو پاتی ۔ وہ مال کے سلمان پر بیٹ کر بھی کا شان کی محبت کی ہوک ا بن دل میں محسوس کرتی ہے۔امل دوسری بار مال بنے وائی ہے۔محرعلی مہرالنساء بیلم سےامل کا خیال رکھنے کا کہتا ہے۔ اوھرمہرالنساء بیلم دادی بننے کے بعد جا ہتی ہیں کہ ما بین ریاست کی بوی ملكائن كى ذ معددارياں أن كى زندكى بى ميں اپنے ہاتھ ميں لے لے۔ ما بين إس صورت حال ہے بخت متنفر ہے۔ وہ جلدا زجلد جہان آباد ہے واپس لا ہور جانا جاہتی ہے۔ کیکن ملک ممارعلی أس كى بالتمس س كربهت رسان ، الى محبت ، أے جہان آبادر بنے پرقائل كر ليتے ہيں -کا شان احمد ، ما بین کو ممارعلی کے ساتھ محبت کرئے پر مجبور کرویتا ہے۔ آخر ما بین کا شان کی محبت میں عمارعلی کے ساتھ آ ہت ہمت کر نے لئی ہے۔ اپنی علمی کا احساس ہوتے ہی دہ عبد کرتی ہے کہ آئندہ زندگی وہ ملک عمار کی محبت کی پاسداری میں گزار ہے گی۔ زندگی نی کروٹ لیکی ہے۔ ماہین دوسری بارا میدے ہوتی ہے۔اجا تک اُس کےسرکا سائیں، جہان آباد کے بوے سر کار ملک مارعلی زیرگی کی بازی باردیت میں۔جہان آ باد اس افاد پرخون کے آنسوروتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی ، بھائی کی ا جا تک موت پر دلبرداشتہ بیں آخر ماں ، بھائی اور بینے کے لیے زندگی میں دلچیل لینے لکتے ہیں۔

أم فروا كوبالآخر بلال طلاق و دينا بادرام فروا والهل الني شيكة جاتى ب\_ أم فروا كى محبت مي ماك مصطفىٰ على كالمسلسل دين كى طرف رجحان برحد باب اورة خركار .....

(اباتكيدي)

مہرالنساء نے ملک مصطفیٰ علی کے سسرالیوں کو بے حدعزت و تکریم دی تھی۔اس ضیافت میں موجود ہر ہرخا تون سے انہوں نے بے بے جی اور اُم زارا کو ملوایا تھا۔ بھی ان ماں بٹی کے حسن سے متاثر دکھائی دے رہی تھیں۔

و رہے ہیں۔ یقینا مصطفیٰ علی کی بیوی بھی اپنی بہن کی طرح حسین ہوگی۔سب قدرت کی تعریف وتو ضیف بیان کررہے تھے جو کیسی کیسی شکلیس مخلیق کرتی ہے۔ اُم زارا جس ڈریس میں ملبوس تھی وہ معروف ڈیز اُئنز کا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی نے تقریب کے لیے خاص طور پر اُم زارا کے لیے بنوایا تھا۔ایبا ہی ڈریس اُم فروا کے لہ بھی تا

لائك فى اورآف وائك كنٹراس ميں گھيرے دارفراک چوڑی دارپا جامہ کے ساتھ بڑا سامكيش چھنا دو پڻا جس کے بارڈر پرد کے کانفیس کام تھا۔ سر پرنگائے ہلکی ی میچنگ جیولری کے ساتھ اُم زارا خطرناک حدتک خوبصورت لگ رہی تھی۔ الی سج دھج کے ساتھ ایسا قیمتی لباس آج ہے پہلے اُس نے ہیں پہنا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی حازم علی کواٹھائے اندرون خانہ آئے تو تمام کزنز اُن کے گرد جمع ہوگئیں۔





''مصطفیٰ بھائی آپ کی سالی آئی بیاری ہے تو بیگم تو بہت تو بصورت ہوگی؟'' ملکے مصطفیٰ علی اثبات میں مسکرائے۔ '' تم لوگ خود ہی دیکیے لیناناں۔' ''مصطفیٰ بھائی ، آصف بھائی کے لیے اپنی سالی کا رشتہ لیے دیں ناں۔'' صدف تو مرمئی تھی اُمِ زارا پر۔ جواس وقت آئیج کے نزدیک کھڑی اہل سے با تیس کر رہی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی نے کن اکھیوں ہے مدر ذکر دکھا

سندت وریب است. '' پلیزمصطفیٰ بھائی میرے بھیاڈاکٹرریحان کے لیے بات کریں ناں۔'' ہالہ نے سرگوشی میں مصطفیٰ علی ہے کہا۔اُمثل نے چنگی کائی۔

ہے ہیں۔ بن میر ہے شاہ میرلالہ کے لیے کوشش کریں۔''اس دوران ملک مصطفیٰ علی مسکراتے رہے۔ ''اے از کیوں بخش دو مجھے۔انہوں نے ماموں زاد ہالہ کے سر پر ہلکی می چپت رسید کی ۔اور باری باری اپنی ان تمام کزنز کودیکھا!ور ماہین کی جانب بڑھ گئے۔

انہوں نے اہین کود کیھے ہی ماشاء اللہ، چہم بدور جیے کلمات دل میں یو لے۔ آج ابین پہلے جیسی ماہی لگ دہی تھی۔ اپنے تیاری میں اُس نے خاص اہتمام کیا تھا۔ بہت خوبصورت کٹ میں گرین ڈرلیس تھا اُس کا۔ جس میں وہ تھلی تھلی رہی تھی۔ وہ خوش تھی، کھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بمار علی کی روح کی خوشی کے لیے بمار علی کی روح کی خوشی کے اُسے آج اُس کا اُن اُن تھیں نم نہیں کرنی تھیں۔ بلکہ ان نیکلوں آئھوں میں خوشیوں کی چک پرونی تھی۔ اُسے آج اُس کا اورا چھے طریقے ہے اُسے جھایا بلکہ ان نیکلوں آئھوں میں خوشیوں کی چک پرونی تھی۔ اُسے ایس کی اورا چھے طریقے ہے اُسے جھایا تھا۔ تب اہل آپی کی ایک ایک ایک ایک بات اس نے اپنے بلوے با ندھ کی تھی۔ اُسے برحال میں خوش رہنا تھا ممار علی سے بچوں کی خاطر۔ وہ دل بی دل میں رہ کا شکر اواکر رہی تھی کے شار جاتے جاتے دوخوبصورت پھول علی سے بہترین پرورش کرتی تھی، تربیت کرنی تھی۔ اُنہیں بہترین مقام دلا نا اُسے سونپ گئے تھے۔ جن کی اس نے بہترین پرورش کرتی تھی، تربیت کرنی تھی۔ اُنہیں بہترین مقام دلا نا اُسے بیان آباد کے وارث تھے، حمان علی اور حازم علی۔ تب ما بین نے تھے آسان کی طرف دیکھا شفاف، اُسے رہیں رہی جو رہ دان تھی۔

امبر پر پرندے بچو پرواز تھے۔ ''اے مالک! کو بردار حمٰن ہے۔ تیرے فیلے بہترین فیلے ہوتے ہیں۔''اس کے بند ہونٹ آ ہمتگی

ے ہے۔ رمثانے آ ہتگی ہے اس کا کندھا چھوا۔

'' ماہی کیاد کیےرہی ہو؟'' '' دیکےرہی ہوں اس حسین کا نئات کو بنانے والاخود کس قدر حسین ہوگا۔ جو ہمیشہا ہے بندوں کے لیے

اچھا کرتا ہے۔'' ''ماہی تم ٹھیک کہدرہی ہو۔''رمشانے آ ہنگی سے زی سے اُس کا ہاتھ دبایا اور ماہین کے ساتھ آ گے

بور مئی۔ خاندان کی کئی خواتین نے اُم زارا کے رشتے کے لیے مہرالنساء سے بات کی تھی۔ مال جی نے انہیں ، جواب دیا تھا کہ آپ اُم زارا کے والدین سے رابطہ کریں۔' وہ اس سلسلے میں خود نہیں آنا جا ہی تھیں۔





د وسرے دن موادی صاحب کی ٹیملی رخصت ہوئی تھی۔مہرالنسا ویے تیجی تحا کف ساتھ دیے تھے ۔ طے میہ پایا تھا فوزیہ کے جیسے ہی امریکہ سے پاکستان کے لیے ٹکٹ کنفرم ہوتے ہیں رحقتی کی تاریخ مقرر کردی جائے گی۔ ابھی تو بہت تیاریاں باتی تھیں۔ امل بھی نوشہرہ جا چکی تھی۔ ان دنوں محمد علی کی پوسٹنگ و ہیں پڑھی۔ ماہین اب زیادہ تر جہان آباد میں پہتی تھی۔ اس کا جہان آباد میں زیادہ دل لگتا تھا۔وہ بھی وفت تھاجب وہ جہانی آ با در ہے پر بیڑیاں تڑواتی تھی۔ ما ہین کوسکون ملتا تھا پہاں پر۔ فوزیہ بھی آنے والی تھیں۔مہرالنساء سوچ رہی تھیں۔فوزیہ کے آنے کی سیح ڈیٹ معلوم ہوجائے تو مصطفیٰ کی تاریخ رکھویں۔

☆.....☆.....☆

اس ویک اینڈ ملک مصطفیٰ علی دودن جہان آ بادرہ کرواپس لا ہورآ رہے تھے۔اُن کے ساتھ اُن کے كزن عرفان اسلم بھى تھے۔ جوى ايم ايچ ميں ميجر ڈ اکٹر تھے۔ وہ بھي دو دن پہلے ملک مصطفیٰ علی کے ساتھ آئے تھے۔مہرالنساءے ملنے،مہرالنساء ملک مصطفیٰ علی ہے کہدر ہی تھیں۔ '' بیترا یک دن اور رُک جاتے ۔عرفان بھی رہ لیتا۔ اتنی مت بعد توبیہ جہان آیا د آیا ہے۔'' مہرالنساء کے ہاموں زاد کا بیٹا تھا عرفان ۔جن کی آبائی زمینیں بھل آباد کے ایک گاؤں میں تھیں۔ '' پھو پی جان میں انشاءاللہ چکر لگا تارہوں گا۔''عرفان آ گے بڑھے تو مہرالنساء نے اُن کے ماتھے کا

" ماں جی ایکے ہفتہ آپ نے لال حو ملی آنا ہے۔"

'' ہاں میں سوچ رہی ہوں ۔ مولوی صاحب ہے درخواست کروں کہاب ہمیں رخصتی کرا دیں ۔ فوزید میں ترج است کر در انگر ''ا ہے بھی آج بات کروں گی۔ ا

'' ٹھیک ہے آپ اور ما بین تیارر ہنا ، انشاء اللہ جمعہ کو میں آپ کو آ کرلے جاؤں گا۔'' مہر النساء دونوں ہاتھوں میں مصطفیٰ علی کا چہرہ تھا ہے مسکرا تیں۔

'' ہم علی بخش ڈرائیور کے ساتھ آ جائیں گے۔''عرفان نے کن انکھیوں سے ملک مصطفیٰ علی کی طرف

' میں اپنی ماں اور بھائی کو لینے خود آؤں گا۔'' ملک مصطفیٰ علی نے ماں جی کا جھریوں زوہ دود حیا ہاتھ چو ما۔مہرالنساءنے زبردی دو پہرکے کھانے کے لیے انہیں روک لیا۔ "كهانے كا ثائم بابكمانا كماكرى تكلو"

اس ونت ملک مصطفیٰ علی ڈرائیونگ کررہے تھے۔ میجرڈاکٹرعرفان اُن کےساتھ فرنٹ سیٹ پر تھے ملک مصطفیٰ علی کا من مین حیدر پیچیے بیٹھا ہوا تھا۔ سارا راستہ عرفان اسلم نے ملک مصطفیٰ علی کی شاوی کا ذکر

" عمار لاله کی شادی میں تو میں شرکت نہیں کرسکا تھا۔ اُن دنوں آ رمی کی طرف سے میں سعودیہ میں استحدید میں استحدید میں تھا۔ استحد میں دروست منسم کا ڈانس میں استحدی کی جماری شادی پر میں زبردست منسم کا ڈانس





کرنے والا ہوں۔ ساتھ میں کہ ہمیں بھی کرآؤں گا۔'' ملک مصطفیٰ علی ا چا تک اُ داس ہو گئے تھے۔ انہیں ملک عمار علی یاد آ گئے تھے۔ ان کی براؤنش آئھوں میں یک بارگی پورش بڑھی تھی۔ تب ہمیشہ کی طرح دا ئیں ہاتھ کی پشت سے با ئیں گال زور سے رگڑا، ونڈ اسکرین بران کی نظریں بدستور مرکوز تھیں۔ شفاف سرئی موٹروے پر دور تک نیلا آسان جہان سفید سرئی نارنجی روٹی کی مانند بادلوں کے بگولے تیزی سے ان کے ساتھ محوسفر تھے۔ کافی ویر تک ملک مصطفیٰ علی خاموش رہے۔ عرفان إدھراُ دھرکی با تیں کرتے رہے۔

راوی کراس کرنے کے بعد جیسے ہی وہ لا ہور شہر کی طرف ٹرن لینے لگے۔ مخالف سمت سے تیز رفآری
میں آتی ویکن سے گاڑی زور سے فکرائی۔ایک زور دار دھا کہ ہوا۔اسٹیئرنگ پوری قوت سے ملک مصطفیٰ
علی کے سرمیں لگا۔ونڈ اسکرین کممل ٹوٹ بھی تھی ۔ کا پنچ کے فکڑ ے عرفان کے ماشخے اور گردن پر لگے تھے۔
ملک مصطفیٰ علی پر بھی شخصے کے فکڑ ہے اور کر آئے تھے۔ان دونوں نے حفاظتی بیلٹ یا ندھی ہوئی تھی ، پیچھے
ملک مصطفیٰ علی پر بھی شخصے کے فکڑ ہے اور کر آئے تھے۔ان دونوں نے حفاظتی بیلٹ یا ندھی ہوئی تھی ، پیچھے
میٹیا حیدراُ چھلا تھا۔اُس کا سرگاڑی کی حصے سے فکر ایا۔لیکن مجز انہ طور پر اُسے کوئی چوٹ نہ آئی ۔ اُسے
خراش تک نہیں آئی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی بے ہوش ہو چکے تھے۔ تیزی سے اُن کا خون بہدر ہا تھا۔عرفان
میٹی میں ، تھ

قوراً سارجنٹ نے فون کر کے ایمبولینس منگوالی تھی۔عرفان نے می ایم ایچ ٹیں میجر ڈاکٹر انوار چوہدری کوفون کر دیا تھا۔ ملک مصطفیٰ علیٰ کی کنڈیشن ایس تھی فوری طور پر آپریشن ہونا چاہیے تھا اُن کا۔ عرفان خود زخمی تھے۔لیکن اس وقت انہیں صرف ملک مصطفیٰ علی کی فکرتھی۔ میجرعرفان ڈاکٹر ہوتے ہوئے سمجھ نہ پار ہے تھے ملک مصطفیٰ علی کی پوزیشن کے بارے میں۔خون بہت بہہ چکا تھا۔ ایمبولینس میں ہی عارضی فرسٹ ایڈوے وی گئی تھی۔ ایمبولینس فل اسپیڈیس کینٹ ٹیں داخل ہوئی تھی۔اب وہ می ایم ایک کی طرف فراٹے بھردی تھی۔

میجرع فان نے ابھی تک کسی کو پہونہیں بتایا تھا۔ حیدر کو بھی منع کر دیا۔ ایر جنسی میں ملک مصطفیٰ علی کا آپریشن جاری تھا۔ سرجن عارف بیک نے میجرڈ اکٹرع فان اسلم کو آپریشن میں شامل ہونے سے روک دیا تھا۔ سرجن عارف بیک کے ساتھ باتی ڈاکٹرز تھے۔عرفان اسلم کی ٹریٹ منٹ ہو چکی تھی۔ ونڈ اسکرین کے شعشے لگنے سے وہ کافی زخمی ہوئے تھے۔ اس وقت وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے ہے چیین دکھائی دے

تین کھنے کا آپریش کامیاب رہاتھا۔ ملک مصطفیٰ علی خطرے سے باہر تھے۔ بیتو میجرعرفان بھی سمجھ رہے تھے لیکن وہ پریشان تھے۔اڑتالیس کھنے میں ملک مصطفیٰ علی کا ہوش میں آنا ضروری تھا ورنہ ..... ورنہ کی بھی ہوسکتا تھا۔ انہیں آئی ہی بو میں شفٹ کردیا گیا تھا۔عرفان سوج رہے تھے کہ اگر مصطفیٰ کے سرال میں اطلاع دی گئی تو اُن کی تمام رات پریشانی میں گزرے کی ۔البذاصح ہی سب کو بتایا جائے۔ میجرعرفان اسلم نے اپنے گھر میں فون کر کے والدہ اور بیوی کو بتادیا تھا کہ میں مصطفیٰ علی کے ساتھ جہان آبادے آگیا ہوں۔رات میں مصطفیٰ کی طرف ہی رکوں گا۔''

رات بارہ بے میجرعرفان اسلم ڈاکٹرز کے پینل کے ساتھ اپنے آفس میں موجود تھے۔اس وقت ملک





مصطفیٰ علی کا کیس ڈسکس ہور ہاتھا۔ میجرعرفان بہت بنجیدہ تھے۔ باتی پینل کے لوگ بھی فکر مند تھے۔ ان اڑتالیس گھنٹوں میں ہرصورت ملک مصطفیٰ علی کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جانی تھی۔ آ ہتہ آ ہتہ تمام ڈاکٹر زسرجن اٹھ بچکے تھے۔ کرنل عارف بیگ نے میجرعرفان کو بھی آ رام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی کا موبائل میجرعرفان کے پاس تھا جو انہوں نے Silent پر رکھا ہوا تھا۔ ما بین کی کال تھی۔ انہوں نے چیک کیا تو بہت ساری مس کالرتھیں ما بین کی۔ وہ میجرعرفان کو بھی فون کرتی رہی تھی۔ انہوں نے جا بین کا نمبر ملایا۔

"جیسی ہو ماہی؟"

''عرفان بھائی آپ لا ہور پہنچ گئے؟''

"بال بم سات بح بي كئ تھے۔"

، مصطفیٰ بھائی نون کیوں نہیں اٹھار ہے، سخت فکر ہور ہی ہے۔ پھو پی ماں بھی پریشان ہیں۔ پہلے تو پہنچ کرفوراً وہ نون کرتے تھے۔''

ر رہ ہوں دراصل آج میں بھی لال حو ملی ژک گیا ہوں کہ پچھ گپ شپ نگا گیں ہے۔مصطفیٰ علی ابھی ابھی مردان خانے کی طرف گیا ہے۔ دراصل چند کسانوں کا آپس میں کوئی مقین مسئلہ ہوا ہے۔ نون وہ یہیں محبول گیا ہے۔''

'''اچھاوہ آئیں تو اُن ہے کہیں فون کرلیں۔''

'' ما ہین بیٹا وہ خیریت ہے ہے۔تم کیوں فکر کررہی ہو۔ میں تواب سونے لگا ہوں ،وہ جانے کس وقت آئے۔وہ صبح تم لوگوں کوفون کرنے گا۔ابتم سوجا وَاور پھو پی جان سے بھی کہووہ بھی سوجا کیں۔وہ فکرنہ کریں آج رات میں اُن کے بیٹے کے پاس ہوں۔''

آتنا لمباچوڑا حجموث ہولتے ہوئے اُلفاظ میجرعرفان کے گلے میں اٹک اٹک مجے۔ رندھی آواز پروہ مجشکل قابو پاسکے تنے۔میجرعرفان اسلم' ملک مصطفیٰ علی سے کافی بڑے تنے دونوں میں زبردست نسم کی دوئی تھی۔جبھی فرینک بھی بہت تنے۔ جب بھی ملتے تھلی ڈلی مپ شپ لگتی دونوں میں۔میجرعرفان کئی مرتبہ آکر ملک مصطفیٰ علی کود کمھے بچکے تنے۔ابھی تک وہ بے ہوش تنے۔

میجرعرفان اسلم تمام رات بے چین رہے۔ میچ مؤذن نے اذان دی تووہ ہاسپول کے اندر بی مجد میں چلے گئے۔ باجماعت نماز بڑھنے کے بعد دیر تک مصطفیٰ علی کے ہوش میں آگنے کی دعا میں کرتے میں گڑا گڑا کر رہے ہے اُن کی صحت بھری سلامتی ما تکتے رہے۔

ر ہے۔ گڑ گڑ اکررب ہے اُن کی صحت بھری سلامتی ما تکتے رہے۔ '' کیوں ناں مولوی صاحب کوفون کر کے بتا دوں تا کہ وہ سب مصطفیٰ کے لیے دعا کریں۔ ملک مصطفیٰ عاریب نئا سند نہ مار میں مربخت کرنے جائے ہیں ۔

علی کے موبائل پرانہوں نے مولوی ابراہیم بخش کا نمبر تلاش کیا۔ ملک مصطفیٰ علی کا نمبر دیکھ کرمولوی صاحب نے دوسری ہی بیل پرفون اٹھالیا تھا۔عرفان کی مجھ بین نہیں آر ہاتھا وہ کیسے مولوی صاحب کو بتا ہیں۔ گھبراہٹ ویے چینی کا ریمل ایک کیلی بوبراہٹ کی صورت، مکلے کو کھنکار کرصاف کیا۔ بھلا وہ مولوی صاحب سے کیا کہتے کہ آپ کا داماد موت وحیات کی مشکش میں

ووشيزه 210

Section

ہے ہوتی میں جالا ہے۔

"جي وعليم السلام-"آ وازاجبي هي-'' مولوی صاحب میں میجرڈ اکٹرعرفان اسلم بات کررہا ہوں۔ ملک مصطفیٰ علی کا کزینے ہوں۔'' "جی جناب خیریت ہے ہیں آپ ۔" مولوی صاحب کی آ واز میں فکر مندی عود آ کی تھی۔ " دراصل مولوی صاحب آپ کو بیر بتانا تھامصطفیٰ علی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ی ایم ایکے میں ایڈ مٹ ہے۔سرمیں چوٹیں آئی ہیں۔ آپ اُن کے لیےخصوصی دعا کریں اور بھالی سے بھی کہیں مصطفیٰ علی کے لیے '' ڈاکٹر صاحب بیسب کیسے ہوا؟' '' مولوی صاحب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کوتمام صورت حال ہے آگاہ کروں گا۔ جہان آباد میں ابھی نہیں بتایا۔ دن چڑھ جائے تو پھو پی جان کو بتاؤں گا۔''انہوں نے بیاس کیے کہا تھا معا وہاں فون میں ابھی نہیں بتایا۔ دن چڑھ جائے تو پھو پی جان کو بتاؤں گا۔''انہوں نے بیاس کیے کہا تھا معا وہاں فون '' آجازت جا ہوں گا۔'' میجرعرفان نے فون بند کردیا تھا اور نیے تلے قدم اٹھاتے ی ایم اپنج کی عمارت كى جانب يزھنے لکے تھے۔ اب وہ آئی می بوروم میں تھے۔ملک مصطفیٰ علی کو دیکھا۔اُن کی آئکھیں چیک کیں۔ پھر سوالیہ نگا ہوں ے زی کی طرف و یکھا۔ زیں نے تفی میں سر ہلایا کہ انہیں ایک لھے کے لیے بھی ہوش نہیں آیا۔ وہ ڈاکٹر تھے۔ملک مصطفیٰ علی کی پیچیدہ حالت کے بارے میں بہت پچھ بچھ رہے تھے۔وہ دعا کررہے تنجارُ تالیس کھنٹے ہے پہلے پہلے صطفیٰ علی کوہوں آجائے۔وہ سامنے کا وُج پہآ کر بیٹھ گئے۔اُن کے لیے البيش جائے آ بھي تھي۔ گرم كرم جائے نے اُن كے تھے تھے اعصاب كوندرے تقويت پہنچائی تھی۔ صبح دس بجے کے قریب میجرعرفان نے ماہین کوفون کیا۔ ماہین جاگی ہوئی تھی اور حازم علی کوفیڈ کرار ہی تھی \_فورا ہے بہلے اُس نے اسکرین پرانی بھائی دیکھ کرفون اٹھالیا۔ "إنى بهائي خريت! آج توضيح منح آب نے فون كرليا-و مصطفیٰ بھائی کومیر ہے فون کا بتایا تھا؟'' وہ حازم علی کوا ہے قریب لٹاتے ہوئے یولی۔ "مائى تم سے بات كرنى بيادرامت سے بيرى بات سننا۔ ''خیریت تو ہے اِنی بھائی۔'' وہ طلق کے بل چیخی ۔ " ہاں بھی خریت ہے تم پریشان مت ہو۔ دراصل کل لا ہور میں انٹر ہوتے ہو۔ يمصطفيٰ على كاوي کا کیٹے نٹ ہوگیا ہے۔ کچھ چوٹیں گلی ہیں مصطفیٰ علی کو، میں بھی زخی ہوا ہوں مصطفیٰ سی ایم ایج میں ہے۔ آپریشن تو اُس کا ہوچکا ہے۔ دعا کر وجلد ہوش میں آجائے۔اُس کے سرمیں چوٹ گل ہے۔' میجرعرفان کے لیج سے فکر مندی چھلک رہی تھی۔ مابین کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔جیے آواز نے اُس کا ساتھ چھوڑ دیا۔وہ گنگ ہوچکی تھی پھراُس کی





سسکیاں میجرعرفان اسلم نے فون پر پی "بیاتم بہت بہادرائ مو، ہمت ہے کام اواور پھو پی جان کوبھی بہت آ رام سے بتانا۔ تم لوگ جلدی ا فی بھائی خطرے کی تو کوئی بات نہیں ہے ناں مصطفیٰ بھائی ٹھیک تو ہیں۔'' " ہاں مائی وہ تھیک ہے۔ " ہاں بھی میری بات پر تہمیں یقین کیوں نہیں آ رہاتم خود آ کرد کھے لینا۔اچھامیں فون رکھتا ہوں۔'' ما بین کانپ رہی تھی۔اس کاجسم پھر کی بھاری سل کی مانندمحسوس ہور ہا تھا۔اس نے بیر بیڑے نیچ اً تارنے جا ہے پیروں میں جان بی شہیں تھی۔ بمشکل اٹھنے میں کا میاب ہو پائی۔خود کو تھیٹے ہوئے پھوٹی ماں کی خواب گاہ تک آئی۔ وہ اس وفت تسبیحات پڑھ رہی تھیں۔ ماہین کی آتھوں میں بار بار دھندلا اندهیرا چھاجا تا۔ وہ مہرالنساء کے قریب آ کر بیٹھے گئی۔ ٹیشکل اُس نے خود پر کنٹرول رکھا تھا۔ چہرے کا رنگ أ ژاہوا تھا۔مہرالنساء نے بیج ممل کر کے سائیڈ پر رکھی ۔اورمسکرا کر ماہین کی طرف دیکھا۔ ' پتر آج جلدی اُٹھ کئیں؟'' انہوں نے ماہین کے ماتھے کا بوسد لیا۔ وہ اُن سے نظریں کترارہی تھی۔تو قف بعد کو یا ہوئی۔ '' پھو پی ماں آج لال حویلی نہ چلیں۔ چھاموبھی اپنے جاجا کو یاد کرر ہا ہے۔'' ما بین نے اُن کا ہاتھ " ما بین کل ہی تومصطفیٰ علی سمیا ہے۔" ا جلتے ہیں ناں پھوٹی ماں۔ اوات نے اُن کے ملے میں بانہیں حاال کردی۔ اس وقت ماہین کس یل صراط ہے کز رر ہی تھی بیاتو وہی جاتی تھی۔ '' ما بین جمعہ کوتو جانا ہی ہے۔ دو دن تک پٹواری نے آنا ہے۔اچھا ہے پٹواری کا کام نمٹ جائے۔ ورنہ تاریخیں ہی دیتارے گا۔ آبیانے کےمعاملے کو پچھ سینج رہاہے۔ " د منیں بھو بی ماں ہمیں آج ہی جانا ہے۔ آپ مجھے بتا کیں میں آپ کی پیکیگ کردیتی ہوں۔'' " ما بین آخر کیوں تم اس قدر اصرار کررہی ہو۔ خیریت تو ہے۔" اچا تک تفکرات اُن کے چیرے پر ت '' وہ پھوپی ماں مصطفیٰ بھائی تو بالکل ٹھیک ہیں معمولی ہوٹ آئی ہے انہیں۔عرفان بھائی کا فون آیا تھا۔ جلتے ہیں ناں پھوپی ماں مصطفیٰ بھائی ہے بھی ل لیں گے۔'' ما بین اُن سے نگا ہیں چراتے ہوئے بے " كيا ہوامصطفیٰ علی كو\_" مال جى نے ماجن كى بےربط گفتگوئن كرأس كےدونوں ماتھ پكڑ ليے۔أن كى آئىمىن پھیلی ہوئی تھیں جسم پررعشہ کی کیفیت طاری ہوگئی تھی۔ " پھولی ماں آپ کیوں پریشان ہورہی ہیں۔ وہ خیریت سے ہیں۔ بتارہی ہوں نال معمولی ی چوٹ آئی ہے۔ میں آپ کا ناشتا بنواتی ہوں ہم ایک مھنے تک نکل رہے ہیں۔"

ووشيزه 112

ا معملی علی ہے۔'' استان میری بات کراؤمصطفیٰ علی ہے۔'' استان میری بات کراؤمصطفیٰ علی ہے۔'' استان میری بات کراؤمصطفیٰ علی ہے۔'' پھوٹی مال ڈاکٹروں نے انہیں بات کرنے ہے شع کیا ہے۔ افی بھائی ہیں اُن کے پاس ،آپ فکر نہ کریں۔ بس اُن کے لیے دعا کریں۔'' ِ ما بین جلدی جلدی اُن کی پیکٹِگ کررہی تھی۔ اُسے ابھی اپنی اور بچوں کی بھی پیکنگ کرنی تھی۔مزیدوہاں کھڑے رہنا مابین کے لیے مشکل ہور ہاتھا۔وہ تیزی ہے باہرنکل

ماں جی اور ما ہین تمام راستہ دعا کرتی رہی تھیں ملک مصطفیٰ علی کی زندگی وصحت ہے لیے ماں جی تب ہے مم صم تھیں۔ وہموں کی ماری سے مال اندریہے سخت خوف زوہ تھی۔ جانے اُن پر کیسی قیامت ٹوٹے والی تھی۔ پہلے ہی ایک جوان کڑیل بیٹے کو کھو چکی تھیں۔ اُن میں اب ہمت نہیں تھی مزید کوئی صدمسہنے کی۔وہ نڈھال لگ رہی تھیں۔

میجرعرفان اسلم کے فوبن سے مولوی ابراہیم بخش بخت پریشان ہوئے تھے۔ وہ اُس وقت مجد میں ہی تھے۔انہوں نے دورکعت مل پڑھے اور نہایت عاجزی واکساری ہے اللہ پاک ہے ملک مصطفیٰ علی کی صحت یا بی اور ہوش میں آنے کی دعا ئیں کیں۔ انہیں جھ نہیں آرہی تھی گھر والوں کو کیسے بتا ئیں گے سرمنی اند هیراسپیدی میں تبدیل ہور ہاتھا۔اس وقت پوراموچی گیٹ نیند میں اونکھ پر ہاتھا۔ وہ تیزی سے اپنے کھر کے گیٹ کی طرف بوھے۔اس کی میں سب سے بوا کھر مولوی ابراہیم بخش کا

انہوں نے کیٹ بجایا۔ جانتے تھے اُن کی زوجہ غلام فاطمہ برآ مدے میں ہی ہوں گی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعدوہ تلاوت قرآن پاک کیا کرتی تھیں۔اساعیل، اُم فروا اور اُم زارا تماز پڑھنے کے بعد سوجاتے تھے۔ بے بی نے گیٹ کھول ویا وہ جائی کھیں اس وقت مولوی صاحب ہی کھر آتے ہیں۔ مولوی صاحب اندرآتے ہوئے چو تھے۔اُم فروا بھی آج برآ مدے میں بیٹی بیٹے پڑھرائی گی۔ "أم فروا بينا آج نماز يڑھنے كے بعد سوتى نہيں؟"

"ابا تجی کیٹی تو تھی کیکن نیندنہیں آئی سو جا ہے ہے جی کے پاس چل کر بیٹھوں۔ عجیب سی ہے چینی محسوس ہور ہی ہے۔ دل بھی تھبرار ہا ہے اللہ خیر کرے۔ ' مولوی صاحب نے اُس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا توقف بعد بولے

'' بیٹا تین کپ جائے بنالا ؤ۔'

''جی اچھا۔'' اُم فروا کچن کی طرف بڑھ گئے۔اس وقت پیورشیفون کا سفید دو پٹاجس پرنفیس کی لیس ککی ہوئی تھی اُس کے چہرے کا ہالہ کیے ہوئے تھا۔

بے بے جی دوبارہ تخت ہوٹ پرآ کر بیٹے چکی تھیں۔انہوں نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔جو بار

باردا ڑھی پر ہاتھ پھیرتے سوچوں میں گم تھے۔
''مولوی صاحب خیریت تو ہے آپ کھ پریٹان دکھائی دے رہے ہیں۔''
''غلام فاطمہ پریٹانی ہی کی بات ہے۔''
''کیا بات ہے مولوی صاحب؟'' ہے ہے جی کی تمام تفید آن کے متفکر چرے پر مرکوز تھی۔

READING Region

'' ابھی تھوڑی دیر پہلے ملک مصطفیٰ علی کے ما موں زاد کا فون آیا تھا۔ ملک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو کیا ہے۔ ابھی ہوشنہیں آیا۔ ی ایم ایکی میں ہیں۔'' '' میرے مالک خیریت فرما۔'' اچا تک سے بے بے جی کی رنگت پیلی پڑگئی۔ چبرے پر فکر مندی ''غلام فاطمہ جائے ٹی کرہم ابھی ہاسپول چلتے ہیں۔اساعیل کوبھی جگادو۔'' ''اباجی کہاں جارہے ہیں آپ لوگ؟'' اُم فروا جائے کی ٹرے لیے قریب آگئی۔ ''دورہ تاریک کہاں جارہے ہیں آپ لوگ؟'' اُم فروا جائے کی ٹرے لیے قریب آگئی۔ '' بیٹھاتو جا ؤ'' بے بے جی نے خو دکوسنجالا ۔ پیروں تلے سرکتی محسوس ہوتی۔ ''حوصلہ رکھواُم فروا۔''اب ہے ہے جی نے اُسے دونوں کندھوں سے تھام لیاتھا۔ ''ملک صاحب تھیک ہیںتم بس وعا کرو۔اسائیل کو جا کرا تھا دوہم ابھی نکلیں گے۔'' '' ہے ہے جی وہ تھیک ہوجائیں مے ناں۔'' اُس کی آ دازرندھی کلے میں جیسے کسی نے دیکھتے کا نئے بھر ''تھے۔ ' انشاء الله وہ جلدی ٹھیک ہوجا ئیں گے۔اللہ کی ذات بے نیاز ہے وہ تمہارے سہاگ کو ہمیشہ سلامت رکھےگا۔''مولوی صاحب مائے پی کر دہاں ہے اُٹھ چکے تھے۔ '' بے بے جی میں بھی چلوں گی۔'' '' أم فرواتم ویسے ہی پریشان ہو۔ ابھی ہمیں جانے دوشام کوا ساعیل تنہیں لے جائے گا۔تم اُنہیں و كي كرتسلي كركينا-' وه ندهال قدمول سے اپنے كمرے كى طرف بردهى - جائے نماز بچھاتے ہوئے تجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کررونے لگی۔اُس رب سے ایک ہی التجاتھی۔ خوبصورت سیاہ آ تھے سوج محی تھیں۔جنونِ بیجان میں مبتلا اپنی خود ہے بھی لاتعلق محسوس کررہی تھی خود ہے ہے جی کب سے دروازے کے وسط میں کھڑی اُم فروا کو یوں تؤپ توپ کراہے رہ سے التجائيں كرتا د كير رئى تھيں۔ اچا تك بے بے جى كے دل كو كونا كوشفى محسوس ہوئى۔ أن كے بھينيے ہونث سکیائے۔انشاءاللہ ملک مصطفیٰ علی ضرور ٹھیک ہوجائیں گے اُن کی بیوی کی فریا دوہ مالک کل ضرور سے گا۔ اُم زارا بھی ہے ہے جی کے پاس آ کر کھڑی ہوگئ تھی۔ بے بی نے اُم زارا کواشارے سے جانے کے لیے کہا۔ دونوں دیے پیریا ہرتکل کئیں۔ أم فرواسيدهى موكر بين كى أس نے عارضوں برزكة نسومتيليوں ميں جذب كي اور كھڑے ہوتے ہوئے پہلے عبادت اور پھر حاجت کے نوافل پڑھٹی رہی۔اُس کے بحدے طویل نتے اس کے پاؤں سوجھ سیکے تتے۔ کمر تختہ بن گئی تھی۔ کندھوں کا تھیچا ؤ بڑھ رہا تھا۔لیکن اُسے قطعی پچھٹسوس نہ ہور ہاتھا۔اس Seellon

وقت اس بندی اورا سے پیدا کرنے والے کے درمیان کوئی فاصلنہیں بچاتھا وہ محسوس کررہی تھی خدا اُسے و کچے رہا ہے۔ بک بارگی اس کانسلس بھرا۔ و کچے رہا ہے، مُن رہا ہے، اس کے دل کی تکلیف جان رہا ہے۔ بک بارگی اس کانسلس بھرا۔ '' آپی زوال کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اب بس کردو۔'' اُمِ زارا اُس کے نزدیک آگئی۔ ہاسپیل سے اساعیل بھائی کا فون آیا ہے۔ بتارہے تھے مصطفیٰ بھائی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔'' اُمِ فروانے سلام پھیرنے کے بعد مسکرا کرائم زارا کی طرف دیکھا۔

''واقعی، اُمِ زارا۔'' '' ہاں آپی بھلا میں کیوں غلط بولوں گی۔ آپ خود اساعیل بھائی سے بات کرلیں۔ آ جا کیں میں ناشنا ''

بناتی ہوں۔ میں نے بھی ابھی تک ناشتانہیں کیا۔''

۔ '' میں آتی ہوں۔'' درودِ پاک پڑھنے کے بعداُس نے دعا کے لیے ہتھیایاں جوڑ کیں۔ شام کواُمِ زارا نے اُسے اٹھایا۔'' آپی آٹھیں اساعیل بھائی کہدرے ہیں تیار ہوجا کیں۔مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو ہاسپول لے جا کیں گے۔ ہاہین بھائی اور ماں جی آپ کا بہت یو چھر رہی تھیں۔ آپ کی طرف سے وہ فکر مند تھیں۔'' اُمِ فروا اُسٹھ کر بیٹھ ٹی تھی۔ بال بیچھے کرتے ہوئے بوجس آ کھوں سے اُمِ

'' اُمِ زارا اُن کا کیا حال ہے اب؟'' '' ٹھیک ہیں مصطفیٰ بھائی، میں آپ کے کپڑے واش روم میں رکھ دیتی ہوں آپ شاور لے لیں۔'' اُس کا دل نہیں جاہ رہاتھا چینج کرنے کولیکن اس کا ملکجا لباس دیکھتے ہوئے اُمِ زارانے اُسے زبردی واش روم کی طرف دھکیلاتھا۔

☆.....☆

ہاسپل کی لائی میں اس کے قدموں کی رفتار میں شدید تیزی آگئی تھی۔ وہ اسا عمیل بخش کے برابرچل رہی تھی۔ رومز کے سینک لاؤنج میں ما بین اور مال جی اُداس بینی اے دکھائی دی تھیں۔ اُم فروائے مال جی کوسلام کیا۔ انہوں نے فرط جذبات سے مغلوب ہوتے ہوئے اُسے محلے لگالیا۔ اور اُم فروا کے روشن ما تھے پراپنے لرزش زدہ ہونٹ ثبت کردیے۔

'' اُں جی انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہوجا کیں ہے۔'' اُم فردانے مہرالنساء بیکم کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ پھر ما بین کی جانب بردھی۔

۔ پہر ما بی فار نہ کریں وہ بہت جلدی اچھے ہوجا ئیں گے۔''لڑ کھڑا تالہجہ زبان کا ساتھ نہ دے پار ہاتھا۔ '' بھائی فکر نہ کریں وہ بہت جلدی اچھے ہوجا ئیں گے۔''لڑ کھڑا تالہجہ زبان کا ساتھ نہ دے پار ہاتھا۔

''ہم سب دعا کررہے ہیں نال۔'' ''انشاءاللہ مصطفیٰ بھائی بہت جلد ہوش میں آ جا کیں گے۔'' ما بین رندھی آ واز میں بولی۔ ''کیا ابھی تک انہیں ہوش نہیں آیا؟'' اُم فروا کی روح پر پڑے چھالے پھوٹ پڑے۔ ''نہیں آیا۔'' ما بین نے اُس سے نظریں کترا کیں۔وہ صوفے پرڈھے جانے والے انداز میں بیٹھ

""أم فروايس يجيلاو نجي بين بول-"اساعيل بخش كوأس في سربلاكرا ثبات بين جواب ديا-





''اُم فروا پتر دعا کروایے سہاگ کی سلامتی کے لیے۔'' '' ماں جی وہ بہت جلدی ٹھیک ہوجا ئیں گے۔آپ فکر نہ کریں۔''انہیں تسلیاں دیتے ہوئے اس کا ول كث ربا تھا۔ أس نے بمشكل آئسوروك رکھے تھے۔ ليكن أسے ہمت كرني تھى ورندأس ماں كى ہمتيں جواب دے جاتیں۔جنہوں نے پہلے ہی ایک جوان بیٹا کھویا تھا۔ مابین جس نے سہاگ کھویا تھا۔اب ملك مصطفیٰ علی ہی تو تھے ان تینوں خوا تین کا خیال رکھنے والے۔

'' ڈاکٹر ز کا پینل اندر ہے چیک اپ ہور ہا ہے۔ وہ جاتے ہیں توتم مصطفیٰ بھائی ہے بل لو۔'' ما ہین نے اُس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اُم فروا کی طرف دیکھا۔اُم فروانے سرکوجنبش دی اور خشک ہونٹوں کوآپس میں بھینچا۔مہرالنساء بیکم کے سبیج کے دانے تیزی ہے گرر ہے تھے۔ما بین اوراُم فروادل ہی دل میں خدا وند قد وس کو پکارتے ہوئے اُس اللہ ہے مدد ما تگ رہی تھیں۔ ملک مصطفیٰ علی تے ہوش میں

آنے کی وعائیں کررہی تھیں۔

ڈاکٹرز روم سے باہر نکلے باتی تو آ کے بڑھ گئے میجرعرفان اسلم ان کے پاس زک گئے۔ اُم فروا کو و کیھتے ہی پہچان گئے۔ یقینا یہی مصطفیٰ علی کی بیوی ہے۔ انہوں نے ملک مصطفیٰ علی کے نکاح کی تصاویر و مکھ ر کھی تھیں ۔ وہ مبہوت سے تکنگی باند ھے اس سوگوار سن کود مکھ رہے تھے۔ الیمی معصومیت و پاکیزگی بھراململ حسن انہوں نے آئ سے پہلے نہیں ویکھا تھا۔ وہ غیر معمولی پُر مشش لڑی تھی۔ کوئی ماورا، ایسرا، یونانی شنرادی پرستان کی پری یامصر کی کوئی قدیم حسن بانو ، وہ مہرالنساء بیٹم سے بات کرتے کرتے غیرارا دی طور يرنگاين جھكائے بيٹھي أم فرواكود كيورے تھے۔

"عرفان!مصطفیٰعلی کوکب ہوش آئے گا؟"

"" پھوپی جان دعا کریں جمیں اڑتالیس تھنٹے تک انتظار کرنا ہوگا۔ اس دوران مصطفیٰ علی کو ہوش

''انی بھائی آخرہوش کیوں جیس آرہا؟''ماہین اُن کے قریب آ کر کھڑی ہوگئی۔ '' ماہی دعا کر دأہے ہوش آ جائے ہوش آ نابہت ضروری ہے۔اُس کے سر میں گہری چوٹ آئی ہے میں پنچاہے آفس میں ہوں۔تھوڑی دیر بعد پھر چکرلگاؤں گا۔ آپ مصطفیٰ کود کیے سکتے ہیں۔ بھائی آپ بس دعا قمرين انشاء الله مصطفیٰ جلدی ٹھيک ہوجائے گا۔'' ميجرعرفان اسلم اب أم فروا کے قریب آگر کہہ

> 'انشاءاللد' 'أم فروا كمنه ا جا تك لكلا-" بهاني آپ مصطفیٰ کود کیھ لیں۔"

'' پھو پی جان میں نے آپ کے ریٹ کرنے کے لیے ایک روم ارپنج کیا ہے وہاں آ رام کریں۔ نرس آپ کوروم دکھا دے گی۔''

ب ہانی بھائی۔ ' مابین کو یا ہوئی۔ " این بچوں سے بات ہوئی؟

READING Register.

www.Paksociety.com

'' جی .....وہ سیمال کے پاس ہیں لال حویلی میں ۔امل بھی پہنچنے والی ہے۔وہ پہلے لال حویلی جائے کی بچوں کوچھوڑنے ۔''

''ا چھا۔ میں پہلی ہوں کچے دیر تک چکراگا تا ہوں۔''اس دفت میجرڈا کٹرعرفان اسلم ملٹری یو نیفارم میں اپنے کا ندھوں پرعہدے کے رینک سجائے ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ اُم فروانے مہرالنساء بیگم کوسہارا دیتے ہوئے اٹھایا۔ ماہین نے اُم فروا کواشارہ کیا کہتم ماں جی کوا ندر لے جاؤ۔ میں پہیں زگتی ہوں۔'' اُم فروانے اثبات میں پلکیس جھپکیس۔ ماہین نے لال حویلی فون کر کے سیماں کو بچوں کے متعلق ہمایات دینی تھیں۔ حازم صرف تین ماہ کا تھا۔ وہ مدرفیڈ کا عادی تھا۔ ساتھ میں وہ اُسے بے بی ملک بھی

آم فروا مہرالنساء کو لے کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی۔اس کی رُکی رُکی سانسیں ہے اعتدال کی لوح میں پھونکنی کی طرح د مک کئیں۔اُس نے انگلیوں سے ہونٹ دیائے دوسری بھیلی رندھی گردن پرسرسرارہی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی بیڈ پر بےسدھ لیٹے تھے۔ یا نمیں ہاتھ پر ڈرپ کی ہوئی تھی۔سر پرسفید ٹی بندھی تی۔اُم فروا کوز مین سرکتی محسوس ہورہی تھی۔ا سے بیروں پر کھڑار ہنا دشوار گزار تھا۔صبط کی عنا پوں کو اس نے مزید کروا کوز مین سرکتی محسوس ہورہی تھیں۔ اس کے قلب سے البند ہواللہ ہوگی صدا تیں انجر دہی تھیں۔ اسے البند پر بھروسا تھا جس نے اُم فروا کے ملک جی کو بہت جلدی ٹھیک کردینا تھا۔مہر النساء بیٹم ملک مصطفیٰ علی کے بیڈے فریب بلالیا تھا۔
مصطفیٰ علی کے بیڈ کے فریب آ کر کھڑی ہوئی تھیں۔اُم فروا کو بھی اشار سے سے اپنے قریب بلالیا تھا۔
مہر النساء سور تھی پڑھ پڑھ کر ملک مصطفیٰ علی پر بچونگ رہی تھیں۔اُم فروا ساکن کھڑی ایک ٹک انہیں دکھیر دی تھیں۔ اُم فروا ساکن کھڑی ایک ٹک انہیں دکھیر دی تھیں۔ اُم فروا ساکن کھڑی ایک ٹک انہیں دکھیر دی تھی ۔ بچھ دیر بحدا م فروا نے مہر النساء بیگم کوسا سنے کے صوبے پر بنھادیا تھا۔کانٹوں بھری سانسیں دکھی کے میں خراشیں ڈال رہی تھیں۔

'' میرے مالک! میں نے اور ملک جی نے آنے والی زندگی کے جوخواب اپنی آتھوں میں پروئے تھے انہیں بہترین تعبیر عطا کرنا۔''

مہرالنساء بیٹم نے اُم فرواکواشارے سے بیڈ کے نزد یک پڑی چیئر پر بیٹنے کا اشارہ کیا۔وہ بیٹھ گئی ،فرطِ جذبات ہے اُس کی آئیسیں سُلک رہی تھیں۔اس کا تنگی سرایالرزش زدہ تھا۔

بدہات ہوں کے توکل پر پورے اتر نے والے میرے مالک کب ہوش آئے گا ملک جی کو۔' آٹھوں 'اپنے بندوں کے توکل پر پورے اتر نے والے میرے مالک کب ہوش آئے گا ملک جی کو۔' آٹھوں میں بھرتے جل تھل اُس نے بمشکل روک رکھے تھے۔

'' اُمِ فروا۔'' مہرالنساء کے پکارنے پراُس نے چو نکتے ہوئے جمر جمری لی اور اُن کی طرف دیکھا۔ '' میں باہر جارہی ہوں ہم اِدھر ہی زُکو۔''

" بی انجھا۔" بشکل اس کے مگلے ہے آ وازنگی تھی۔ ماں بی کے جاتے بی آ تکھیں آ نسوؤں ہے بھر کئیں۔ وہ بار بی کے جاتے بی آ تکھیں آ نسوؤں ہے بھر کئیں۔ وہ بار بار آ نسوانگلیوں کی پوروں پراتارتی تووہ اس تیزی ہے پھرلبالب بھرجا تیں۔ " ملک بی آ پ بہت جلد ہوش میں آ جا کیں گے۔" وہ اپنی جگہ ہے اٹھی اور بیڈے قریب آ کر کھڑی ہے۔

ہوگئے۔ " ملک بی آپ سے دوریوں کے سلسلے میں سہار نہ پاؤگی۔ ابھی انجی تو ہماری روطین ملی تھیں۔ ابھی تو







میں نے آپ کی اُنگی تھام کر نخلستانوں کی سنر کی شریں بدن وادیوں میں قدم بوسوائے تھے۔ آپ نے میری اُنگلی اینے مختفر کھوں کے لیے تھوڑی تعامی تھی۔ ہمارا سِفراتو لامتنا ہی صدیوں پرمقید تھا۔ '' کیک بارگ اُس کی متورم آسمیس آ ہنتگی ہے بند ہوئیں۔ وہ اپنے سہاک کی اپنی زندگی میں ہینتگی کی خداوند قدوس سے گڑ گڑا کروعایں مانلتی رہی۔اپنی اورائے ملک جی کی دائمی رفاقتوں کی طلب تھی اس کے لھمبیرتا کیج کی بور بور میں ..... اے تو ی امید تھی کل پوش موسم ضروران کے دلوں میں آباد ہوں سے۔

اڑتالیس کھنٹے بھی گزر مگئے۔ ملک مصطفیٰ علی کو ہوش نہ آیا۔ جیسے جیسے لیے گزرر ہے تھے۔ بب ہی تشویش میں مبتلا ہور ہے تھے۔ بیسب ملک مصطفیٰ علی کے پیارے اپنے بیارے کے لیے ہرسانس کے ساتھ عائیں ما تک رہے تھے۔کوئی تو لمحہ بارآ وری کا ہوگا۔ سیارب اپنامغجزہ دکھادےگا۔ أميد كا دامن كى نے بھی ہاتھ ہے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ مایوی کے کسی ریلے کواینے نز دیکے نہیں آنے دے رہے تھے۔ سیان خوف تقاجو تقر تقرات پیروں میں تھبراہٹ کی کنڈیی کس رہاتھا۔

ہر جگہ ملک مصطفیٰ علی کے لیے دعا تیں ہور بی تھیں۔ غریب غریاجیں کھاناتھیم کیا جار ہا تھا۔ رعایا کا بچہ بجدا ہے الک کی صحت یا بی اور ہوش میں آنے کی دعا میں کررہا تھا۔

ڈا کٹر کے پینل نے تعصیلی اُن کا چیک اپ کیا۔جور پورٹ آئی تھی اُس میں تھا۔ملک مصطفیٰ علی' ' کو ما'' میں جا چکے ہیں۔ بیددورانیہ کتنا ہوسکتا ہے، اس بارے میں ابھی کچھ بیس کہا جاسکتا۔ اُن کے مزید دو ثبیث

ہوئے، ربورس دودن بعدا کی س

ے ، رپور ان دودن بعلاما کی کے ۔ مال جی وفت سے پہلے ہی لاغر ونخیب دکھا کی دیے لکیس تعیں۔ ما بین ال اور أیم فر دا انہیں تسلیاں دے ر بی تھیں۔ جبکہ وہ خود اندر سے ٹوئی ہوئی تھیں۔ ال واش روم میں جاجا کررور بی تھی۔ آ تھوں پر صبط کے احكام كي صورت وه بانده جي تهيل پارې مي - أم فروا آتمون مي آثدت ريلي كورو كنے كي سعى ميں عدُ هال تھی۔اُ ہے آنسوآ تھوں ہے ہاہر ہیں کرنے دینے تھے۔ورنداُس کے آنسومہرالنساء بیکم کومزید در گور کر دیتے۔ ماہین کے حوصلے مغبوط تھے۔اندرے وہ بھی تیم تقر کانپ رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑگی اندر ہے کی قدر بڑی ہوچک تھی۔ ہت وصبر سے سب کوسنجال رہی تھی۔ وہ اس وقت پھو بی مال کی بھی بزرگ د کھائی دے رہی تھی۔ پل بل انہیں کی وشفی دیتی رہی۔

مہرالنساء مال تھیں۔اکلوتے بیٹے کا معدمہ کیے سہارتیں۔اب تو دل بھی بے در بے معدموں سے آخری چکیوں کے سر ہانے ایستادہ کھڑااوتھے رہاتھا۔ کیااب اُن میں اتنی ہمت تھی ، اتنابر اصدمہ برداشت

میجرعرفان اسلم نے ان چاروں خواتین کو بہت سنجالا تھا۔ اُس طریق اُنہیں سمجھایا کہ وقتی طور پرکسیلے زخموں پر امرت پھاہے رکھے محسوس ہوئے تھے ان سب کو۔ اہل زک مختم محمدعلی دو دن رہ کر چلے تھے۔ اُن کی بٹالیس کسی کو ہسار کی ویلی میں مشقوں کے لیے جانے دالی تھی۔ الل دن مجرسب كوتسليال ويل ميكن رات كوايخ كمر على يجي من جيره جميائة كميس لال كرتي





رہتی۔ وہاں اُم فروا کی بھی الیں ہی کیفیت تھی۔ اُس کی نیندیں اُس ہے روٹھ چکی تھیں۔ اس کا ذہن سُن
رہنے لگا تھا۔ ایک اذیت نا کی تھی جواپی کرب آ میزی کے بھایوں سمیت اس پر مسلط تھی۔ ہر لھے اُس کے
ول ہے ملک مصطفیٰ علی کی صحت یا بی واس بھیا تک نیندہ ہوا گئے کی صدا میں ابجر تیں۔
ملک مصطفیٰ علی کی رپورٹس آ چکی تھیں۔ اُن کی بوری باڈی پہلے کی طرح تندرست تھی۔ صرف و ماغ کا
کچھ حصہ متاثر ہوا تھا۔ جس کی وجہ ہے وہ 'کو ما' میں گئے تھے۔ ڈاکٹر زیر امید تھے۔ گر 100 فی صد تو کو کی
گیمت مطمئن نہیں ہوتا۔ اصل علم رکھنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ سوسب کو اللہ کی ذات پر بھروسا تھا۔
میجرعرفان اسلم کا خیال تھا کو ماکا پیریڈ زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ ووسرے لیجا پنی سوچ کو جھڑ کئے کہ طویل ہو
میجرعرفان اسلم کا خیال تھا کو ماکا پیریڈ زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ ووسرے لیجا پنی سوچ کو جھڑ کئے کہ طویل ہو
میسکتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی کی باڈی لینکو تن میں ایک تل کے ہرا بر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ کسی بھی لیجے میں۔

ال پابندگ سے نمازنہیں پڑھتی تھی۔ اب وہ پوری نمازیں پڑھنے تھی تھی۔ دہرتک خداوند قد وس سے السے بھائی کی زندگی اوراس تھور کالی نیندٹوٹے کی دعا نہیں کرتی۔ اُس کی سنہری خوبصورت آ تکھوں میں بدستور موٹے آ نسوؤں کے رہلے اُتر تے رہنے۔ الل تجدے میں گڑ گڑ اتی اللہ میرے اکلوتے بھائی کو جلدی سے تھیک کردے۔ کتنے اربان تھے ہم سب کے دلوں میں اُن کی شادی کے مصطفیٰ بھائی خود بھی مسب کے دلوں میں اُن کی شادی کے مصطفیٰ بھائی خود بھی کسی قدر خوش تھے۔ وہ تو تکاح کے روز ہی کہدرہ سے تھے آج ہی زخصتی ہوجائے۔ اپنے بہلویں بیٹی اُم فرواسے نگا ہیں نہیں ہوجائے۔ اپنے بہلویں بیٹی اُم فرواسے نگا ہیں نہیں ہے۔ وہ تو تکاح کے روز ہی کہدرہ خاہیں اورامل کو سے کے۔ 
فرواسے نگا ہیں نہیں ہے۔ رہی تھیں۔ تب انہوں نے ماہیں اورامل کو سے کیے۔ 
د' ماں جی سے کہورتھی کرالیں۔' اہل بھائی کی بے چینی دیکھرکر واقعی اہل ماں جی کے قریب پہنچ گئی ہے۔

ں۔ '' ماں جی مولوی صاحب ہے کہیں ہمیں آج ہی رخصتی بھی دے دیں۔'' مہرالنساء بیکم نے امل کو کھورا۔

'' د ماغ خراب ہے تم لوگوں کا ، ہم نے صرف نکاح کے لیے مولوی صاحب ہے کہا تھا۔ رخصتی کے لینہیں۔''

" پلیز پھو پی ماں مان جا کیں تا۔ "ما بین نے سر کوشی میں کہا۔

'' د ماغ خراب ہے تم دونوں کا۔ ان بھلے مانس لوگوں کو عین ٹائم پر رخصتی کے لیے کیے کہ سکتے ہیں۔'' مایوس ہوکراُن دونوں نے مصطفیٰ علی کو پینے کر دیا تھا۔

"ال جی ہر گرنہیں مان رہیں۔" سیج پڑھنے کے بعد ملک مصطفیٰ علی کا چہرہ لئک گیا۔

'' فرواا بھی ہمیں تین جار مہینے مزیدا نظار کرنا پڑے گا۔''انہوں نے قریب بیٹھی اُم فروا ہے آ ہتگی سے کہا تو وہ جھینپ کرمسکرائی تھی۔

سے پہ رور یہ پہنے ہوئی تھیں کہ کتنا اچھا ہوتا ہم نے جب نکاح کی بات کی تھی۔ رخصتی کی بھی کر لیتے۔ پچھ وقت تو دونوں نے ہی سوچا تھا ناں۔ ان کے وقت تو دونوں نے ہی سوچا تھا ناں۔ ان کے رفت تو دونوں نے ہی سوچا تھا ناں۔ ان کے رب کی ایسی منتی ہوگر ملک قاسم علی کی در بھی مرضی ہیں تھی تو پھراُم فروا کیسے رخصت ہوگر ملک قاسم علی کی حو کی آتی۔





#### www.Paksociety.com

میجرعرفان اسلم نے تی ایم ایچ بیس ایک روم بک کروالیا تھا۔ جہاں امل اور ما بین کچھ دیر آ رام کرتی تھیں۔ دو پہرتک اُم فروا بھی آ جاتی ، مہرالنساء بیٹم کواب امل یہاں نہیں لاتی تھی۔ وہ ان چند دنوں میں حد سے زیادہ کمزور ہوئی تھیں۔ کھانا پینا اُن کا برائے نام رہ کیا تھا۔ امل اور ما بین ماں جی کے لیے فکر مندتھیں۔ اُم فروا کوتو چپ لگ کئی تھی۔ ہوں ہاں میں جواب دی تھی۔ وہ تو نزع کے عالم میں محصورتھی۔ گاتھیں پڑی جان کئی جیسی کیفیت میں جنا آھے بھیکی لگنے گی تھی۔ وہ تو نزع کے عالم میں محصورتھی۔ گاتھیں پڑی جان کئی جیسی کیفیت میں جنا آھے بھیکی لگنے گی تھی۔

کتنے دنوں سے ملک مصطفیٰ علی اس اُ داس ہاسپول میں سفید بستر پر چت لیٹے مہری نیندسور ہے تھے۔ ہر . . . . بنید کا ست

وقت ڈرپ انہیں تھی رہتی۔

اں دو پہرمیجرعرفان اسلم ان کے روم میں آئے تو انہیں دیکھتے ہوئے امل سسک پڑی۔ '' اُٹی بھائی پلیز پچھ کریں کہ میرے لالہ اس بھیا نک نیند سے جاگ جا کیں۔''انہوں نے بے بی سے امل کی جانب صرف ایک سینڈ کے لیے دیکھا۔

''ال اگرمیرےبس میں ہوتا تو میں اے اس نینز میں جانے ہی نہ دیتا۔ جب اللہ جائے گا یہ جاگ جائے گا۔اس کی یہ نینزٹوٹ جائے گی۔''اس وقت ہاتھ میں ملٹری کیپ پکڑے میں جرعرفان اسلم اضرو گی ہے کو بائنے۔

'' مبط کے باوجودال اپنے آنسوروک نہ پائی جو اب روائی ہے اس کے گال بھوروک نہ پائی جو اب روائی ہے اس کے گال بھور ہے تھے۔ان سب کا مشتر کہ درد کس قدراؤیت ناک تھا۔ایک دوسر سے کو سلی تشفی دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چار ہنیں تھا۔ نگا ہیں آ سانوں گی وسعوں میں موجودائی رب پر تھیں جس نے ملک مصطفیٰ علی کوئیک کرتا تھا۔اس وقت ما ہین کی آئن میں نم تھیں جبکہ اُم فروا خاموثی سے ہاتھ کی گرفت میں جی تشیح کے وانے گرائی ربی۔اب شیجر عرفان اسلم اُم فروا کی جانب توجہ کررہے تھے۔ ہاتھ کی گرفت میں جی تنافی کوئر یوٹھیک کردیں گی۔'' اُم فروانے اثبات میں آئھوں کو جنبش دی۔ '' بھائی آپ کی دعا کیں مصطفیٰ کوئر یوٹھیک کردیں گی۔'' اُم فروانے اثبات میں آئھوں کو جنبش دی۔ '' بھائی آپ کی دعا کی دانے اوگ موجود ہوں اُسے اللہ پاک ضرور ٹھیک کردیے گا۔'' اُن کے لیے جائے آئی تو میجرعرفان نے بھی اُن کے ساتھ چائے یی۔

" ' أم فرواتم مجود رمصطفیٰ بھائی کے پاس جا کر بیٹھو۔ ' ما بین اُس سے مخاطب تھی۔
' ' جی۔ ' اُم فروانے اثبات میں سر ہلایا۔ نے تلے قدم اٹھاتی سٹنگ روم سے نکل کر ملک مصطفیٰ علی
کے روم کی جانب بڑھنے لگی۔ اس وقت وہ سفید چوڑی دار پا جائے کے ساتھ سیاہ انتہائی نفیس برنٹ کے ہینوں تمین کے سوٹ میں ملبوس تھے لیکن وہ تو ہینوں تمین کے سوٹ میں ملبوس تھے لیکن وہ تو ہینوں تعویر کے سوٹ میں ملبوس تھے لیکن وہ تو

صرف این ملک جی کے خیالوں میں مم تھی۔

اُمِ فَرُوا آہت روی نے چاتی ملک مصطفیٰ علی کے بیڈ کے نزدیک آئی۔ وہ تو مہری نیند میں تھے بھلا انہیں اُمِ فروا کے آنے کا کیے پتا چاتا۔ وہ سوچ رہی تھی اس دیوبیکل نیندکوان پرترس کیوں نہیں آتا۔اس۔ کی غلاقی آ تھوں میں دردکی چیمن بڑھی۔اُمِ فروانے اپنا کیکیا تا ہاتھ نری سے اُن کے ہاتھ پررکھ دیا۔اُمِ فروا نے اپنی نے بستہ انگلیوں کی پوریں اُن کے مضبوط ہاتھ پرسرسرا میں۔ پھراُن کے ہاتھ کو آسکی ہے دہایا۔





'' ملک جی آج ہورے دی دن ہو گئے ہیں آپ کوسوئے ہوئے۔اب اٹھ جا عیں دیکھیں تو سب آپ کی وجہ ہے کس قدر پریشان ہیں۔ 'اس کی سیاہ آئٹھیں گلائی ڈوروں سے لبریز ہوتی سُلگ اٹھیں۔وہ بیڈ کے قریب کری پر بیٹھ گئی۔اُم فروا کی لائی انگلیاں اب بھی ملک مصطفیٰ علی کے ہاتھ پرسرسرار ہی تھیں۔ '' ملک جی ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دائی اور پاک ساتھ نبھانے کے کتنے عہد و پیان کیے تھے۔'' وہ ایسے بول رہی تھی جیسے اُ ہے بھر پوریقین تھا ملک مصطفیٰ علی اُ ہے سن رہے ہیں۔ " ملک جی اُس روز جب فون پر میں آپ ہے کہدر ہی تھی۔ میں تواہیے ملک جی کو ہر آ ہدے میں ہر یل میں، ہررنگ میں دیکھتی ہوں۔رات کی رائی کی خوشبو بھری مہکار دن میں محسوس کرتی ہوں۔آ نگن میں جھلملائی ہوا میں دیکھتی ہوں۔رات کی خاموثی کی پُر اسرار دیوی میں دیکھتی ہوں۔ کو نجتے روثن اجالے میں مجھے دکھائی دیتے ہیں۔ تب آپ نے میراخوب مذاق اڑایا تھا۔ '' فروم شاعرہ کب ہے بن کئیں۔' '' جب سے ایسے وجیہ محص ہے منسوب ہوئی ہوں۔'' لکین اُ ہے رہا العزت کی ذات پر یفین تھا وہ ضرور معجز ہ دکھائے گا اور اس کے ملک جی اس گہری خوفناک بھیا تک نیندے ضرور جا گیں گے۔اچا تک اُس کی سیاہ آئکھوں میں امیدیں جھلملا ئیں۔ وہ یو تھی بیٹھی انکشت شہادت سے سامنے آئیں چند کتیں ہلائی رہی۔ ان چند دنوں میں اُم فروا بہت کمزور دکھائی دینے لگی تھی۔ میں اساعیل اُسے ی ایم ایکی حجموز جاتا۔ اور شام کو گھر لے جاتا۔ وہ مینے آٹھ بچے تک یہاں پہنچ جاتی۔امل اور ماہین کے آنے تک وہ ملک مصطفیٰ علی کے یاس رہتی ۔ کم صم بیٹھی مثلی باند سے الہیں دیکھتی رہتی ۔ اس شب جب وہ تہجد پڑھ کرفارغ ہو گی تقریب ہے جی اُم فروا کے نز دیک چلی آئیں۔ ''اُم فرواتھوڑی دہر کے لیے آرام کرلو۔'' بے بے جی اس کی متورم آٹکھیں دیکھ کررنجیدہ تھیں۔ دور کی " کیا کروں ہے ہے جی، نیندہیں آئی۔" "بيٹا كوشش كروكى تو آ جائے كى۔" آج كل مولوى ابراہيم بخش كے كھركى فضا بہت سوكوارتھى \_ بوجھل تھمبير سنائے ہركونے كھدرے ميں منہ چھیائے محسوس ہوتے۔ اُم فروابے بے جی کے مزید قریب ہوگئی۔ ' ہے ہے جی وہ اس کا کی نیندے جاگ جائیں گے ناں؟''اس کی آٹھوں میں ایسی تڑی تھے کسی نے اس کے کیچے کھر نڈسفا کی ہے نوج ڈالے ہوں۔ "انشاءالله بیٹا خدا کی ذات پر بھروسار کھو۔ ملک مصطفیٰ علی بہت جلد کومے سے باہرآ کیں گے۔اُم قروااللہ یاک کی ذات ہے بھی مایوس شہوتا۔ 'بی ہے ہے۔ بی۔' وہ اُن کے کندھے پرسر تھیک کر گہری طمانیت یا گئ تھی۔ ہے جی آ ہتہ آ ہتہ أس كاسر تفيت اتے ہوئے آواز بابلندسورة مزمل پڑھتی رہیں۔ مرالنساء بیم نے ڈری اعدسٹری کی تمام تر ذہے داری میر عارفین علی پر ڈال دی تھی۔میر صاحب READING Region

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ملک قاسم علی کے کاغ کے زمانے میں کلاس فیلورہ چکے تھے۔ میر صاحب نیک خصائل کے ایک ایماندار مخص تنظیر۔جنہوں نے تمام زندگی پولیس میں نوکری کی لیکن بھی ایک دھلہ بھی رشوت کے نام پر نہ لیا۔ نہ ى رشوت بھى اين آفيسروں كوكھلائى، أن كى ايماندارى كى وجديے بى وہ ذى ايس بى سے آ محرتى بند کر سکے۔ ہمیشہ اُن کی ترقی زکی رہی۔ریٹائر منٹ کے بعد ایک بھی لمپنی میں سپروائز ارتھے۔ ملک قاسم علی نے البیں اپی ڈری فیکٹری میں بوی پوسٹ پرتعینات کرلیا تھا۔ میر صاحب نے یہاں بھی نہایت ایما عداری سے اپنے فرائض انجام دیے۔ ہر ہرمعاطے پر اُن کی نگاہ رہتی باریک بنی سے ہر ڈپارٹمنٹ ے مسلک اساف کا جائزہ کیتے۔

انڈسٹری کو بھی Loss میں نہ جانے دیا بلکہ ڈیری مصنوعات کی ڈیمانڈ بردھتی چکی گئی۔ملک قاسم خود ہر ماہ میرصاحب سے میٹنگ کرتے۔ ملک مصطفیٰ علی تو اکثر میرصاحب سے ملاقات میں رہتے۔ ملک قاسم علی کی وفات کے بعد ملک عمارعلی اور ملک مصطفیٰ علی کے مشتر کہ فیصلے پر میر صاحب کو چند ڈیپارٹمنٹ کا چیئر پرین بنادیا گیا تھا۔ بہت ساری ذہبے داریاں انہیں سونی دی گئی تھیں ۔ اُن کی کارکردگی کی بدولت أن كى سيلرى ، گا ژى ، رېائش ،ميذيكل كا پيکيج بھى بہترين ديا جار ہاتھا۔

اب مہرالنساء بیلم نے ماہین سے مشورہ کرنے کے بعد میرصاحب کومزیدا ختیارات سوئی ویے تھے۔ میرصاحب آئی بری ذہبے داری اٹھانے ہے چکچار ہے تھے۔لیکن مہرالنساء بیٹم کےاصرار پرائیس پیڈے داری قبول کرنا بردی ۔ انہوں اب مالکوں کے اعتماد پر پورا اتر نا تھا۔ انہیں نہایت محنت ہے اپنے فرائض کی انجام دی نبھائی تھی۔

مبرالنساء بیکم اور ما بین کے سر پر کسی مرد کا سارینبیں تھا۔ دونوں بیچے ابھی کم سن تھے۔ جہان آباد میں مزارعے کیا کرتے پھررہے ہیں۔مہرالنساء بیلم کی پر بھروسہ کرتیں گئی پر نہ کرتیں۔ سب ہی مزارعے ا بما ندار تو نہیں ناں ہو سکتے ۔ مجبور ہوکرانہوں نے اپنے بھیتیج ارسلان کو دیکھ بھال کے لیے کہا تھا۔ جن کا کا وُں صلع خوشاب میں ہی جہان آبادے چند کلومیٹر کی دوری پرواقع تھا

ارسلان ہفتہ میں دو تین بار جہان آ بادمتی اور کاردار ہے تعصیلی بات چیت کرتے ، کھاد، نیج ، کیڑے مارادویات، ڈیزل کاخرچہ، ایک ایک چیز کاحساب لیتے۔

تمام ہوگ ملک مصطفی علی کے جلد صحت پاب ہونے کی دعائیں کررہے تھے۔ گاؤں کی کنٹی عورتوں نے منیں مانی تھیں۔ دیس کھرکے چراغ جلانے کی نبیت کی تھی۔ جہان آباد کے اس چیم و چراغ کے لیے۔ کون تفاجودعا تين بيس كرر باتفا-

بلال حميد دو دفعه بأسيل آياتها مك مصطفيٰ على كود يكھنے۔ وہ جاہ رہاتھا مير عارفين على أے ترقی دے دیں۔لیکن میرصاحب نے معاف اٹکار کردیا تھا کہ وہ ایک سال تک کسی فرد کو بھی ترقی نہیں ویں کے انشاءالله ملک مصطفیٰ علی بہت جلدی ٹھیک ہوجا کیں کے تواہیے فیصلے وہ خود کریں ہے۔'' بلال حيد كومير صاحب كا انكار بهت برالكا تفاراب بلال حيد كول مين مير عارفين على كے ليے جلن

كرابن بزارى برتى جارى مى -

أم فروااب بمى بلال حيد كے خيالى چى سوروں بيس سندرى جل يرى بن كراترى وه بھى اس شبنى پيكركو





اپے خیالوں سے نگال نہ یا تا۔ '' بلال کیا ہوا؟ آپ انجی تک جاگ رہے ہیں۔' 'نورین اُٹھ کر بیٹھ گئے۔ '' نینزئیں آ رہی تھی۔'' اُس نے مسکرا کرنورین کی طرف دیکھا۔ '' سوجا ئیں۔'' نورین نے وال کلاک پرنظر ڈالی ساڑھے چارنگ رہے تھے۔وہ سگریٹ کا اُدھ جلائکڑا کب سے ایش ٹرے میں مسل رہا تھا۔اذا نیں شروع ہو چکی تھیں۔ دورے نز دیک ہے ایک ہی صدا فضاؤں میں گونج رہی تھی۔

"الله اكبر .....الله اكبر ..... "أ ع يعرأ م فروا كاخيال آيا-

ملک مصطفیٰ علی کوکو ما میں سے تقریبا ایک ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران مہرالنساء بیٹم ایک بار جہان آبادگی تھیں۔ ارسلان تمام امورخوش اسلو بی ہے انجام دے رہا تھا۔ مہرالنساء مطمئن تھیں۔ زیست کے تمام تقاضوں کوساتھ لے کر چلنا تو تھا ہی۔ مثی ہے اندراج کے تمام رجٹر منکوا کر انہوں نے خود چیک کیے۔ یہ ریاست ایک امانت تھی۔ مصطفیٰ علی ، عمارعلی کے بچوں کی ، مہرالنساء بیٹم کا ایباد بدبہ تھا کہ کی کی جرائت نہیں۔ مقلی ایک پینے کی ہیر پھیر کرے۔ وہ کو ئین میری اسکول کی فارخ انتصال اسٹوڈ نٹ بیس شار ہوتی تھیں۔ بعض ایک پینے کی ہیر پھیر کرے۔ وہ کو ئین میری اسکول کی فارخ انتصال اسٹوڈ نٹ بیس شار ہوتی تھیں۔ کے تمام مزار سے بخو کی جائے تھے۔ انہوں نے سب کو جناہ بھی دیا تھا کہ منتصل کر رہنا۔ مہرالنساء بیٹم نے کے تمام مزار سے بخو کی جائے تھے۔ انہوں نے سب کو جناہ بھی دیا تھا کہ منتصل کر رہنا۔ مہرالنساء بیٹم نے ایک بار پھر ستحقین میں اناج تھا۔ وہاں آباد کی عالی شان مجد کی تر ئین و آرائش کا کام مزید بوٹ سے بیانے پر شروع کرایا تھا۔ وہاں آباد کا ہم مزید کے لیے دعا کو تھے۔

بوے بیانے پر شروع کرایا تھا۔ وہلیں پی کواکر غربا میں تقسیم کرائیں۔ سب بی لوگ اپنے ملک کی صحت یا بی اللہ واپس جا بھی تھی ہی دیا ہی جب وہ اندر سے خور بھی خوف زدہ تھی۔ ایک مہینے میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ پہلے دن جب وہ اندر سے خور بھی خوف زدہ تھی۔ ایک مہینے میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ پہلے دن جب کر بیش کی ان کی۔

ملک مصطفیٰ علی کوکو ما جیں گئے ایک ماہ پندرہ دن ہو گئے تھے۔ آئ اُن کا تفصیلی چیک اپ ہوا تھا۔ چند شہیٹ بھی کے گئے تھے۔ سرکا کا ایکسرے کوئی چوتھی بارلیا گیا تھا۔ قدرت جب چاہتی آئیس ٹھیک کردیتی۔ ڈاکٹر عرفان اسلم نے برطانیہ جیس ایک معروف آری سرجن افحو رلائن ہے دابطہ کیا تھا۔ ملک مصطفیٰ کی تمام رپورٹس میل کی تھیں۔ ڈاکٹر عرفان ملک مصطفیٰ علی کو باہر بھی لے جانے کے لیے تیار تھے۔ چندون بعد سرجن افحو رلائن کا جوابی ای میل آچکا تھا۔ انہوں نے اپنی رپورٹس میں کھا تھا۔ میدون بعد مرجن افحو رلائن کا جوابی ای میل آچکا تھا۔ انہوں نے اپنی رپورٹس میں کھا تھا۔ انہوں نے اپنی رپورٹس میں کھا تھا۔ انہوں نے اپنی رپورٹس میں کھا تھا۔ انہوں نے اپنی دیتی ہیں۔ ڈاکٹر عرفان خوش تھے۔ انہوں نے ان تیوں خوابی کی ساتھ جینا جا ہے امیدیں تو کل اور یقین دیتی ہیں حوصلہ بخشی ہیں۔ ڈاکٹر عرفان خوش تھے۔ انہوں نے ان تیوں خوابی کی ۔ امیدوں نے ان تیوں خوابی کی ۔ امیدوں نے ان تیوں خوابی کی ۔ امیدوں نے ان تیوں خوابی کی ۔ امیدی کرن مزید روشن ہوگئی تھی۔ آئی امیدی کی ساتھ وابی کی کھا رشام کے وقت آئیں امیدی





کر نیں اُن کے جھریوں زوہ چہر ہے پر دکھائی دینتیں ۔ آئٹھوں کی مائد پڑتی روشنی واپس آنے لگی تھی۔ ماں جی کے ساتھ آکٹر حسان علی بھی آ جا تا۔ وہ دلچیسی سے ملک مصطفیٰ علی کو دیکھتا۔ تو تلی زبان میں ماں سے يو چھتا كەپيانھ كيول بيس رے؟

ما ہین اُسے بہلاتی۔'' چھا موچھوٹے با باسور ہے ہیں ناں۔ جا نوہم باہر چکتے ہیں در نہ وہ ڈسٹر ب ہوں مے۔'' ماہین أے لے کر باہر آ جاتی ۔حسان علی أم فروا ہے بہت مانوس ہو چکا تھا۔ آتے ہی اُس کی گود میں بیٹے جاتا۔ ماں جی نے حسان علی کو سمجھایا تھا بیٹمہاری چھوٹی ماں ہیں۔چھوٹے بابا کی بیوی ..... بھلا اُ ہے کیا پتا ہوی کیا ہوتی ہے۔ وہ آتھوں میں سکا نیں بھرے بغوراُ م فروا کودیکھتا۔اور پھراُس کے گلے لگ جاتا۔ تب اُم فرواا ہے ہونٹ جھامو کے سیاہ بالوں میں چھپالیتی۔

ما بین بھو بی ماں کی اجازت ہے آج فوڈ انڈسٹری گئی تھی۔ یہ پہلاموقع تھا کہ ملک شاہ جہان کی فیملی کی کوئی خاتون کاروباری امور کے لیے گھریا ہرتکا تھی۔ جہاں مرد بی مروشے۔ ماہین کو ہمت کرناتھی أے اب اپنے پیروں پرخود کھڑا ہونا تھا۔ کسی متم کا نقصان نہیں ہونے دینا تھا۔ اونر کی حیثیت ہے أے بہت مجھداری اور احتیاط کی ضرورت بھی۔شاہ جہان انڈسٹریز کوعروج پر لے کر جانا تھا۔ان چندونوں میں ما ہیں نے برنس ایڈ نسٹریشن کھے کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔ رات کو دیر تک وہ موٹی موٹی بلس پڑھتی رہتی ۔ کوئی کہ سکتا تھا ہے وہی لا اُبالی ما ہین ہے جوصرف اپنی ذات کے بارے میں سوچا کرتی تھی۔

ملک مصطفیٰ علی اکثر اس سے انڈسٹری کی بابت بات چیت کرتے رہتے تھے۔ وہ تجربہ بھی اس کے پاس تھاس۔میر عارفین علی کے ساتھ ایں نے طویل میٹنگ رکھی تھی۔جس میں فرم میں اعلیٰ عہدوں پر فائز چیدہ چیدہ لوگ بھی شامل تھے۔ ماہین کونفسیلی بریفنگ بھی دی گئے تھی۔جس میں اسے تمام ایشوز پرتفصیل ہے آگاہ کیا گیا تھے۔ااس نے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔اس کی ابزرویشن زبردست تھی۔وہ سمجھ علی تھی ہے لوگ فارمیلی نبھارہے ہیں یااس کے ساتھ ایماندار ہیں۔میرصاحب پراُسے ممل بھروسا تھا۔وہ پُرامید تھی۔اس نے میٹنگ کے دوران اُس ہے کہا تھا کہ انشاء اللہ ملک مصطفیٰ علی بہت جلد آپ کو جوائن کریں کے \_بھر پوراعتاد ویقین تھا ما ہین عمار کے کہجے میں ۔

وقت نے اُسے اس قدر پُراعتا و بنادیا تھا جواس وقت صدارتی چیئر پربیٹی کس قدر بااعتاد، باوقار

مرغوب کن برسنالٹی دکھیائی دے رہی تھی۔ ما بین اس وفت آفس ہے نکل ہی رہی تھی کہ کا شان احمد کی کال آگئی۔

"کیسی ہو ماہی؟"

"الله كاشكر بهب الحيمي مول يم كهال غائب تهج؟"

'' میں امریکہ میں ہوتا ہوں۔'' ''ارے کب؟ تم نے کچھ بتایا ہی نہیں۔'' '' میں نے تمہیں جان کرفون نہیں کیا تھا۔'' وہ بہت آ ہمتگی سے بولا تھا۔ '' میں نے تمہیں جان کرفون نہیں کیا تھا۔'' وہ بہت آ ہمتگی سے بولا تھا۔





" آٹھ ماہ پہلے میں یباں آیا ہوں۔ ٹیکساس میں ہوتا ہوں۔ یہاں کے بینک ہے اچھی آفرتی ۔ سوچلا آیا۔ پرسوں ہی یا کستان پہنچا ہوں۔'' "آ نی انکل کیے ہیں؟"

'' ٹھیک ہیں ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ بہت یا دکرتی تھیں سو مجھے اُن کے لیے آنا پڑا۔''اریب نے تمہارے دوسرے بیٹے کے بارے میں بتایا تھا۔ بہت مبارک ہو۔''

"آج كل كيا مور باب؟" كرما بين نے أے تفصيل سے اپنے يارے ميں سب بتاديا۔ ا جا تک کا شان احمد کا فون آ جائے ہے اُسے گونا گوخوشی بھی ملی تھی۔ اس کے بجین کا دوست کا شان احمد اب بھی اس کا بہترین دوست تھا۔ ماہین سے روحانی محبت کرنے والاجس نے ماہی سے دل کی حمرائیوں سے محبت کی تھی۔ اُس کاعشق ہر صم کے طلع سے بھرا تھا، پاک تھا۔ عقیدتوں سے ہمکنار ہوتا متبرک تھا۔وہ اس کا سچا قدر دان تھا۔اُس کی حب (محبت) میں سچائی تھی۔ اپنی اس یا کیزہ محبت کے بابت وه خود بيس جانتا تھا۔

مولوی صاحب اور ہے ہے جی بھی ہفتے میں دو ہار ملک مصطفیٰ علی کود لیکھنے جاتے تھے۔ وہ دونوں فکر مند تھے۔اُن کی بٹی کامستقبل خطرے میں تھا۔مصطفیٰ علی کو ماہے باہر نہ لوٹے تو کیا ہوگا؟ مہرالنساء بیکم ہر ہر آ ہٹ پر چونک جاتیں۔انہیں لگتا اچانک ہے وہ کھے آئیں گے جب اُن کے مصطفیٰ عکی ہوش میں آ جا کیں گئے۔ انشاء اللہ میری آ تکھیں ضرور دیکھیں گی جب میرامصطفیٰ علی اس

بھیا تک نیندے جائے گا۔ مہرالنساء کی صحت دن بدن کرتی جارہی تھی۔ ماہین اُن کے لیے فکر مندتھی۔اس دن وہ ملک مصطفیٰ علی ے ملنے آئیں تو ماہین کے کہنے پرعرفان انہیں زبردی ڈاکٹر زید پوٹس کے پاس لے یجے ۔تفصیلی چیک اپ کے بعد ڈاکٹر زید ہوئس نے اُن کے چند ٹمیٹ کرائے۔رپورٹ آ چی تھیں جوٹھیک تھیں۔ مال جی کو کوئی مسئلہ بیں تھا۔عمر کا تقاضا تھا جوان کے جوائث میں شدید در در ہتا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی کا انہوں نے

بہت اثر لیا تھا۔ یہی وجھی اُن کے دن بدن تد حال ہونے کی۔

سیماں ما بین کو بتا رہی تھی کہ چھوٹی ملکائی جی ، آپ کی برا دری میں چھوٹے ملک جی کے متعلق طرح طرح کی با تیں بن رہی ہیں۔میرےمنہ میں خاک مجھے میرا کھر والا بتار ہاتھا۔ملک اظفرخان کہیں بیٹھ کر بات مشہور کررہا تھا کہ ملک مصطفیٰ علی اب جے نہیں سکتے۔ ڈاکٹرون نے جواب دے دیا ہے۔ "سمال ڈرتے ڈرتے بولی می ۔ ماہین کے چبرے پر تناؤبڑھا۔

'' خاک جائے اُن سب کے منہ میں۔ آخر اظفر جاچوخود کو بچھتے کیا ہیں۔ (اظفر ماہین کے دور کے رشتے دار تھے) یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم عور تیں تنہا ہیں اور جس کا جو دل جانے ملک قاسم علی کے بچوں کے بارے میں بولٹار ہے۔ میں دیکھلوں کی ان سب کو۔'' ما بین بہت غصے میں تھی۔ وہ بمیشہ سے دھیمے لہج میں بات كرنے والى لا كى تھى۔ ليكن اس وقت سے يا ہور ہى تھى۔ وہ بھى بھى ذاتى باتوں پرنوكروں كے سامنے





یوں بلندآ واز مین بیں بولی میں بالد اواز مین بیں بولی میں بالد اواز مین بیں بولی میں بالد اور میں بین بال میں بالد اور میں بین اچھا گیا جھے بتا کر۔''

'' حجوثی ملکانی جی ہم نے آپ کانمک کھایا ہے۔ میرے وڈیرے بھی آپ ملکوں کانمک کھاتے ہوئے مرکھپ مجئے۔''مہرالنساء اِدھر بی آ ربی تھیں۔وہ خاموش ہوگئیں۔فضاپر بیک بارگی سناٹا آن تھہرا ماحول کی سائسیں رُک ی گئی تھیں۔

" کیا بات ہے ماہن پُڑے" اس کا لال بمبھوکا چہرہ اور تیز تنفس و کھے کر وہ فکر مند ہوگئیں۔ گریز پاساعتوں کی تحیرز دگی میں کم ہوتے ہوئے۔ ماہین نے پھولی ماں کی طرف دیکھا۔

" سیمال حسان اور حازم کودیکھووہ سور ہے ہیں۔اور کل بری ہے کہواچھی می چائے بنا کر لائے۔" ایس کا کو مالند اسکا میں اس کا تعدید کا میں کا اس کا میں کا کہواچھی کی جائے کا کر لائے۔"

کل بری کومبرالنساء بیٹم جہان آباد ہے لائی تھیں۔ کیونکہ چھنو جا پھی تھی۔ کل بری بیباں آ کر بہت خوش تھی ،حسان ہے اُس کی خوب دوسی تھی۔

'' ما بین پُتر کیابات ہے؟ کچھ تو بولو۔'' جیسے اُ داس کی نبض سے فورا ہاتھ اٹھالیا گیا۔ '' پھولی مال وہ جوآ پ کی تیسری پیڑھی کے بچیارے ملک الماس کے بہنوئی ملک اظفر خان ہیں۔وہ مصطفیٰ بھائی کے متعلق اُ دے بٹا تک باتیں پھیلا رہے ہیں۔انہیں تو اچھی طرح سمجھا اُس کی کہ آئندہ مجھی

بھول کرچی ملک قاسم علی کے کھرانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ بلکہ اپنی سات پشتوں کو بھی سمجھا بچھا کر جائیں گے۔''

مہرالنساء بیگم نے جیرائگی ہے ما بین کو دیکھا۔ یہ چیوٹی می نازگ اندام لڑکی اتنی بہا در کب ہے ہوگئی۔ ایسااعتا دکہاں ہے آیا اس میں۔انہوں نے مشکرا کر ما بین کی طرف دیکھا۔ جس کورب عظیم اُس پرور دگار نے کیسی ہمت عطافر ما وی تھی۔ ملک مخارعلی جاتے جاتے ما بین کو کس قدر بہا درینا گئے تھے۔اب وہ حفاظت کرنا جانتی تھی۔ملک مخارعلی کی تابنا ک وابستگی ما بین مخار کو مضبوط بناگئی تھی۔جس کا اوارک ماں جی کوآج ہوا تھا۔اب انہیں پریٹان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔

اچا تک ما بین کوخیال آیا گی دنوں ہے بارہ دری کی صفائی نہیں کرائی۔ وہ عموماً بندرہتی تھی۔ یہاں کے کمین ہی کتنے تھے۔ کل سیمال ہے کہہ کرصفائی کرواؤں گی۔اُ ہے جنگی کا احساس ہوا۔ ویلی کے اندرونی گیٹ کی طرف سیورٹی گارڈ کندھے پر کلاشکوف لٹکائے ڈرائیووے تک آتا پھر گیٹ کی طرف بوھ جاتا۔
'' مزید ایک اور گارڈ ہونا چا ہے۔ کل حیدرہ کہوں گی بھی کے کسی مزارعے کو بیفرائض وے ویے جا کیں۔'' جنگی بڑھ رہی تھی۔ وہ اندرآگی۔ تمام دروازے اُس نے چیک کے حالانکہ بیکام گل پری کے سیرد تھا۔ لیکن ما بین کی سلی ہوتی تھی۔ ایک ایک دروازے کھڑکی وہ خود چیک کرتی۔ ملک عمار علی کے برد تھا۔ لیکن ما بین کی سلی نہیں ہوتی تھی۔ ایک ایک دروازہ کھڑکی وہ خود چیک کرتی۔ ملک عمار علی کے جانے کے بعدوہ کس قدرؤے داراور سیانی ہوگئی تھی۔ ما بین اپنی خواب گاہ میں آگئی۔گل بری یہاں بھی فل پلاز مداسکرین پرنگا ہیں جمائے ہمہ تن گوش تھی گونکہ آ واز اس نے بے حدآ ہتہ کرد کھی تھی۔ ما بین مسکرائی۔

"نيچسور ہے ہيں؟" "جي چھوڻي ملكاني\_"





مل بری سونے کے لیے چل وی تھی وہ پاہیں رکھے کا وُج پر آ کر بیٹھ گئی۔اب اُسے بات کرنی تھی اظفر خان سے اور اُسے اُس کی نانی بھی شریں ہے۔ شام کوأس نے افی بھائی ہے کہہ کرملک اظفر خان کانمبر لے لیا تھا۔ بیل جار ہی تھی۔ چند بیل کے بعد فون الفاليا حمياتها Downloaded From paksociety.com ''السلام عليم جي-'' "آپاظفرجاجا ہیں؟' " ملک اظفرخان بات کرر ماہوں۔" '' میں ماہین عمار علی ہوں۔' '' ہاں ماہین پُرکیسی ہو؟ کیا حال ہے؟ بچے کیے ہیں؟ برخور دار مصطفیٰ علی کی طبیعت کیسی ہے؟ بیچ فکر نہ کرنا انشاءاللہ سب تھیک ہوجائے گا۔' وہ ایک ہی سانس میں بولتے چلے گئے۔ '' اظفر چاچا سانس تو لے لیس بینہ وہ کہ سانس ہی گھٹ کر کم ہوجائے۔' زچ کر دینے والاطنز تھا ما ہین کے لیجے میں۔ لہجے ہیں۔ ''اچھااچھا۔'' وہ گلا کھنکارتے کھی کھی کر کے خل ہوکر ہنے۔ '' پہلے تو آپ کو بیہ بتا دُں ملک مصطفیٰ علی ہراعتبار ہے تندرست ہیں۔ ڈاکٹر زبحر پوریقین اور اُمید '' پہلے تو آپ ڈنڈ میں اور اُمید ر کھتے ہیں اُن کی وقتی نیند کا دورانیے مختررترین ہے۔'' " پتراللد کرے ایساہی ہو۔" میراللد ترجے ایب ہی ہو۔ '' چا چا جی انشاء ایندا بیا ہی ہوگا۔'' ما بین کے لیجے میں امرت تھلی شدید تتم کی کاٹ تھی۔جو اُس کے ہر ہرلفظ سے عیاں ہور ہی ھی۔ " ﴿ عِا عِلْ مِن الْهِ آجِ كُلِ آبِ كُوبِرِي خَرِين لُ ربى مِين؟" "میں سمجھالہیں۔" کہج میں جرانی تھی۔ "آپ کے کردی آئی ڈی کے کافی نمائندے تھیلے ہوئے ہیں نال؟" '' ہوا کیا ہے کھل کر بات کرو ماہین پُر ۔'' " جا جا جی آپ نے شادی کی سی تقریب میں بیٹھ کر کہا ہے ناں۔مصطفیٰ اب بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ڈاکٹروں نے جواب دیے دیا ہے۔اب وہ نہ زندول میں ہے نہ مُر دول میں ۔ کیا ڈاکٹرز کی آپ کے ساتھ کا نفرنس میٹنگ ہوئی ہے؟" " ما بین پتر! می*ں تبہارا برزگ ہو*ں۔ (عشق کی راہداریوں میں، زندگی کی پیج بیانیوں کی چیم کشائی کرتے اِس خوبصورت ناول کی آخری قسط،انشاءاللہ آئندہ ماہ اکتوبر میں ملاحظہ کیجیے) For Next Episode Visit Region Paksociety.com

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM



#### ذخيره اوب اكسياد كارتحرير

الميشن پراس قدر ہجوم كە كويا تمام دنيا بى مسافر کاغذوں کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے۔ "سامان تحي ب جي .....؟" وه سرخ پيري والا قلي ہوئی۔ عجیب معاملہ ہے اسپتالوں میں جاؤ تو جیسے تمام خلقِ خدا آزار میں کھری ہے۔ چھڑی نیکتا وہ ایک نامعلوم کہاں ہے اس کی تاک میں تھا۔اس نے چیٹری کی اوے دارنوک زشن میں گاڑنی جاہی مرشایداس کی گرفت ایک میرهی چڑھتااور پھراتر تا کیا۔ آنے جانے والے اندهادهند اپن اپن آففتگوں کے اسراس سے ہی انہی ڈھیلی تھی یا پھروہ پلیٹ فارم ہی ایسا سخت لوہے كے سے پھر كا تھا كہ چھڑى بھى فرش پر تيرتى ربى - واه! عكرات اے وظلمة بوصة علے محة اس ورجه تيز رفتار تھے سب کے سب۔ گرم گرم سانسوں کی بھاپ "میان سامان مبیں ہے۔" وہ سے جواب دے کر اس کے جاروں طرف اڑتی چلی گئی۔ وہ مزے ہے خود بھی جران ہوا۔ ہاں جرت ہے بوں بھی کوئی سفر كرتا ہے؟ اگركوئى نبيس كرتا تواس كا مطلب ينبيس كه ومكوں كے اس ريلے ميں بہنے لگا۔ عجلت ميں نہ ہونا بمى كتنانيا حساس تفاچنانچه آج اس كوشانوں پر دهراا پنا وہ بھی نہ کرے۔ یہ بات آج ہی اجا تک بجل کے سر برا با کامسوں مواجیے لکڑی کا بلکا بھلکا ٹوٹا ' بے کار كوندے كى طرح اس كى مجھ ميں آئى تھى \_سفر بغيراراده اور تیاری کے بھی ہوسکتا ہے۔ آزادی کا بیاحساس کہ فراموش کردہ تختہ مزے سے ہولے ہولے بلورے انسان المحاور المحكر چل دے اور سيدها استيش ياني كر كماتا پائى پر بہتا چلا جائے بہتا چلا جائے اوركوكى بھى اس کورو کئے پکڑنے ویکھتے اور ویکھ کر پہچانے اور جس ریل میں جائے سوار ہو جائے اور جہال جی طائے ار جائے چنانچہ اس لبرکے ساتھ ہی وہ جاکی پیجان کریرانے خاک زوہ اسٹور میں رکھنے کی کوشش نہ

ووشيزه (228)



جاكى نيندے ايك جيكے كے ساتھ اٹھ كھڑ ا موااور روان

موكيا \_مدهكركهاس جلتي جلاتي دو پيريس كوئي بمي اس

كوندو كي يايا ورنه وضاحتين معذرتين بهت تعكا دي

كرے يبال تك كه وه شيطان فتنه سيرت يج جى

اس کے چھےنہ بھا کیں۔واہ بیآ زادی یوں جسم کا بوجھ

ختم کردی ہے کہ انسان مواول میں پرزہ پرزہ

والاسلسله بیں اور شخص کا سیاہ ساید یوں اس کے جیجے لگا تھا کہ کسی بل جدائی ندہوتا تھا۔

سيحكن بھی عجيب تھی۔ پينبيس كه وہ محكن كا عا دى نه تھا'اس کا تو اس ہے ازل کا ناتا تھا۔ نینس کورٹ پر محكن كاسرورتوا ورتقاا ورفيلثه مين ميلون ميل پيدل چل كرسروب كرنے ميں جسم كا ثو ثنا بھى اور رنگ ركھتا تھا۔ ان تكانول ميں ايك نشه تھا۔ گهرا جسم كو آ سودگی بخشخ والا - وه مبریان نیند کی ما نند محکن که ایک دم بخار کی طرح چڑھ کے جسم کوآ سودگی بخشی تھی۔ گہری مُصندی ملیضی آسودگی! مگر میتھن؟ اس میں بڈیاں گداز کرنے والی ایک ہے جی تھی۔ پیمنٹن ایک آسیب کی طرح منہ محولے برحتی چلی آئی تھی۔ایک سپردگی جاہتی تھی اندھی میردگی تو برے حوصلے کی بات ہے۔ چنانچہ جب تک انسان کے اندر سکت ہے وہ اس سپر د کیا ہے آسیب ہے بچتاہ میا گتاہے کہ سپر دگی اپنے آپ کی نفی کرنے کو کہتی ب اوراینا آب تواہے آپ سے علیحدہ مبیں کیا جاسکتا۔ ہاں' بھی کسی کی خاطر' بھی کسی انتہائی جاں گداز کھے میں ایک ٹانے کے لیے یوں ہوسکتا ہے مکر اس کے اتنے برسوں کی زندگی میں بھی یوں شدہوا تھا اور ہوش وحواس کا

حصارتو شروع ہی ہے اس کا ایسا مضبوط تھا کہ کیا کہا جائے۔ تواب یہ ہڈیاں گداز کرنے والی ایک تھکن تھی کہ ملک اُٹل لا اختہا سپر دگی کا تقاضا کرتی تھی اورا پے سیاہ پر پھیلائے اس کے سر پر سابیہ سابیہ منڈ لاتی تھی جہاں وہ جہاں وہ جہاں وہ جہاں وہ تھا۔ پس اس لیے اس نے شکر کیا کہ اس جلتی جلاتی دھوپ تھا۔ پس اس لیے اس نے شکر کیا کہ اس جلتی جلاتی دھوپ مجری دو پہر میں کسی نے اس کو یوں نکلتے نہ دیکھا اور وہ طویل معذرتوں اور وضاحتوں کے چکر سے زیج فکا۔ اپنی طویل معذرتوں اور وضاحتوں کے چکر سے زیج فکا۔ اپنی اس چالاکی پر دہ دل ہیں ہنس دیا۔

ں پر ماہ ہوں ہے۔ ''کون سے ڈ بے میں جائے گا آپ؟'' قلی ابھی تک اس کے ساتھ ساتھ تھا۔

''میاں' وہ جوسا منے ریل کار ہے' ہیں ای میں چلا جاؤں گا۔' اس نے ذرا اپنی رفتار تیز کرنا جا ہی گر قلا جاؤں گا۔' اس نے ذرا اپنی رفتار تیز کرنا جا ہی گر قدم تھے کہ زمین پر شکتے ہی نہ تھے' بس تیر تے چلے جاتے تھے۔ اس کے نہ چا ہنے پر بھی قلی نے ڈب کی او نجی سیر حی اسے سہارا دے کر چڑھائی۔ جیموٹا سا تنگ راستہ گزر نے کے بعد اسے اندر کی ٹھنڈک بہت بھلی راستہ گزر نے کے بعد اسے اندر کی ٹھنڈک بہت بھلی گی۔ اس نے ادھرادھرنظر دوڑائی۔اللہ اللہ حد ہے!







PAKSOCIETY1

کے ختیشے دیوار کی مانند جامد ہیں' کھلتے نہیں۔'' ساتھ والے نے ذرامسرا کے کہا۔" ہاں میاں میک کہتے ہو مجھے کون ساہرا منیشن سے پکوڑے خرید ناہیں۔'' " بإباباواه صاحب واه ..... "ساتھ والاہنس دیا۔ ''میں تو بس ہے کہدر ہا تھا کہ بیرسب ان کھڑ کیوں' دردازوں شکافوں ہی کا چکرنہ ہو۔ اب بیدد میکھو کہ ہر چرے نے اینے حسابوں کی ایک کا تنات بنار کھی ہے۔ اس طرح ہر چرے کی ایک کا تناب ہے نا تو اتن بہت ی دنیا میں ان گنت بے صاب اھنیٹی (infinity) تک رو میان کیول نداس چکر بی سے چھٹکارہ یا تیں يعني كركيامعلوم تم كيار يكهية مواور ميس كياد يكهنامون تو آؤ اہنے دیکھنے ہے باہر آ جا تیں اور تب دیکھیں کہ کیا دِکھتا ہے۔ واو صد ہے کہ ایک چہرہ جل مجھا تو ساری کا مُنات ان گنت دنیا ئیں ہی جل جھیں یا پھریوں کہ جب بہت ہی تھک جاؤ 'بری طرح اورایک اندھی تھکن کا سایہ تہارے سر منڈلا ہے تو ہی سپر دہوجاؤ جناب پھریہ تمام شور وغوغا' فتنہو فساد ال منيني سب حتم يسنو بهيا بيسب يجه خود بي بنات بكارت موكلا حول ولا إبر عشعيده بازموتم معجع؟" "السلام عليم إجناب معاف تيجيے گا' سورے تھے آبي؟ بال ذرا تكليف تو موكى مجھے بيا ميسى كيس ركھنا ہے۔" ا يك مخص في شانه بلايا-" إن بان بان ..... "اس في اللي سمیٹ لیں۔واہ اتناسامان؟ ایک المیحی کیس کہد کے اس نے سوٹ کیس ہولڈال ٹوکریاں بنڈل اور نہ جانے کیا م کھ رکھنا شروع کردیا۔"بہت تیاری کے ساتھ سفر ہور ہا

ہے۔اللہ اللہ اللہ اتا سامان؟ "آخراس سے رہانہ کیا۔
"وہ جی بی کیا کیا جائے چھوٹے چھوٹے بی ایک ایک چیز بھی اوتو یہ ڈھیر سامان اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ میری سیٹ دائیں ہاتھ کو ہے۔ "وہ اپی سیٹ کی طرف مڑکیا۔
سیٹ دائیں ہاتھ کو ہے۔ "وہ اپی سیٹ کی طرف مڑکیا۔
گاڑی چلتی جارہی تھی ۔اس نے سیٹ کی پشت کے ساتھ سرڈکا دیا۔ اس کا ساتھی مزے سے سور ہاتھا 'خوب ساتھ سرڈکا دیا۔ اس کا ساتھی مزے سے سور ہاتھا 'خوب سے سور ہاتھا 'خوب ساتھ ساتھ سے اجا تک وہ ہڑ بڑا کر اٹھ کیا '

ہ اس میں ہوں ہیں۔ ''کیا نمبر ہے جناب آپ کی سیٹ کا؟'' اب کے سفید در دی پوش عینک ناک پر نکائے آیا۔ ''میاں'نمبر دمبر تو کیج نہیں۔'' ''میاں'نمبر دمبر تو کیج نہیں۔''

''اچھا تو چانس پرسیٹ کیجے گا'مل جائے گی۔ پیہ جو رش آپ کو نظر آ رہا ہے مسافروں کا نہیں ہے۔ مسافرایک ہے تو جاراس کورخصت کرنے والے ہیں۔ آب يہاں تشريف رهيس في الحال-" وردي يوش نے ہاتھ میں پکڑے کاغذیر پنسل کی نوک پھیرنی شروع کی۔ وہ قریب کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔واہ! عجب طرح کی نشست تھی کہ نیچے ہی نیچے دهنستی جارہی تھی۔''جی' سیٹ نمبرا اکا سامان ہے۔ابھی تک سےصاحب تشریف مبیں لائے بس ابھی مکٹ بن جائے گا" آپ اطمینان رھیں۔ ال نے آہتہ ہے سرسیٹ کی پشت سے تکا دیا۔ کے الگ الگ سے چرے تخاتے بہت سے ایک ے ایک ندملتا تھا۔ان چہروں کی کثرت پروہ ایک دم ہے حران رہ گیا۔ ہرایک جرہ ایک ایک جم کے ساتھ کیا اطمينان سے چيکا موا تھا'شانوں پر دھرا ہوا تھا'مطمئن! اور ہر ہر چرے میں دودو جمروکے تھے کہ جن کے رہے بإبرى تمام كى تمام كائنات اندرا تى جاتى تھى رچى بستى تھی۔ ان کھڑ کیوں کو بند کر دوتو پھر؟ پھر بھی ہے بند کہاں موتی ہیں۔رائے ای طرح کھےرہے ہیں اورونیاجہان كا شورُ بنگامهٔ سيالُ داردا تيم بهي چلي جاتي بينُ اندرِ بابرُ اندر بابر-"بى كياكها؟ يهكركيال كلتى نبيس جناب! كمل چائیں توسب کی سب ٹھنڈک غارت ہوجائے۔''برابر کی سیٹ پرے آواز آئی۔

اس نے ذرا گھوم کردیکھا 'بہت سے چہروں میں سے اک چہرہ کہ مطمئن تھا 'اپ جسم کے شانوں پردھرا ہوا تھا۔'' ہاں یہ بھی عجیب معاملہ ہے مشتدک زندہ رکھنا جا ہوتو کھڑ کیاں دروازے بندکردو 'جھی نہ کھولو۔'' مگنا جا ہوتو کھڑ کیاں دروازے بندکردو 'جھی نہ کھولو۔'' مگر میرے محترم 'بیدریل تو ایئر کنڈیشنڈ ہے اس

PAKSOCIETY1





" ال تعجب كى بات ہے شروع ہے و كيور ما ہول أ میرساتھ والی بھی ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ انتہا ہے ا تنا فاصله ډوتو دوگاژیاں برابرساتھ ساتھ نبیں چکتیں۔'' '' ہاں بھئ 'یہ پٹر یوں کا بھی کچھنہ پوچھوا یک تو ہا ہر گھی اندهیراہے بس بیساتھ والی کی کھڑ کیوں کی روشن سے پتا چلتا ے۔ بیتو یوں ہے کو یامخرساتھ ساتھ دوڑا چلاجا تا ہو۔' "جناب یانی-"بیرے نے گلاس آ کے بوھایا۔ اس نے چونک کر گلاس بکڑا' ہونوں سے لگایا۔ عجیب طرح کا یانی تھا' یالکل خٹک۔اس نے بھڑ کتی پیاس کے ساتھ گلاس واپس کردیا۔ " بھی شرط لگالو۔" چندسیٹیں ادھر دو محص آپیں میں الجھرے تھے۔اجا تک ہی کی اجنبی احماس نے اے آ و بوجا۔ اس نے إدھراُدھرنظر دوڑ ائی مب اپن این سیٹوں پر براجمان تھے۔کوئی کھڑا نہ تھا تو پھرواقعی وه سيٺ تمبر ١٣ والانهيں پہنچا تو اب تو مل تي سيٺ \_اس نے ذرااطمینان سے بیٹھٹا جاہا۔ سامنے پرلے سرے پر ایک دوسرا وردی پوش الك ايك ك ياس ركتا شايد عمن چيك كرر باتها-

سامنے پر لے سرے پر ایک دوسرا وردی پوش الک ایک کے پاس رکتا 'شاید کلٹ چیک کررہاتھا۔ ''ہاں بھی تو شرط ہوجائے پھر؟ یار عجیب کھپلا ہے۔ اے بھائی صاحب ذرا توجہ سیجے گا۔'' الجھنے والوں میں ہے ایک نے وردی پوش کو بکارا۔'' حاضر ہوا جناب ……!''اب وردی پوش اس ہے بچھ پیش پر سے تھا۔

اس نے بڑا ٹولا پھراس نے دوسری جیب دیکھی
اور پھر تیسری چوھی ایک تو بدلباس ہی ہے کار ہے۔
اب جس میں آئی ڈھیرساری جیبیں ہوں ' بھلا یاد کیسے
رہے کہ کون می چیز کہاں رکھی ہے اور پھر انسان کی
یادداشت بھی کیا کتر بیونت کرتی ہے۔ارے واہ اب
اس کو کھڑا ہونا پڑا۔ بیک پاکٹ بھی خالی تھی۔ وہ پچھ
تھوڑ اسا پر بیٹان ہوا تو پھر کیا گھر پر ہی رہ گیا؟ یہ کیسے
ہوسکتا ہے؟ پھراسے سب پچھ یاد آ گیا۔ بلاارا دہ سفرتو
ایسانی ہوتا ہے اٹھے اورا ٹھر کیل دیئے۔ خیراس نے

گلاصاف كيااوركها\_" توجناب ميں نے آپ كو پہلے كہيں ويكها ٢- تعارف نبيل كرائي كا؟ مجھے كہتے ہيں..... اس نے بچھ نام بتایا۔اب اس اجا تک حملے پر وہ کچھ يريشان موا-" بال ميال مجى ويحصے بھالے بى موتے ہيں۔ " " بنیں جی یوں تو بات تہیں بنتی نا شایداب ہے م محد عرصه يبلے كہيں اخباروں ميں آپ ہے ملتى جلتى تصوریں ..... میں اتن ور سے میں سوچ رہاتھا۔ اب اے بھی سب کچھ یاد آ حمیا اور مھکن کے ساتھ ساتھاب کے بیاس کی ایک لہراس کے گلے کے گرولیٹ گئے۔ یہاں کہیں پانی وانی کا انظام بھی تو ہوگا۔اس کو تھنٹی كابثن يادآ يامكر بانحه بزها كرتهنثي دباناايك بي محال تفايه يهال أيك دوسرے كا جاننا نه جاننا برابر ہے۔ دراصل وقت کی یادواشت بہت ہی کم ہے انتہائی کم بلکہ ناقص۔ اب خود بھے کو بی یاد نہ تھا مگر رہے بھی اچھا ہی ہے۔ دراصل انسان کی یادداشت بھی کیا کمال کی کتربیونت کرتی ہے۔ " بھتی آج بے جھکے بہت و ہے رہی ہے گاڑی۔ کیا بات ہے؟ بيہ بيم يك اچھى تبيس يار ميچيلى وفعہ يول عى ہوا کہ بھی امال تھیں میرے ساتھ۔ گاڑی تمام رستہ یوں گیند کی طرح انچھلتی گئی اور بلوں پرتو خاص طور پر۔ اماں تو بس بر حتی ہی گئیں ..... "اس کے ساتھ والے نے اکلی سیٹ والے سے کہا۔" ہاں یار پہلے تو ہوائی جہاز ہی میں الی مینش ہوئی تھی اب کم بخت بیسواری بھی الی ہوگئ کہ زمین کے ساتھ بی نہیں لگتی۔" '' بیز مین ہی دھکے مارتی ہے میرے دوست!بہت محکی ہوئی ہے صدیوں ہے کھم بوجھ ہاس کی جھاتی ہے۔ "میان یہاں کہیں شندایانی ملے گا؟"اس نے برابروالے سے کہا۔ ' ذراب بن تو دیا ہے گا۔ 'اوراس نے اپنی جیب ٹولنی شروع کی۔ "جناب رہے دیجے اب یانی بھی مول کا ملے گا

''جناب رہنے دیجئے اب پانی بھی مول کا کے گا کیا؟''اس نے تھنٹی کا بٹن دہایا۔''عجیب ہات ہے۔'' بہت زیادہ سامان والے نے تھوم کرکہا۔

دوشزه (23)

Section

سوچا، کھڑی اور انکوشی تو ہے ہی مگر ہاتھ پر نظر پڑی تو خالی-آئم ....اس نے ذرا گلاصاف کیااور پھر جران موا كه اس جيسا موش وحواس كا يكا جهال ويده عين الاقوامی شخصیت رکھنے والا ایسے چکر میں پھنس گیا۔ پیہ اس نے ساتھ والے کونہیں بتانا جایا تھا کہ وہ بین الاقوامي شهرت كا مالك أيك ..... ممر لاحول ولأ ا کرضرورت پڑی تو اس ور دی پوش کوضر وربتا نا پڑے گا اوراتیج و فلم اورادب کے بہت سے نام یاد آئے جو کہ میدان چھوڑ کرایک بار گئے تولو شنے پرائبیں کی نے نہ پیچانا اور دہ ایروں غیروں کو بتاتے پھرے کہ صاحب میں فلال ہوں فلال ..... اور پرامیدنظروں ہے بس ارے غیروں کی آسمیں ہی مولتے رہے اور وہاں خالی آنکھوں میں انہیں اپنا آپ بھیک منگا نظر آیا کہ جول عمر کی حدیں تھلاعتی تر لے مارتی ہیروسیں ..... لاحول ولا۔ یہ میں کس چکر میں مجھنس گیا؟ وردی پوش "جي!" وردي يوش نه ان كالك د يمية موت كها-"صاحب بيتو سراس ميرامطلب ہے ليني پيتو سن" "جناب بات كياب؟" وردى يوش في كها-"لين آپ نہيں جانے؟ آپ سب جانے "آپ جانے ہیں کہ ماری گاڑی نہیں چل رہی ے کھڑی ہے جام ہے۔ دراصل ساتھ والی گاڑی چل رای ہاور ہم بجھرے بین جاری گاڑی چل رای ہے۔ ''خاک مبرُ دو پہرے گھپ رات ہوگی۔''اس نے اطمینان کا سانس لیا۔" چلؤ بیتواچھا ہی ہوا' جب گاڑی چلتی ى نبيس توسيث اور مكث كاسوال عى پيدانبيس موتا- "وه چيمرى کاسہارالے کرا فعااور دروازے کی جانب چلا۔ ''جناب! کہاں جائے گا چلتی گاڑی ہے؟''

ہیں کہ جیس چل رہی ٔ وہ تو دوسری ہے ساتھ والی جوچل رای ہے۔ہم تو کھڑے ہیں۔ " بيضي توسى جناب تشريف ريمياورآ پ كانكث؟" وہ ایک دم اپنی نشست میں گرا۔ ماتھ پر اے مُصندُک ی محسوس ہوئی۔ رومال سے ماتھا یو نجھا تورومال تربیز۔وہ جو پہلے وردی پوش تھے وہ کہدرہے تے کہ جالس سیٹ ہے مکٹ بن جائے گا۔ "جي بال بوقو جانس سيد بي ليجيا آپ كا مکث بنائے دیتے ہیں۔" اس كا باتھ خالى جيب پررک گيا۔ 'اچھا' توب بات ہے۔''وردی پوش نے ناک پر سے عیک اتاری۔''میں مجمی کہوں سے چلتی ٹرین میں سے کہاں جاتے ہیں؟ " فراسل ميال مم غلط مجھے ہو وراصل ميں ب اراده بی ..... وه سب کاسب کھر میں میزیر دھرار ہ گیا۔ انسان کی یادداشت بھی کیا ناتص ہے اور پھرتم نے شاید مجھے پہیانا تبیں؟" اس نے وردی پوش کی آ مکھوں میں آ تکھیں ڈال کر کہا اور کتے میں آ کمیا۔ وہاں آ تھموں كے شيشوں ميں ايك دوسرا جيرہ بالكل اجنبي چيكا ہوا تھا۔ وردی پوش نے ہاتھ بر حاکرد بوار میں لکے سرخ بیندل کو نیچ گرادیا۔ ایک شدید جھکے سے جیسے سب کچھ رک گیا۔ اس نے این ملکے تھلکے ٹو کئے پھوٹے تختہ سرکو روال یا نیول میں بلکورے کھاتے دیکھا۔ "ارے بھائی یہ جنگل ورانے میں کہاں رک محے؟" وردی پوش نے اس کو ہاتھ میں چھٹری پکڑائی اور سہارا دے کر اٹھایا اور وهرے وهرے اس کو دروازے سے باہر لے آیا گھیا تدھیرے میں۔ كازى كىسىنى كدايك سىكى تى اتفى چردوب كى-یاؤں تھے کہ میلوں گہری ریت میں دھنتے جاتے تھے اور کا نؤں مری بیاس می کدایک زنجیری اس کے محلے کے کردینتی جاتی گی۔

ان دونوں الجھتے شخصوں کی سیٹ تک پہنچ چکا تھا۔

ہیں۔" دونوں میں سے ایک نے کہا۔

"جناب اليي بات بين ذراصر

"چلتی گاڑی ....؟میان وه صاحب کهدرہ

## www.Paksociety.com

#### اسماءاعوان

#### تحارت

جب بھی تم کواپنے رزق بیل کی نظر آنے گے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کرلیا کرو۔ (حضرت عمر فاروق) مرسلہ: شعبان کھوسہ۔کوئٹے

#### خويصورت جواب

حضرت علی کے پاس ایک عیسائی اور ایک یہودی آئے اور آپ کولا جواب کرنے کے لیے دوسوال کیے۔

1) یہ بتا تیں وہ کون می چیز ہے جوہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ جبیں دیکھتا۔ میں ہیں سکت مدہ قریب مد مدے۔ ریاط

2) آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کاعلم ہےوہ کیا ہے جوقر آن میں نہیں لکھا۔

حضرت علی مسکرائے اور آپ نے کہا۔اللہ خواب نہیں دیکھتا کیونکہ اُسے نیند نہیں آتی ہے اور دوسرے سوال کا جواب ہے کہ قرآن میں سب سے لکھا ہے جھوٹ نہیں لکھا۔

مرسلہ: گہت غفار۔کراچی

#### 1.6

جب واسطہ نہیں ہے ہمیں تیرے نام سے بیٹے میں انظار میں پھر کیوں شام سے سازشیں کرتے ہیں جب میرے خلاف وہ مر جاتے ہیں احباب تو اپنے مقام سے

#### تعت رسول تلطيني

خدا نے میری دل جوئی کا پھے ایبا سبب رکھا
نی کی یاد میں دل کو ہمیشہ مضطرب رکھا
خدا کا عشق اور اس کے نی کا عشق مل جائے
فقط اس کے سوا ہم نے کوئی احساس کب رکھا
خدا اپنی جگہ پر ہے تی اپنی جگہ پر ہیں
ادب سے جب جے لکھا تو پھر پاسِ ادب رکھا
ان ہی کے در سے پاکران کے آئے پیش کرتا ہوں
میری نعتوں کا گلدستہ بھی ہے حسب طلب رکھا
میری نعتوں کا گلدستہ بھی ہے حسب طلب رکھا

#### عظیم ہستیوں کی سنہری باتیں

1) کشادہ ولی اور شیریں زبائی ہے آ دی جنت حاصل کرسکتاہے (حضرت محقظ ہے)۔ 2) کسی کے منہ پرتعریف کرنا، اے قل کر دینے کے مترادف ہے۔ (حضرت علیؓ)۔ 3) ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خودایک جرم ہے۔ (حضرت امام حسینؓ)۔ ہے۔ (حضرت امام حسینؓ)۔ 4) کسی نیکی کو معمولی خیال نہ کرو وہی اللہ

تعالی کی خوشنودی کا باعث ہوسکتی ہے۔(امام جعفرصادق )

5) اگرخود برا ہے کیکن دوسروں کی برائی نہیں کرتا تو یہ بھی نیکی ہے۔ (خواجہ نظام الدین اولیّا)۔ مرسلہ:معصومہ رضا۔ کراچی

ووشيزه (234)

Section

مناؤں تو وہ کن جائے ہومیری ہرخوشی میں خوش وہ میرے بن ندرہ پائے کوئی ٹو نہ کوئی منتر کوئی تعویذ ہوا بیا کہ جس کو گھول کر پی لے تو پھروہ میرا ہوجائے تو پھروہ میرا ہوجائے

يسند: ما بين خاور ـ سيالكوث

زندگی کے رنگ

1) زندگی کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے۔ د کھ والی رات سویانہیں جا تا اورخوشی والی رات سونے نہیں

2) اچھی زندگی گزارنی ہے تو اس کے دو طریقے ہیں۔ جو پہند ہے اُسے حاصل کرلویا جو حاصل ہے اُسے پہند کر لو۔ زندگی بہت انجھی اور پُرسکون گزر ہے گی۔

مرسله: اقتال رضار اسلام آباد

انتظار

بیوی نے اپنے شو ہر ہے پو چھا۔'تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔''

شوہرنے جواب دیا: میں ساری دنیا ہے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ بیوی (اٹھلاکر) اگر میں مرگئی تو میرے لیے تاج محل بنواؤگے۔

شوہر محبت ہے: ارے بگلی میں نے تو بلاث بھی خرید لیا ہے۔ بس اب تمہاری طرف سے انتظار ہے۔

مرسله: اخلاق احمد \_ کوئٹه

شوہر کا گلہ

ونیا کی سب سےBest مال تو

بے لاف زافی کی جن کی میرے بغیر کیوں پھر کے جی آج وعا و سلام سے بی سوچی ہوں آج اکیے میں بیٹے کر اس نے بیل اس نے رہا ہے ہیں بیٹے کر اس نے رہا ہے ہیں بیٹے کر اس نے رہا ہے ہیں بیٹے کر منوب جن کا چین میرے دم سے تھا بھی اُن کو قرار مل کیا گئی اور نام سے رکھا تھا اُس نے بچھ کو ستونوں کی آڑھے اُن کو جھر اپنے کا م سے ایکے نہ ہوں بھی آگھوں میں آگھیں ڈال کے اہتمام سے ایس نہیں ہے ہم سے ملتے نہ ہوں بھی اُن کو یا د کر بھی ہوتا ہے بار بار اُن کو یا د کر بھی ہوتا ہے بار بار دل کی آئی کے لیے قلفتہ کھے غرال می اُن کو یا د کر تے ہیں اہتمام سے دل کی آئی کے لیے قلفتہ کھے غرال می شاعرہ: قلفتہ نیس کے لیے قلفتہ کھے غرال می شاعرہ: قلفتہ نیس کے لیے قلفتہ کھے غرال می شاعرہ: قلفتہ نیس کے لیے قلفتہ کھے غرال می شاعرہ: قلفتہ نیس کے لیے قلفتہ کھے غرال می شاعرہ: قلفتہ نیس کے لیے قلفتہ کھے غرال می شاعرہ: قلفتہ نیس کے لیے قلفتہ کھے غرال می شاعرہ: قلفتہ نیس کے لیے قلفتہ کھے غرال می شاعرہ: قلفتہ نیس کے لیے قلفتہ کھے غرال می شاعرہ: قلفتہ نیس کے لیے قلفتہ کھے غرال می شاعرہ: قلفتہ نیس کے لیے قلفتہ کھے غرال می شاعرہ: قلفتہ نیس کے لیے قلفتہ کھے غرال می شاعرہ: قلفتہ نیس کے لیے قلفتہ کھے غرال می شاعرہ: قلفتہ نیس کے لیے قلفتہ کھے خرال می شاعرہ: قلفتہ نیس کے لیے قلفتہ کھے کرا ہی شاعرہ: قلفتہ نیس کے لیے قلفتہ کھے کرا ہی میں کہ کرا ہی شاعرہ: قلفتہ نیس کے لیے قلفتہ کے کہ کو کو کا می کرا ہی کہ کہ کہ کرا ہی کہ کرا ہی کہ کہ کرا ہی کہ کرا ہی کہ کرا ہی کرا گی کرا گی کرا ہی کرا گی کرا گی کرا

عابل

شوہر بیوی کو چاردن سے آنگریزی سکھار ہاتھا۔ بیوی ( دو پہر میں ) ڈنر لے لوجی۔ شوہر: جامل میڈ نرفیش کنچ ہے۔ بیوی: جامل ہو گےتم سیدات کا بچاہوا کھانا ہے۔ مرسلہ: ریحانہ مجاہد ۔ کراچی

7

کوئی ٹو ناکوئی منتر کوئی تعویذ ہوا ہے کہ جس کو تھول کر پی لیں فقط دو ہوند نہ برے نہ بلکی ہوند اباندی ہو وہ طوفاں کی طرح آئے جمٹری ہو جیسے ساون کی میں اس کے برس جائے میں اس کے برس جائے کے

العضيزة والمقابك

Section

www.espaks)

ایک جرنیل سے پوچھا گیا آپ کسی دہشت گردکومعاف کر سکتے ہیں۔ جرنیل نے متانت سے جواب دیا۔'' معاف کرنا یا نہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ میں تو بس اس دہشت گردگی اللہ سے ملاقات کرواسکتا ہوں۔ مرسلہ: انزانقوی۔کراچی

نہیں

محبت کمس ہے اور کمس دکھلا یا نہیں جاتا سابنا آپ ہے دنیا کو مجھا یا نہیں جاتا بہت ی دخشتیں ہیں جواد مورے خواب بنتی ہیں مکسی کو نامکمل خواب بتلا یا نہیں جاتا کسی دن شام ہے پہلے اثر آ کے گاآ تکھوں میں وہاک منظر جے ہرروز دہرایا نہیں جاتا تہاری دسترس میں ہوں بھی ہیرا بچھتے ہو مگراے جان جاں ہیر ہے کو بچھلا یا نہیں جاتا مگراے جان جاں ہیرے کو بچھلا یا نہیں جاتا شاعر بھلیل اختر ۔ پہند: ندیا مسعود۔ کراچی

لوگ کہتے ہیں گی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی

کین بیکوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کیل جانے سے بھی اس ایک کی پوری نہیں ہوتی۔ مرسلہ: سائر ہ خورشید۔سیالکوٹ

اطمينان

ایک سردار جی کوانی بنی کے کرے سے ایک
دن سکریٹ کمی تو بہت پریٹان ہوئے۔ دوسرے
دن شراب کی بوتل کمی تو مزید پریٹان
ہو گئے۔اس سے اگلے دن لڑکی کے کرے سے
ایک نو جوان برآ مدہوا تو سردار جی اطمینان سے
بولے شکر ہے بیسب اس لڑکے کا تھا۔
مرسلہ: ندیم عباس ڈھکو۔ساہیوال

ہر جئے کے پاس ہوگی ہے کٹین پتانہیں و نیا کی ہیسٹ بیوی دوسروں کے پاس ہی کیوں ہوتی ہے۔ مرسلہ:شاہانہاحمد۔کراچی

خوبصورت كهاوت

حچونی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو مجھی آگے تہیں بوصنے دی مرسلہ بنیم شفیق۔اسلام آباد

ام ے اور تھے

اک بل میں اگر صدی کا مزہ ہم سے پوچھے
دو دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھے
بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم
فشطوں میں خود خشی کا مزہ ہم سے پوچھے
دہ جان گئے ہیں ہمیں ان سے پیار ہے
آنکھوں کی مجری کا مزہ ہم سے پوچھے
آنکھوں کی مجری کا مزہ ہم سے پوچھے
شاعر: خمار ہارہ بنگوی، پسند: خوار عرفان

نوتھ برش

انگریز ڈاکٹرنے پوچھا کہ ایک ٹوتھ برش کتنے عرصے میں ریٹائر ڈ ہوجا تا ہے۔ چائیز نے جواب دیا۔ 2 دن میں۔امریکی بولا ایک ماہ میں۔ برطانوی نے کہا ڈیڑھ ماہ میں ، پاکستانی بڑے فکر ہے بولا۔'' ہمارے یہاں ٹوتھ برش بھی ریٹائر ڈنہیں ہوتا۔

اگریز ڈاکٹرنے جرت سے پوچھا۔''وہ کیے۔'' پاکستانی: پہلے ٹوتھ برش دانت مساف کرنے کے کام آتا ہے ۔اس کے بعد بال کور نگلنے کے کام آتا ہے اور پھرآخر جس بیاذ اربند ڈالنے کے کام آجاتا ہے۔

مرسله: وقارفيوم يحكم

دوشيزه 10 يدي



د وسراد وست: اینے کلے کی وجہ ہے۔ ووست: كيول ،كيا مواتمهارے كلےكو؟ دوسرادوست: پروسيول نے اس كود بانے كى وتعملی دی تھی۔

مرسله: احسن رضا \_اسلام آباد

آ یعورت کے ساتھ کتنی بھی عقل و دائش کی بات كركيس، كيے بھى ولائل كيوں نہ ديں ۔اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو وہ اس کی منطق کو بھی نہیں معجھے گی۔اس کے ذہن کے اندرا پی منطق کا ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے جے اس نے اپنی مرضی ہے سجایا ہوا ہوتا ۔ اور وہ اُے روش کرنے کے لیے باہر کی روشن کی مختاج تہیں ہوئی ۔اس نے جو فیصلہ كرليا ہوتا ہے وہى اس مسئلے كا واحدا ورآ خرى حل

امتخاب: فاطمه سليم - كرا جي

ایک سردارنے کارے پہلوان کوئکر ماردی۔ پہلوان نے غصے سے سردا کو کار سے نکالا اور کار ہے دس میٹر دور کھڑا کر کے روڈ پر ایک لائن مینج دی اور کہا۔ اگر لائن سے ذرا بھی ادھرآ گے آئے توجان ہے ماردوں گا۔

پھر ڈنڈے سے سردار کی گاڑی توڑنے لگا۔ جب كاركا كافي نقصان كرديا تو پيچيے مزكر ديكھااور حیران ره کیا۔ سردارز ورز ور سے بس رہاتھا۔ "آخرتم كيول بنس ربيهو؟" ببلوان نے حیران ہوکر پوچھا۔ جبتم گاڑی توڑر ہے تھے تو میں نے پانچ دفعہ کیر پاری تھی۔ سردار نے ہنتے ہوئے پہلوان کو جواب دیا۔ مرسله: ماسمين ا قيال مستكم يوره لا مور

میں نے اپنی مال کے کندھے پر سرد کھ کران سے پوچھا: کب تک اپنے کندھے پر سرد کھنے دو

ماں مسکرائی اور کہا۔ جب تک لوگ مجھے اپنے کا ندھوں پر نہ

مرسله:افشاں پری۔حویلیاں

دادا: ایک زماند تها میری جیب مین صرف 2 رویے ہوتے تھے اور میں اسٹور سے دودھ دہی تھی ، دالیں ، سبزی لے آتا تھا۔

بوتا بولا \_اب بيحر متين نبين چل عتين كيونك اب د کانوں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ مرسله: رياض حسين عمم چو بان \_ فيصل آباد

جومیراتمهارارشته

میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا رشت ہے وہ عاشقی کی زبان میں کہیں بھی درج تہیں لکھا حمیا ہے بہت لطف وصل و درو قراق مر یہ کیفیت این رم میں ہے ہیں به ابنا عشق بم آغوش جس میں ہجر و وصال یہ اینا ورد کہ ہے کب سے ہمدم ماہ وسال اس عشق خاص کو ہرایک سے چھیائے ہوئے كرر كيا ہے زمانہ كے لگاتے ہوتے شاعر: فيض احرفيض-پىندرضوا نەكوثر ـ لا ہور

دوست: تم نے کانے کی مثق چور دی۔





### مرابع المالاي

ابھی توغم دورال سے ہی فرصت نہیں جانال کمھی فرصت ملی تو تم کو منانے آئیں گے اپنے ہرغم کو دل میں چھپا لو صائمہ چہرے بدل بدل کے لوگ ستانے آئیں گے چہرے بدل بدل کے لوگ ستانے آئیں گے شاعرہ:صائمہ شبیر۔سرگودھا

گرکوئی اپناہوتا

زندگی گئی حسین ہوتی گر کوئی اپناہوتا
جو پیار ہے کہتا تم کیسی ہوا
سے دروز کیسے گزرتے ہیں
سے میں کی خوالی ہیں ۔۔۔۔۔
منہائی میں کسی غوالیں اور گیت گئانی ہو
کوئی پیار ہے ہو جھے
کاخوشی میں تم بھی چراغاں کرتی ہو
عیرتم نے کیسے منائی
عیرتم نے کیسے منائی
خیرتم نے کیسے منائی
منائی ہو جھے والا
من پاس آگی ہی آ واز کی گوئے ہے
تم نے اپنا کام ختم کرلیا
تم نے اپنا کام ختم کرلیا
کام وقت پرختم ہونا چا ہیے
کام وقت پرختم ہونا چا ہیے
کام وقت پرختم ہونا چا ہیے

عرال مرمڑ کے دیکھنے کی عادت نہیں گئی اول سے بھی بھی تیری ضرورت نہیں گئی نظروں ہے سارے حسن کے مناظر ہنادیے دل سے مگر حسین کی صورت نہیں گئی بخشا تو بہت کچھ ہے بن مانگے خدانے کی خیابت نہیں گئی کی جاہت نہیں گئی گئی کے خدانے کے کی جاہت نہیں گئی گئی کے خدائے کی جاہت نہیں گئی کے خدائے کے خدائے کی جاہت نہیں گئی کے خدائے کی جاہت نہیں گئی کے خدائے کی جاہت نہیں گئی کے دلیا کے خدائے کی جاہت نہیں گئی کے دلیا کے خدائے کے دلیا کی کئی کے دلیا کی کئی کے دلیا کے

جھے تم یاد آتے ہو
جھے تم یاد آتے ہو
خے موسم کی آہٹ پہ
صدائیں دے کوئی بھی رنگ
محصے سارے تنہارے رنگ
تنہارے ساتھ بیتے بل
محبت کی سبھی سبھی سبھی سبھی سبھی سبھی سبھی ہے
جو تم سے کی تصیں وہ باتیں
جھے سب یاد آتی ہیں
مرے ہمرم، سرے ساتھی
مرے ہمرم، سرے ساتھی
مرے ہمرم، شرے ساتھی

میرادل تو، کانچ ہے تیمی ناڈک تھا ای لیے تو اس کے تیز لیجے کے تیروں سے اس کی سردمبری کے، ایک ہی دارے اس کی سردمبری کے، ایک ہی دارے ایک ہی آن میں، ریزہ ریزہ ہوگیا شاعرہ: فصیحہ آصف خان ۔ ملتان

آسیں کے بہت حساب کھلتے ہیں تمہاری طرف اپنے بہمارے صاب اک دن تم سے چکانے آسکیں کے میں تجھ زخم دیے تم نے ، کچھ دیے وقت نے کھاؤ روز حساب بیسب تمہیں دکھانے آسکیں سے روز حساب بیسب تمہیں دکھانے آسکیں سے







غرل
میں گیا وقت نہیں ہو کہ جو آبھی نہ سکے
میرا انداز محبت وہ بھلا بھی نہ سکے
وہ جوشیشے کے بنے گھر میں رہا کرتے ہیں
مگر یزوں ہے وہ گھر اپنا بچا بھی نہ سکے
تیری بے نام می چاہت پہ فدا ہو جاؤں
کوئی بھی عشق کے درجے پہ یوں آبھی نہ سکے
زخم گھا کر بھی کیے فیصلے حق میں ان کے
زخم گھا کر بھی کیے فیصلے حق میں ان کے
مر کوئی پاس وفا ایسے فیما بھی نہ سکے
مل گیا تم کو تو شاہوں کا مقدر انزا
مر کوئی بھی براھ کے مقدر سے تو یا بھی نہ سکے
مار گوئی بھی براھ کے مقدر سے تو یا بھی نہ سکے
مار گوئی بھی براھ کے مقدر سے تو یا بھی نہ سکے
مار گوئی بھی براھ کے مقدر سے تو یا بھی نہ سکے
مار گوئی بھی براھ کے مقدر سے تو یا بھی نہ سکے
مار گوئی بھی براھ کے مقدر سے تو یا بھی نہ سکے

چاراشعار
جب نے زخم پرانے ہوں گے
وہ کوئی اور زمانے ہوں گے
یوں اندھیرے ہیں جہاں میں جیسے
کچھ نے دیپ جلانے ہوں گے
کون ہے جو غم ہمارے بانے
غم تو تنہاء ہی اٹھانے ہوں گے
پھول مہکیں گے درہیج میں جمال
کتنے موسم وہ سہانے ہوں گے
کتنے موسم وہ سہانے ہوں گے

مواجم اگر مث بھی گئے یاد رکھو آساں تک بختے پاریں کے اور اتنا تحقیم ہاں بتلادیں اور اتنا تحقیم ہاں بتلادیں ترے دل میں ہاں امر ہوں گے ہم سلم ترے دل میں ہاں امر ہوں گے ہم سلم شاعر:ریاض حسین جمع چوہان۔فیصل آباد

دنیا کے دکھاوے کوہم جیب توہیں فرخ لیکن مزاج کی وہ بغاوت نہیں سمی دنیا میں اور لوگ بہت معتبر سہی لیکن ترے لیے وہ عقیدت نہیں گئی شاعرہ: فرح علی کراچی

تم کیاجانو! بےصلہ توضرور تھے، بے سبب تو نہیں تھے۔ تیری یاد میں کائے، جو ہم نے رت جگے تم کیاجانوا..... ہرایک میں شامل تھا،خون دل کا شب انتظار میں جو جلائے تھے

ہم نے دیے اشاعر: شاہد فراز۔ حیدرآ باد میچیورٹی بہت معصوم تھے سب کی طرح وہ عہد طفلی میں محلتے تھے، و بلکتے تھے، در بچوں پہلکتے تھے

کہ ہم آغوش ہوجا کیں ،کسی کے دوست ہوجا کیں ہیں ان کو پیار کرتی اور انہیں ہے بات سمجھاتی ہر اِک کے پاس مت جاؤ ،کسی کو دوست نہ پاؤ کر نہ ہے نیازی اور خوشی ہے چین کردے گی متاع قبتی ہوتم میری کوئی نہیں جانے ہیت کی ضد گریوں ہی کی ان کی پرورش میں نے اب کچھ دن ہے تغیر آیا ہاان کے رویوں میں وہ مجھ سے ضد نہیں کرتے وہ مجھ سے ضد نہیں کرتے وہ مجھ سے ضد نہیں کرتے ہیں ہوں ، سکراتی ہوں میں اُک کہ دکھاندر کے اب میرے بہت میچور ہوگئے ہیں شاعرہ: خولہ عرفان ۔ کراچی





# پيروني تا پاس



اس ماه عینی ، حاصل بورکاسوال انعام کاحق وارتخبرا\_انبیس اعزازی طور پردوشیزه گفت سیر رواند کیا جار باب (اداره)

شیپ کرلوں پھرس کر جواب دوں گا۔

شرميلاانور - جهانيال الوگوں کوا بنی او قات کب یاد آئی ہے بھیا؟

مرجب کمری دیکھتے ہیں۔

صبيحه بابر \_ملتان

ن تم اتنا جومسرارہے ہو کیاعم ہے جس کو چھیا

حمر: آپ کو پتا چل کمیا۔

شابين \_ميانوالي ©: زین بھائی تا جر بھی خون چوستا ہے اور مچھر بھی، تاجرموٹا ہوجاتا ہے مجھرموٹا کیوں نہیں ہوتا؟ مر: مجمر صرف اپنا پيد مرتا ٢ جبك تاجرنا جائز خون چوستاہے۔

حورين \_سوماوه : بعياياؤل كى تغزش اورزبان كى تغزش ميں کیافرق ہے؟ صر: زبان کی لغزش دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے جبکہ یا وں کی لغزش سے خودنقصان ہوتا ہے۔ صوفيه-پدعيدن

ن زين بعيا! أكرة ئيديل جكنا جور موجائة كيا كياجائ؟

مع بيات بعدى بات بوتا

ليا إور موتاكيا ؟؟

©: زین بھیا! یہ بتا میں کہ بیوی این عمر اور میاں

ا پی تخواہ جھیاتے ہیں۔لیکن بچے کیا چھیاتے ہیں؟

حمر:ان دوتوں کے جھوٹ۔

فرزانه شاه \_ ثنلهٔ د آ دم

ن ایسیا! کی نے کہا محبت روگ ہوتی ہے

مکی نے کہا محبت سوگ ہوتی ہے۔ کسی نے کہا محبت

شام ہوتی ہے، کی نے کہا محبت رات ہوتی ہے

اآپکیا کہتے ہیں اس بارے میں؟

صر: پتا نہیں آپ وکسی ' کی باتوں میں کیے آگئیں۔بہرمال میں کسی کی باتوں میں نہیں آتا ہوں۔

جیلہ۔ساہیوال ن:زین جی ادیکھیں پیڑپہطوطامیناہے کچھ کہتاہے؟ صر: طوطے سے دوبارہ کہلواؤ میں ذراأ سے







میں الیاواعی؟ صرفی بال الحفری کا جاندنگل آتا ہے ، دن میں۔ فصیحہ خل نند بر آباد ﴿ سَاہِ بِحُورِ اللہ مِیں کو کَی فرق نبیں ہوتا، ہتائے کھر بوڑھے'' چوئی'' کیوں استعال نہیں کرتے؟ ہتائے کھر بوڑھے'' چوئی'' کیوں استعال نہیں کرتے؟ صرفی وہ بتیسی استعال کرتے ہیں۔ فاخرہ علی ۔ جھنگ فاخرہ علی ۔ جھنگ ٹیں میں مکرائیں تو ٹوٹ جاتی ہیں دودل مکرائیں تو ہیں۔ ہیں مکرائیں تو ٹوٹ جاتی

ی: بعض لوگ دھوکا دے کر مسکراتے ہیں بعض دھوکا کھا کر بتا ہے جیت کس کی ہوتی ہے؟ صے: ظاہری بات دھوکا کھا کر مسکرانے والے کی بہم از کم ہماری نظروں میں ۔ صابرہ سلطانہ۔ مرید کے صابرہ سلطانہ۔ مرید کے ن زین بھیا! یہاں تو بہت گرمی ہے۔ کراچی کا

پيول-كراچي

صابرہ سلطانہ۔مرید کے فاخرہ ملکانہ۔مرید کے فاخرہ علی ۔ ©:زین بھیا! یہاں تو بہت گرمی ہے۔کراچی کا فاخرہ علی ۔ موسم کیساہے؟ صد اتو ہم جیسے برسات کا مزہ لوٹ رہے ہیں۔ ہیں دودل ککرا کیس تو ۔۔۔۔۔۔۔



صر: وہل جاتے ہیں۔ عائشہ۔ پھول مگر ©: جب میں آئھیں بند کروں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، پانی بیتی ہوں تو منہ گیلا ہوجا تا ہے، بہت پریشان ہوں؟ صحہ: آئکھیں کھول کر پانی پیا کریں۔

نائلہ۔گوجرنوالہ ©:زین بھیا! سناہے عشق د ماغ کاخلل ہے کیا اتعی؟ حصہ: صرف سناہے یا....؟ ایم وکیل عامر جث۔ساہیوال ن کہتے ہیں کہ چاندون میں بھی نکلتا ہے بھی





رومانه پیاور ن زین بھائی! اگر تھیتوں سے سزیاں اور @: آج کل انسان کے لیے سب سے فیمی چیز حاول کے ہوئے اسٹے کلیس تو ت مر : ملك حايدهن كى كى دور بوجائے كى ـ محد:امن....امان-بدرحميد \_عارف والا تميين فرحان \_ ڈیرہ غازی خان : بھیا! اجھے لوگوں کی پہچان کیے مکن ہے؟ ©: لیلی کالی می مرأس نے خود کو کورا کرنے ھے:قرض دے کروالیں نہ مانلیں۔ کے لیے کوئی بھی کریم استعال ہیں گ؟ خالده في المركزه صر بمرآج كاللي كو برحال مين استعال كرني ©: بیزندگی محبت کے لیے بہت تھوڑی ہے پھر لوگ نفرتوں کے لیے وقت کیے نکال کیتے ہیں؟ مينعلى \_مركودها ن: يدول حيد عاب كيون جلاا ي؟ ھے:اوورٹائم کرکے۔ تاصره \_ کوچرنواله صحہ: بعض او قات دھوم دھڑ کے ہے بھی جاتا ہے۔ 🖸 : کون می عینک نگا کر لوگ دوسروں کے عینی ۔حاصل بور اسیا! نفرت کے نئے توجا بجا بھرے پڑے جرے بڑھ لیے ہی ؟ مر : چره شای ایک مشکل فن ہے، اس فن کے ہیں، محبت کے ایج کہاں سے دستیاب ہیں؟ صر: محبت کے نیج ہم اینے من میں جھیائے کے ماہر ذہین ترین لوگ ای ہوتے ہیں۔ ن: كيا محبت كو تفكرانا كمر آئى دولت كو تفكرانے صالحرشد-حدرآباد @: ہاری عبیس نفرتوں میں کیوں تبدیل ہو چکی كے متر ادف مبيں؟ حر: ہاں! دولت مندمحبت کے بارے میں آ ب ين، بتا مي توسيى؟ کا خیال خاصا درست ہے۔ حديد وفي سانح تن ورنه مم سب ايك **ተ** دوبرے سے دلی محبت کرتے ہیں۔

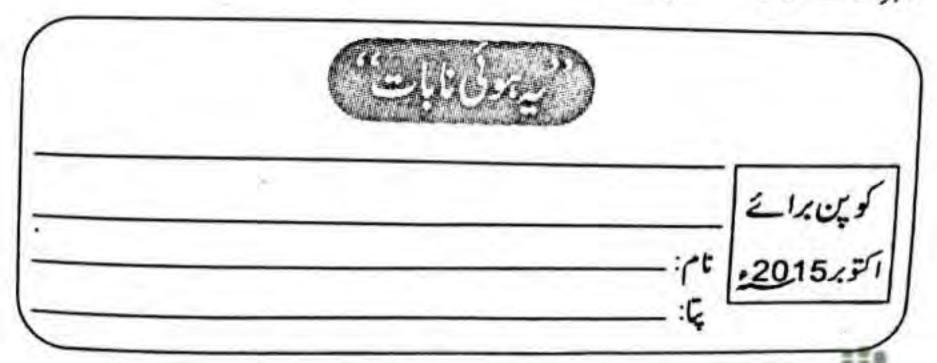



Section



### 

#### پڑوسیوں کی خصوصیات بیان کرتاوہ رنگ جولیوں پرمسکراہٹ بھیردے گا

ساتھ لانے پرامرار کیا۔ایک اردوقلم کی کہانی پڑمل کرتے ہوئے ہم نے کدھے کی ڈش میں سندور ملا کردے دیا۔اس کے بعد ....اس کے بعد بیہوا کہ اوہ حضرات پہلے صرف خیال سے شوق فرماتے تھے،اب دھر پرجمی الاپنے کیے۔

ایک اور پڑوی کو جب مطوم ہوا کہ دوسروں کو کھلانے پلانے اور لینے دیے کا تواب کتا ہے توای دن ہے وہ چن پڑوی اوا کرنے کو ہمیں تواب کما کر دیے پڑل گئے۔ ان کے ملازم غریب نے ہمارے کھر کی دھول لے ڈالی۔ بھی لہمن ، بھی پیاز ، بھی ہلدی ، بھی ہیان ان کی کوئی ہانڈی ہمارے تعاون کے بغیر نہ پکتی ۔ کہ کسی وقت کے کھانے پر ہم تواب کے بغیر نہ پکتی ۔ کہ کسی وقت کے کھانے پر ہم تواب کے بغیر نہ پکتی ۔ کہ کسی وقت کے کھانے پر ہم تواب کے بغیر نہ بھی کے بیان کی وہ مارے کھر کے نکوں میں ربر کا تحت وہ راتوں کو ہمارے کھر کے نکوں میں ربر کا بائی دیتے رہے۔ ہم نے بائی وہ بائی دیتے رہے۔ ہم نے بائی وہ بائی دیتے رہے۔ ہم نے اس تواب سے بے جا پہنچانے سے ہمارے کھر کی ٹیکی اس تواب سے بے جا پہنچانے سے ہمارے کھر کی ٹیکی اس تواب سے بے جا پہنچانے سے ہمارے کھر کی ٹیکی اس تواب سے بے جا پہنچانے سے ہمارے کھر کی ٹیکی اس تواب سے بے جا پہنچانے سے ہمارے کھر کی ٹیکی اس تواب سے بے جا پہنچانے سے ہمارے کھر کی ٹیکی اس تواب سے بے جا پہنچانے سے ہمارے کھر کی ٹیکی اس تواب سے بے جا پہنچانے سے ہمارے کھر کی ٹیکی کی دوران سے بے جا پہنچانے سے ہمارے کھر کی ٹیکی کی دوران سے بے جا پہنچانے سے ہمارے کھر کی ٹیکی کا توں کا دوران کی جو بائی نے نے ہمارے کھر کی ٹیکی کی دوران سے بے جا پہنچانے سے ہمارے کھر کی ٹیکی کی دوران کے جا پہنچانے نے ہمارے کھر کی ٹیکی کی دوران کی

میں حال ہی میں اس نتیج پر پہنچی ہوں کہ دنیا میں رون عورت سے ہے نہ جس زاروں سے بلکہ صرف بردوی کے دم سے ہے۔ بردوی بھی الله میال کی کیا نعمت ہیں کہ آپ کے برعم اور خوشی میں شریک ہیں بداور بات ہے کہ خوشی کے موقع پر مم اور م کے موقع پر خوشی کا اظہار غیر شعوری طور پر کرتے ہیں۔الی باتوں سے ان کی نیک نی اور جذبہ بروسیت برحرف جیس آتا۔ مارے ایک بروی تھے کہ گھر سے گھر ملا ہوا تھا۔ بڑے خلوص کے آ دی تقے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم میاں بوی کوموسیقی ے شغف ہے تو انہوں نے ایک کدھایال لیا جوتر کے سیم سحری کے ساتھ بھیرویں کا آغاز کر کے اور مرى كى جلسي كمبي دو پېروں ميں مالكونس الاپ كر مدتول بميس محفوظ كرتار بابريك هامندوستان كي سرحد ہے پکڑ کر لایا حمیا تھا اور ہمیں یفتین ہے کہ اس میں سى بوے كوتے كى روح حلول كر كئى تھى۔ايك دن ہم نے پروسیوں کو کھانے پر مرفو کیا اور گدھے کو





باتھ پکڑ کر اندر لانا پڑتا " تے میوس نے تکافی ے آبیجے جیے با قاعدہ جلائے گئے ہوں۔ ایک اور یزوی ملے۔ ایک لحاظ سے تو ان کا یروس بہت اچھاتھا کہان کا ہم سے اور ہماراان سے کوئی واسطه نه تھا مگرایک بات ان میں پیھی کہ ایک ے ایک جگاوری اور پھٹی ہوئی گالی دیتے تھے اور ہمیشہ با آ واز بلند\_ان کی بیٹم اور بچوں کو بھی یہی شوق تھا۔ایسے میں کوئی ان کے تین جارسالہ یجے کو چھیڑ ویتا تو وہ من بھر کی گالی تو تکی زبان میں دیتا۔سارے تھر والے مہمانوں سمیت کھلکھلا کر بنس دیتے اور ہم اینے مہمانوں کو مند دکھائے کے قابل مندیتے اب بردوس کی با تیس نکلی ہیں تو چند یا تیس تفصیل سے ہوجا تیں۔آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ بعض عادتیں پڑوسیوں میں مشترک ہوتی ہیں لیخی ہرجگہ کے مردوی میں حرکت کرتے ہیں ان میں سے ایک عادت ہے ٹرانز سٹر پر گانے سننے کی۔ ونیا کا شاید ہی کوئی پڑوی ہوجو بیشوق ندر کھتا ہو۔آپ اردوائم اے کی تیاری کر رہے ہیں اور اردور باعی کی عہد سے عہدتر تی کواسے ذہن میں بٹھارہے ہیں۔ایک تو بول ہی آپ کوموضوع اور اس کی ترقی ہے کوئی لگاؤ تہیں۔اس پر طرہ ہے کہ پڑوی آ کاش وائی جالندهرلگائے بیٹے ہیں۔اب آپ کے ذہن میں رباعی کی ترقی یوں مرسم ہور ہی ہے۔ "سيكسينه نے بعض شعراء كے حالات ميں لكھا ہے کہ بچن جی جھوٹ مت بولو۔خدا کے پاس جاتا ہے.... اور بعض شعراء نے رہائی کے وزن پرغزلیں مجھی کھی ہیں۔مثلاً ارے مارڈ الا دہائی وہائی۔" ایک بات اور بھی طے ہے کہ پڑوسیوں کے بچے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں ۔شاید البیں" چھوٹا کنبہ بری خوشحالی کے بوے بوے بورڈ دکھائی نہیں دیے یا ب بورڈ ماری برسمتی سے اس وقت لگائے گئے جب انكريزى محاورے كے مطابق بہت در ہو چكى تى -"

میں پانی نہیں چڑھتا اور ہم گرمیوں کی من بولائے ہوئے نہانے کے لیے جاتے ہیں ادرصرف لوٹا بھر پانی سے ڈرائی کلین کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔ بعض میں خرجہ رقب ہو تا بعض میں میں میں

بعض چزیں خرج ہوجاتی ہیں گربعض چزیں ایسی ہیں ہیں جسے تقربا میٹر،
بھی ہیں جو صرف استعال ہوتی ہیں جسے تقربا میٹر،
فاؤنٹین پین اور فینچی وغیرہ۔ وہ چیزیں پڑوی ہماری
یادگار کے طور پر رکھ لیتے ہیں۔جانتے تھے دنیا سرائے
اور سنرکا نام ہے۔آج الحصے ہیں کل ہم کہاں وہ کہاں۔
کبھش چیزیں استعال کے بعد واپس آجاتی
تھیں۔مثلا کپڑے سینے اور قیمہ لکا لئے کی مشین گران
کی کوئی گارٹی ہیں ہوتی اور ہو بھی کیسے عتی ہے۔ پل بھر
میں انسان حیث بیٹ ہوجاتا ہے۔ بیتو صرف استعال
کی چیزیں ہیں۔یادش بخیر مرتوں پر دستور رہا کہ ان کے
جڑیاں ما مگ کرلے جاتے ہیں اور بلا ناغہ لوٹا دیتے۔
چڑیوں میں تو خیر دم ہی کتنا ہوتا ہے۔گیندی بلا، ریکٹ اور
جڑیوں میں تو خیر دم ہی کتنا ہوتا ہے۔گیندی بلا، ریکٹ اور
گھوجاتی تھیں گرکھیل میں تو ہونی ہوا کرتا ہے۔

ایک بردی تھے۔احاطے سے احاطہ ملا ہوا اور سیراج سے گیراج۔ جب بھی باہر ملتے، کہتے '' ہم ایک دن آپ کے ہاں آئے تھے۔آپ باہر گئے ہو کے موے میں آپ کے تھے۔آپ باہر گئے ہوئے دن آپ کے ہاں آئے تھے۔آپ باہر گئے۔ایک دن ان کا گیراج خالی دیکھ کرہم واقعی ان کے ہاں دیکھ کرہم واقعی ان کے ہاں گئے۔گفتی بجائی، ملازم کواپے آنے ہے آگاہ کیا اور واپس جلے آئے۔ اس کے بعد سے انہوں نے مارے ہاں آتا چھوڑ دیا۔

ایک اور پڑوی تھے۔ یوں بھی نہ آتے مگر جب
مجھی ہمارے ہاں کچھے چہل پہل دیکھتے ،معصوم ک
شکل بنائے آتے اور دروازے کے باہر کھڑے ہوکر
بار بار کہتے '' کہیں پارٹی وارٹی تو نہیں؟ بہت لوگ
ہیں نہیں ضرورکوئی بات ہے۔ باہر بھی بہت گاڑیاں ۔
میٹری ہیں۔ بھی میں چلا۔ پھر بھی سہی '' آخر انہیں



کیتے ہیں تا کہ وہ آپ کے مالی کی حرام خوری کا بدل ثابت ہو سکیس اور دن رات آپ کے باغ کی کیار پوں میں موڈی کرتی رہیں۔

ابھی تک ہم نے صرف چند پڑوسیوں کی ہاتیں رقم

ہیں۔ اگر تحقیق کر کے دنیا بھر کے پڑوسیوں کی

ہاتیں تحریک جا ئیں تو انسائیکلو پیڈیا، کی ٹی جلدیں تیار ہو

جا ئیں۔ پڑوسیوں پر لکھنے کا ادادہ تو ایک عرصے تھا مگر

آئے ایک تازہ چرکا پدلگا کہ آئے تک ہم پڑوی کو دوچار

گھروں پر مشتمل سجھتے آرہے تھے۔ اور آئے کی
صاحب نے فرمایا کہ پڑویں ہیں شار ہوتے ہیں چالیس
کھرادھر۔ ظاہرہے چالیس گھرآ گاور پیچھے کے بھی
موں کے۔ای طرح نظریا ساری چھا کا پڑوی کے
فرار کے بیس آجاتی ہے جو بھی کی کی طرح منظور نہیں۔
فراکرے کہ بیسطری ہمارے کی پڑوی کی نظر
خدا کرے کہ بیسطری ہمارے کی پڑوی کی نظر
کے ماریں اور ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل ندر ہیں۔
لکھ ماریں اور ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل ندر ہیں۔
لکھ ماریں اور ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل ندر ہیں۔

یے ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، بشرطیکہ وہ اپنے
گھریں ہوں اور اپنے گھریمیں ہیں رہیں۔ گرعمو نا جملے
کی صرف پہلی شرط پوری ہوئی ہے۔ تعنی وہ ہوتے تو
اپنے گھریا اسپتال میں ہیں گر بعداز ال رہتے ہمارے
گھرییں۔ ہمارے گھر کا ڈرائنگ روم انہیں زیادہ آرام
دہ معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کے کھلونے زیادہ
جازب خطر اور ہماری کتابوں کی جلدیں زیادہ نرم اور
آ سانی سے نکل جانے والی دکھائی دیتی ہیں۔
آ سانی سے نکل جانے والی دکھائی دیتی ہیں۔
کہیں آ پ کو بیشہرتو نہیں کہ بچوں کوان کے گھر
رہیں۔ میں میہ بات مانے کو تیار نہیں، چلیے انسانی
بچوں کوتو مار بہیک کرسکھلا بھی دیں گرمرغی کے بچوں
کے بارے میں آ پ کا کیا خیال ہے؟۔

یہ بات اب پورے طور پر پایہ جموت کو پہنچ چک ہے کہ مرغیاں اور ان کے بیچے ہمیشہ اپنے گھر کے بجائے پڑوں کے گھر رہتے ہیں۔ای لیے آپ نے دیکھا ہوگا۔ کہ پڑوی بلاکسی تر دو کے مرغیاں پال

## سی کہانیاں میں شائع ہونے والالاز وال ناول تاشون کتابی شکل میں دستیاب ہے

قدیم علوم کا سائنٹیفیک نظریہ ان کے ذاتی تحریات اوراصل حقائق واثرات سعادت ونحوست کا حساب، جیرت و جسس پرمنی ناول



تحرمي:شاز لى سعيد مغل

برصغیری علم تسخیر کے بانی معنرت کاش البرنی کی

Postage Rs: 50

• ۵۴ فحات

ابھی رابط کر کے اپنی کا لی بک کراو کمیں یا اپنے قریبی بکٹال پراپنا آ ڈریک کروائیں۔ Auraq Publishers, Ibrahim market, PIB Colony, Karachi 74800

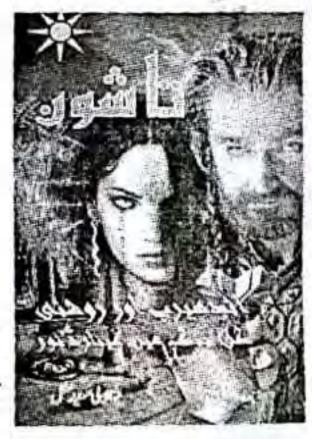

تيت:۵۰۰روپ

(دوشيزه 125)





رکھی گئی۔اس فلم میں تمائمہ ملک کے مقابل میڈم نور جہاں کے بوتے سکندررضوی نے ہیروکارول نبھایا ہے۔ عمران عباس، جانثار

گذشتہ ماہ پاکستان کے ہارٹ تھروب عمران عباس کی سینڈ اولی وڈ مودی جاشار، کی شاندار میوزک لاو نجنگ ہوئی! اس تقریب میں ڈائیریکٹر مظفر علی، پروڈ یوسری راعلی نلم کی نئی ہیروئن پر نیا قریش اور پاکستان کے نامور سنگر شفقت علی خان بھی موجود تھے۔ اس خاص فلم کے میوزک ایونٹ کو خاص نام شام اودھ دیا گیا تھا! چونکہ جاشار کی اسٹوری لائن تقسیم ہند ہے قبل کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک لڑکی قریشی



الكليند بآنے والے برئس عمران عباس كى محبت

د کیرگر پیارے! جوں جوں لولی وڈ کی پروڈکشن بڑھتی جا رہی ہے، اسی اعتبار سے نقاریب میں بھی تیزی دیکھی جا



رہی ہے! جلدریلیز ہونے والی پاکتانی فلموں یلغار،
اور دکی گر پیار ہے ، کے ٹریلر کی تقاریب پچھلے دنوں
منعقد کی گئیں! یلغار کے ٹریلر نے سوشل میڈیا پردھوم
میار کھی ہے، اس کی کاسٹ میں شان، ثنا بچہ، ایوب
کھوسہ، ہمایوں سعید، اور عدنان صدیقی نمایاں ہیں!
ٹریلر آؤٹ ہونے کے دو دن کے اندر اندر اے
لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور لائیک کیا! ڈائیریکٹراسد
الوگوں اوگوں نے دیکھا اور لائیک کیا! ڈائیریکٹراسد



میں کرفتار ہو جانی ہے! فلم کا میوزک بولی وڈ کے ساتھ پاکستان میںڈ بھی ہے اور اس گانے شریا گھوشل ہسکھ ويندر سنگهه، مالنی او شخص ، عابده بروین اور شفقت علی نے گائے ہیں، شفقت میوزک لانج انٹینڈ کرنے خاص طور پر یا کستان سے بھارت آئے تھے۔

### شائسته كاستاره

مارننگ شو کے حوالے ہے مشہور شائستہ لودھی نے ماہ صیام میں ساؤتھ افریقہ کے برنس مین عدنان ہے



شادی رجا لی جوان کے کزن میں۔ پچھلے برس جیو پر ایک بتنازع پروگرام کے بعد شائستہ، بیرون ملک چلی کی تھیں اور اس ہے جل اپنے شوہر سے خلع لے چی تھیں ۔ ماہ رمضان ہے پہلے وہ، دبئ میں کئی ماہ تک رہنے کے بعد کرا جی آئیں اورا ہے گھر والوں کی رضا مندی ہے ساؤتھ افریقامیں رہنے والے کز ن عدنان سے بہاں نکاح کیا! خاص بات میھی کہ شوہزا نڈسٹری ہے کو کی شخصیت اس تقریب میں موجود نہھی۔

بشریٰ انصاری کی ویب سائٹ بشری انصاری نے دھڑا دھڑ قلمیں شروع کر دی

ين! بوس جهان! اور جواني مرسیس آنی، تیزی سے بن رہی ہیں جبکہ کچھاور فلموں میں بشریٰ جی کی کاسٹنگ طے پاگئی

ہے! بشریٰ جی کی بیٹی نے ان تعلقا کے لیے ایک ویب سائٹ

ڈیزائن کی ہے جس پر وزٹ کرنے کا مشورہ، ہر ملنے والے کو دیا جارہا ہے، اس ویب سائٹ میں بشری جی کی اچیومنٹس کو ہا و قارانداز میں پیش کیا گیا ہے۔

باف گرل فرینڈ

موہیت سوری نے چیتن بھگت کے ناول ہاف

كرل فرينڈ يوللم بنانے كا فيصله كرتے ہوئے ليڈرول کے لیے ؤیرون ڈھون کو کنسیڈر کیا تھا اور بات تقریباً بن کئی تھی کیکن سوری کی جون ریلیز ہماری ادھوری کہائی، کی بدترین نا کا می نے کامیابی کی جانب تیز یرواز کرتے ؤرون کو وارن کر دیاا وراس نے اپنا فیصلہ بدل ڈالا! تازہ خبر کے مطابق اس کردار کے لیے سوری کا دوسرانام امتخاب عاشقی ٹو قیم آ دشیرائے کپور

بیاشا کی می پریشان! بیاشا باسو کے بریمیوں میں آج کل کرن عکھ



ا چھی ہمیں ، اُسے لیڈیز مین کہا جاتا ہے ، دولڑ کیوں کو چیوڑ چکا ہے۔ بیاشا کی تی تونہیں لگتا کیان کی بیٹی ہے وفا کریائے گا! می جاہتی ہیں کہ بیاشا گروور ہے مکمل

صرف رن و پرسنگه ی دپیکا پرنهیں مرمنا،لژکی خود اور اس کی پوری قیملی بھی اس سنگھ پر فندا دکھائی ویتی ہے! رن ومر



نے تو اشاروں کنایوں میں میڈیا پر اعتراف محبت کر لیا ہے لیکن بیرد پریا ہے۔ جوابھی اس معاملے کو خفیہ رکھنا

www.Paksocietu.com

جا ہتی ہے ایجھے ونوں و پریا کے اسکوائش بلیٹر یا پارکاش پڈوگون کا ساتھ وال جہنم ون تھا تو اس میں شرکت کی خاطر رن ویر، ما میتیا اسیا کی فاکی ریبرسلز سے بریک لے کر چند گھنٹوں کے لیے بنگور آیا تھا۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سو بہنا منڈا، و پریا ہی تبیس اس کی پوری قیملی کو گئی اہمیت ویتا ہے۔ اس بارفیملی نے بدلہ چکایا اور لندن میں ادن ویرکی سالگر و کو تجربور بیار بناؤالا۔

عمران ہاشمی کی پرسٹل لاکف عمران ہاشی ، پرسٹل لائف سے معالمے میں بہت



ریز رو ہے اور جب بجین کی انول فرینڈ پروین ہے شاوی کرر باتھا، تب بھی اس کے بارے میں میڈیا سے بات کرنا اسے اچھانہیں لگتا تھالیکن جب کمسن بیٹا آیان کینسر کے موذی مرض کا شکار موالہ اس دوران میڈیا نے بہت ہی ذمہ داری ہے کورن کی کرتے ہوئے آیان کے لیے عام لوگوں ہے ڈجیروں دعا ڈس کا بندوبست سیار تب ہے عمران کی میڈیا سے دوتی ہوئی ہے۔

تھائل ونس آگین سنی و یول کی تم بیک مووی گھائل ونس آگین ، جو 90 ۔ کی سپر ہٹ تھائل سے سیکول کے طور پر بنائی جا



ری ہے اور فلاپ ول تکی۔ کے بعد سنی کی دوسری فلائٹ میں ہے۔ بہت تیزی سے بننے کے بعد ایک

دم زُک کئی ہے اور اس کی وجہ ہے فلم کا فنانشل کرائسس میں مبتلا ہونا۔ پیچلے دنوں نیکسٹ شیڈول کو صرف اس لیے کینسل کر دینا پڑا کہ سیکنیکل اسٹاف اور بعض کر یومبرز کوادا کیے جانے والے چیکس ہاؤنس ہوگئے تھے اور معاوضہ ملنے تک ان سب نے کام کرنے سے انکار کردیا تھا ۔ پہلی ڈائر یکٹوریل دل لگی ، جے لندن ٹائٹل سے شروع کیا گیا تھا۔ وہ فلم بھی مالی مسائل کا شکار ہو گئی تھی۔ برسوں بعد دوسری فائر یکٹوریل کا شکار ہو گئی تھی۔ برسوں بعد دوسری فائر کیٹوریل کا شار ہو گئی تھی۔ برسوں بعد دوسری فائر کیٹوریل کے ساتھ بھی مالی مسئلے کا ہونا ثابت کرتا فائر کیٹوریل ہے کہ تی میٹرز میں تی دیول بالکل بھی ٹھیک نہیں۔

ری تھک نے کہایا دوں کوالوداع ری تھک روشن فائمنلی جو ہو کے Sea فیسنگ ایارٹمٹ میں شفٹ ہو گیا ہے جہاں کوئی اورنہیں بلکۂ



کھلاڑی اسٹے کماراس کا پڑوی ہے۔ سوزانے سے
ترک تعلق کے بعدری تھک کووہ گھر کا شنے کودوڑ رہاتھا
اس لیے کوشش میں تھا کہ جلد از جلد کسی اور جگہ شفٹ
ہوجائے تا کہ درو دیوار سے چپکی یادیں پریشان نہ کر
سکیں۔ اس ہے ایک بات تو طے ہوئی کہ ری تھک
سوزانے سے بہت محبت کرتا تھاا وراب بھی کرتا ہے۔

اح ديوكن كامس فائر

کاجل کی واپسی کا بہت انظار تھا اور بیکارنامہ انجام دیا روہیت سیٹھی نے دل والے، کی صورت!شاورُخ اشارراس قلم کی بجائے کاجل کوہی

ا ہے دیوگن کی کی فلم سے ری اشارے لینا تفالیکن



مس فائر ہوگیا ادر اس کا ذہے دار اسے پوری طرح خود کو مانتا ہے۔ دیو گن کا کہنا ہے کہ اس نے ایک دوست کے مشور سے پر اسکر بہٹ دیکھے بغیر بلانگ کر لی تھی لیکن جب اسکر بہٹ دیکھا تو صاف انداز و ہوا کہ بات ہے گی نہیں! اسے کی کئی نامیس فلا پ رہی ہول گی مگر ریہ سے ہے اُس کا اسکر بہٹ سینس جاندار ہول گی مگر ریہ سے ہے اُس کا اسکر بہٹ سینس جاندار ہول گی مگر ریہ سے ہے اُس کا اسکر بہٹ سینس جاندار گزگا جل ، اور نش کا نت کا مت کی درشیام ، پانے منٹ

جذبہ..... ہارشوں کی نذر خبے گپتا کی اگلی ایشور یارائے اسٹارر کا ٹائٹل ہے



بند به جس کی تیز رفتار شوننگ کی جاتی رہی کیکن پچھلے

دنوں کہی گئی تیز بارشوں نے فلم میکر کا جذبہ بی نہیں بلکہ
باتی سب کے جذبات بھی ٹھیک ٹھاک متاثر کیے کیونکہ
طوفا نی بارشوں کے سبب ممکن ہی نہیں رہا کہ ٹیم جمع ہوکر
مہی کے الورا اسٹو یو میں سکون سے کام کر سکے۔
گہتا ہالی ڈےٹرپ پر دبئی گئے تتھے۔ جہاں سے لو نے
ہوگیا اور یوں ایشور یا سمیت شانداعظمی ، جیکی شیروف
ہوگیا اور یوں ایشور یا سمیت شانداعظمی ، جیکی شیروف
اور چندن رائے سانیال سے کی گئی ڈیمس ڈسٹرب ہو
اور چندن رائے سانیال سے کی گئی ڈیمس ڈسٹرب ہو
گئیں۔ جذبہ ساؤتھ کورین کرائم ڈرامہ مووی سیون
ڈیز، سے متاثر ہوکر بنائی جارہی ہے اور اس سال
اکتوبر میں ریلیز کردی جائے گی۔

چندوکی تمینی \_ ٹو

ویودیک اوبرائے کا ڈاؤن فال جاری ہے اور پھیلے کئی سالوں ہے اس کی کوئی فلم چل کے نہیں دے



رہی ہے تواہے میں بے جارے کو پہلی فلم کمپنی کا قابل فرکر کردار چندو یاد آگیا۔ کمپنی رام گوپال ورمانے بنائی ہے اور اس کا اینڈیوں تھا کہ مالک لیعنی اج ویو گئی کی موت کے بعد چندوجیل چلاجا تا ہے۔ اپنی ٹرے دورے نگلنے کے لیے ویو یک نے ایک کمپنی ٹو کا اینڈاء وہاں سے ہوگی جہاں کمپنی ٹو کا انجام ہوا تھا ہے ۔ میرہ سال کی قید کے بعد چندو، جیل کا انجام ہوا تھا ہے ۔ میرہ سال کی قید کے بعد چندو، جیل ارادہ رکھتا ہے۔ میر دیکھنا ہے ہے کہ کمپنی ٹو کو پہلی فلم کی ارادہ رکھتا ہے۔ کا ندھوں پر اٹھائے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کا ندھوں پر اٹھائے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

습☆......·습☆



## www.Paksociety.com



## نفسياتي ألجهنين اورأن كاحل

## ्रा<u>मि</u>

دیمگی این ساتھ جہاں بہت ساری خوشیاں لے کرآتی ہے وہیں بہت سارے ایسے سائل بھی جنم لیتے ہیں جواس زندگی کو مشکلات کے فکٹے میں جکڑ لیتے ہیں ان میں سے بیشتر الجنیں انسان کی نفسیات سے جڑی ہوتی ہیں اور البیں انسان ازخود حل کرسکنا ہے۔ بیسللہ می اُن بی اور البیں انسان سے چھٹکارہ پالیں۔ ہے۔ بیسللہ می اُن بی انسسان سے چھٹکارہ پالیں۔

اورانہیں بناویں کہتم ذہنی طور پرٹھیک نہیں ہو۔ جب
سکتے تم تھیک نہیں ہو جاتے ہم اپنی بیٹی کوئہیں بھیج
سکتے ۔ بیٹی کواطمینان دلا نمیں کہاس کےساتھ زبردی
نہیں کی جائے گ۔ وہ نہیں جانا چاہتی تو نہ جائے ،
اسے اتن ہمت دیں کہ وہ چھپنے کے بجائے مشکل
حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل بن جائے۔

رضوان احمه اتك

میری عمرائیس سال ہے، کا بچ کا طالب علم ہوں، مستعبل میں انجیئئر بننے کا ارادہ ہے۔ پر مھائی کے دوران کسی متم کی دشواری نہیں ہوتی، نمبر بھی اچھے آتے ہیں لیکن جب بھی نیچرکوئی سوال کرلیں یا جھے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں تو گھبراہ نہ ہونے گئی ہے، دل بہت زورزور سے دھڑ دھڑ کی آواز آربھی ہے، لگتا ہے ول میں سے دھڑ دھڑ کی آواز آربھی ہے، سائس بھول جاتا ہے، بعض اوقات یا ذہیں آتا کہ کیا کہنا ہے۔

اوقات یادہیں آتا کہ کیا کہنا ہے۔ صے: ہمارے اکثر اسکولوں میں بچوں کو ٹیچیر کا خوف ہوتا ہے۔ عام طور پرٹیچیر کا رویہ بھی پچھائی ہم کا ہوتا ہے کہ ان سے خوف زدہ رہے میں ہی بچے تی اور سزا ہے خود کو بچا یاتے ہیں۔ بعض بچے بڑے افسر جہاں۔لاڑ کانہ ﷺ:مپری بیٹی کی شادی ہوئی،ایک سال بعد

بی کی پیدائش ہوئی' اس کی بیٹی بہت خوبصورت،
کوری اور نیلی آنکھول والی تھی۔ میرے داماد نے
میری بیٹی پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع
کردیے۔ دراصل وہ سارے لوگ بہت سانو لے
اور بدصورت ہیں۔ شاید میں ان کے لیے الفاظ
استعال نہ کرتی مگر انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ
زیادتی کی، وہ بیار رہنے گئی، مگر شوہر کا گھر نہ چھوڑا۔
اس کی بچی کونمونیہ ہوگیا تو باپ اسپتال لے کرنہیں
اس کی بچی کونمونیہ ہوگیا تو باپ اسپتال لے کرنہیں
بعد ہے بیٹی میرے گھر پر ہے، ہر وقت روتی ہے،
بعد ہے بیٹی میرے گھر پر ہے، ہر وقت روتی ہے،
بعد ہے بیٹی میرے گھر پر ہے، ہر وقت روتی ہے،
بعد ہے بیٹی میرے گھر پر ہے، ہر وقت روتی ہے،
بعد ہے بیٹی میرے گھر پر ہے، ہر وقت روتی ہے،
بعد ہے بیٹی میرے گھر پر ہے، ہر وقت روتی ہے،
بعد ہے بیٹی میرے گھر پر ہے، ہر وقت روتی ہے،
بعد ہے بیٹی میرے گھر پر ہے، ہر وقت روتی ہے،

نہیں آ و گی تو طلاق دے دوں گا۔ صد: ایک ایا مخص جس کے دل میں رخم نہ ہوجو اپنی اولا د کو اپنا مانے پر تیار نہ ہو، بیوی کو طلاق کی دھمکی دے رہا ہو، کسی بھی طرح اس قابل نہیں کہ اس کے سیاتھ ساری عمر گزاری جائے۔ آپ کی بیٹی کی ہمت تھی جو اتنا دفت بھی گزار لیا۔ آپ ہمت کریں

(دوشيزه 250)

ہونے پراس خوف پر قابو یا کہتے ہیں اور بعض کوفویا ہوجاتا ہے، یعنی وہ اس صورت حال اور ایسے لوکوں ے ڈرتے ہیں جوان کے خوف کا سبب نہ ہول۔ آپ كے ساتھ بھى اى طرح بور ہا ہے۔ چنداڑ كے جو پڑھنے میں اجھے ہوں ، ان کے ساتھ پڑھیں اور ذہن میں وہ صورت حال لائیں جو تیچر سے سوال کرتے ہوئے ہوئی ہے۔اس دوران اینے کروپ میں سوال كريں اور البيں بھی موقع ديں كدوہ آپ سے سوالات یو پھیں جن کا وضاحت سے جواب دیا جاسکے۔اس طرح اینے مضامین ذہن تھی ہوجا تیں مے اور پھر ميچرے واى سوالات كرتے ہوئے تحبرا بث ميں بہت جدتك ملى محسوس موكى \_كوشش جارى رتمي تومعمولي ي محبرا ہے پرجمی قابوحاصل ہوجائے گا۔

روپینه میم کوٺ ادو ا خاندان میس کوئی بھی اسپتال میں واخل ہوتا ہے تو مجھے رونا آئے لگتا ہے۔ کھانا پینا چھوڑ وین ہوں۔باربارخیال آتاہے کہاب موت کی خرائے، فون کی مفنی پر تھبرا جاتی ہوں۔ ول زور زور سے دھو کنے لگتا ہے۔ کھر میں کوئی میری حالت پر توجہ تہیں دیتا۔ کی دن میرا دل بھی زورزورے دھ<sup>و</sup>ک -82 logist

هر: كوئى قريى عزيز اجا تك اسپتال ميس واحل ہوجائے تو محبراہد ہوئی فطری بات ہے الیان جب بیرحدے گزرجائے اورانسان کواپنا دل ہی بند ہوجانے کا خطرہ محسوس ہوسمجھ لینا جاہے کہ شدید ميرابث موربي ہے۔ اس كيفيت ميں ول كى دھر کن معمول سے زیادہ ہوجاتی ہے۔ بعض لوگوں کو منتدے کینے آتے ہیں، کسی کومسوس ہوتا ہے دل کا دورہ برا ہے۔ کوئی سجھتا ہے سائس بند ہوجائے گی اور انبیں دم مختامحسوں ہوتا ہے۔موت کا خوف محی ہوسکتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کومرف

محبراہث ہے، کسی کے اسپتال میں داخل ہوتے پر تشویش ہو جاتی ہے اور یہ کہ اسپتال میں واعل ہونے والول کی الی متنی تعداد ہے جو تھیک ہوکر اہیے کھروالیں آتے ہیں،اگران کا برونت علاج نہ موتاً تو زندگی کوخطره لاحق تھا۔لبندااسپتال میں داخل ہونا فکر کی بات مبیں، البتہ اس حوالے سے منفی خيالات آنا باعث تكليف بين- آپ ان خيالات كو مثبت میں بدلیں۔جب سی کی موت کا خیال آئے تو فورا سوچیں کہوہ تھیک ہوجا تیں گے۔دوسروں کے حوالے سے الچھی سوج اور بہتر خیالات آپ کے اہے ذہنی رویے پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ بیابھی بہتر ہے کہ آپ کونوجہ کم ال رہی ہے کیونکساس حوالے ے زیادہ توجہ اینے بارے میں ہونے والی تشویش میں اضافہ کا سب ہوستی ہے۔

فيعل-كراچي

ا استلداتنا خاص تبیں، مرمرے کیے بے حد تکلیف دہ بن کیا ہے۔ میری بیوی اور ای میں ہر ونت لڑائی ہولی ہے۔ بیوی اب الگ رہنے کا مطالبہ کرتی ہے، مگر میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔انہیں تنہائہیں چيوڙسکٽا۔ بيوي کوبھي ساتھ رڪھنا جا ہتا ہوں۔ ڏيني د باؤاس قدر يوهتا بكردماغ كام بيل رتا-

حمد: ساس بهو کا جھکڑا نیانہیں۔اختلافی ہاتیں جنتی سیں کے اور توجہ دیں مے آئی ہی برهیس کی۔ پہلے اپنی بیوی کو سمجھا نیں کہ وہ آپ کی ماں کی عزت كرے اور بيوى كى غيرموجودكى ميں مال سے كہيں كه آب ان كو چيور كرنبيل جانا جائية، ليكن اختلافات سے بے حد پریشان میں، یمی حالات ربيتوسب كاساتهدر منامشكل بلكه ناممكن موسكتاب لبذاوه بھی درگزرے کام لیں ،کوئی بات نا کوار ہو بھی توند کہیں کہ سب کول کرر منابی ہے۔ \*\*

READING Seellon



پیارے قارئین عیدالانتیٰ کی آمد جہاں مردوں کومتحرک کردیتی ہے۔ وہیں بعداز قربانی' خواتین اور کچن پھر سے لازم وملزوم ہوجاتے ہیں۔عیدالانتیٰ کی مناسبت سے اِس بار آپ کے لیے مثن اور بیف کی منفرداور لذبرترا کیب کچن کارز کا حصہ ہیں۔ اِس ماہ کا کچن کارنر آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔

تكاليں اور ہرے دھنے سے سجا كرپیش كریں۔

## بيف علفريزي

آ دھاکلو انڈرکٹ (باریک کٹاہوا) ممار (باريك كناموا) 200 شلەمرچ (بارىك ئى بوكى) ايك عدد پاز (باريك ئى مولى) ایک عدد 2 2 2 2 2 ادرك (باريك في مولى) مرى مرجيس (لىبائى يس كى موئى) 2 عدد بياهوالبهن ایک جائے کا جمحہ تحتى ہوئىلال مريح 2 2 2 2 2 ايك جائے كا ججيه تهنا مواسطا مواسفيدزيره 2-6262 جلى كارلكساس 2 2 2 2 2 سفيدسركه 2 کھانے کے تیجے سوياساس ایک جائے کا چجے

آملیٹ (بٹیوں میں کٹاہوا) سجانے کے لیے ترکیب: کڑائی میں تیل گرم کریں اس میں لہن نھون کرانڈر کٹ ڈالیں اور تیز آئج پررنگ تبدیل ہونے تک یکا کیں۔

## والمسلى المياسى بيف

انڈرکٹ (جھوٹے مکڑے) آ دھاکلو آلو(چوکور کٹے ہوئے) پياز (چوپ کې موکي) 242 المار یے ہوئے) ایک کھائے کا چھے بيابوالهن ايك طائے كا جحد مٹی ہوئی کالی مرج 3 2 2 2 3 ليمول كارس ایک جائے کا چمچہ کیموں کے جھلکے آ دهی پیالی ہرادھنیا(چوپ کیاہوا) ايك جائے كا چجي ىسى ہونى لال مرج آ دھاجائے کا چجے 2 Z = Z = 3 سجانے کے کیے برادهنيا

دیکی میں تیل گرم کر کے پیاز سنہری کریں۔اس میں لہن کوشت کال مرج کالی مرج اور نمک ڈال کر چند منٹ تک مُصو نمیں۔ اس میں ٹماٹر اور آلو ڈال کر محوشت گلنے اور پائی خشک ہونے تک یکا ئیں۔اس میں کیموں کا رس اور لیموں کے چھلکے ڈال کر ڈش میں

(دوشیزه دید)

يون پيالي

اس میں لال مرج زیرہ سرکہ سویاسات بیلی کارلک سائ اورک اور نمک ڈال کر چند منٹ تک یکا ئیں۔اس میں پیاز ہری مرجیس اور شملہ مرج ڈال کریانی ختک ہونے تك يكالين كيرفما ثرشامل كريں اور 5 منك يكا كروش ميں تكاليس-ات آمليك عسجاكر پيش كريس-

## الميشل تكه بوتي

:+17.1 گائے کی بوٹیاں آ دھاکلو بياموا كإبيية 2 کھائے کے وجھے پى بونى لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ ایک جائے کا چمچہ بيابواسفيدزره ادرك (چوكى موتى) ايك كهائے كا ججيه 300

تيارتك يوني مسالا آ دھا کھانے کا چجے حبب دا نقه حب ضرورت

:1712 2/19: 250 كرام دىي

آ دھی گڈی لودينه بري مرجيس.

ایک جائے کا چمچہ كارن فلور آ دهی پیالی שנטנננם آ دهاچائے کا چیے بيابواسفيدزره

حب زا كقه حانے کے لیے ہرادھنیا کیموں

ہری مرچوں میں پودینہ ملا کر پیسیں اور ایک پالے میں تکالیں۔اس میں رائے کے باقی اجزاء ڈ ال کر بیجان کرلیں۔ بوٹیوں کوئٹی بھاری چیز کی مدد ے لکا چل کرایک پیالے میں ڈالیں۔اس میں بوثیوں کے باتی اجزاء ملاکرآ دھے تھنے کے لیےرکھ بلدی یاؤڈر دیں۔ گرم پین کو چکنا کرکے بوٹیوں کو الگ الگ

سینک لیں۔ درمیان میں برش کی مدد سے بیل لگاتے جاتیں۔ جب دونوں طرف سے سہری ہوجائے تو ڈش میں نکالیں۔اے ہرے دھنیے اور کیموں سے سجا کر پیش کریں۔

گائے کا گوشت (أبال ليس) آ دها كلو جاول (أبلي وي) پياز(چوپ کرليس) برى مرجيس (چوپ كريس) 1 جائے کا جمحہ ساه مرج ياؤور ثما تو پیوری 1821 ېرى پاز (چوپ كرليل) آ دهاكپ من يا تھی

گوشت ٔ جاول اور ثمانو پیوری کو 5 من پکائیں۔اب اس میں بیاز ہری مرجیں نمک ساہ مرجیں اور ہری بیاز ملاکر ایک بیکنگ ڑے میں رکھ کر بریڈ کرمب سے کور کریں۔اوپر ہے تھوڑا سامکھن یا تھی چھڑکیں اور ہلکی آنج پر آ دھا گھنٹ بيك كريں \_مرونگ وش ميں نكال كركرم مروكريں \_

## مِنَا كُوشت الله

1 كلو (برى بوئيال بناليس) -25/62 ياز (سلاس كاكيس 343 1 کھانے کا چچ 1 2 2 3 5 ادرک پیٹ آ دها جائے کا چی 2 Se 1 لال مرج ياؤور

Seeffon

د صنيا يا وَ وْرِ 10 مَا عِيْمَ عِيْمَ عِيْمَ مِيْمَ عِيْمَ مِيْمَ عِيْمَ مِيْمَ عِيْمَ مِيْمَ عِيْمَ مِيْمَ ع المنابعة الم

ساه زیره ۱ چائے کا چمچه گرم مسالا پاؤڈر آ دھا چائے کا چمچه دی ۱ کپ

> آثا آثا وهاكپ محمى 1كس

ممک حب ذا نقتہ سرونگ کے لیے:

ہرادُهنیا(چوپ کیاہوا) حب ضرورت ہری مرچیں (چوپ کی ہوئی) حب ضرورت ادرک (سلائس کا لیاس) حب ضرورت لیموں (مکڑوں میں کا بیس) عدد

منظے کو چو لہے پر تھیں۔اس بیں تھی گا ہمرے پیار ڈال کرسا ہے فرائی کرلیں اور گوشت ڈال کر بھونیں۔گوشت ڈال کر بھونیں۔گوشت تھن جائے تولہ من اورک پیپٹ نمک لال مرج پاؤ ڈر اہلای پاؤڈر دھنیا پاؤڈر سیاہ زرے آ دھا جائے کا جمچہ اور پائی ڈال کر ڈھک کر آئے ہے ڈھکنا بند کردیں اور ہلکی آئے پر گوشت پیائی شاگ نکال لیں پائی میں۔گوشت کی کوشت میں دہی ڈال کر

اور چیچ چلاتے رہیں۔ سالن کو زیادہ گاڑھا نہ کریں بلکا سا گاڑھا ہوجائے تو باتی سیاہ زریہ ڈال کر بلکی آئے پر 10 منٹ پکا ئیں گرم مسالا پاؤڈرشامل کر کے کمس کردیں۔ چو لیے ہے آتار کر جوروغن سالن سے نکالا تھا وہ واپس سالن میں ڈال دیں سرونگ ڈش میں شکالی کر ہرے مسالے اور تان کے ساتھ سروکریں۔

مجونیں5-4 گلاس یانی ڈال دیں۔ آبال آنے پر

آثا آ دها كب ياني مين كھول كرتھوڑ اتھوڑا ڈاليس

ريد

4 عدد عاب گردے CV 250 مغز(أبال كرچوپ كرليس) پیاز (باریک کاٹ لیں) کہن اورک پیسٹ 1 کھانے کا چمچہ 1 جائے کا چچ لال مرج ياؤور آ دھا جائے کا چم ېلدى يا ؤ ڈر حب ذا كقيه ٹماٹر(چوپ کرلیں) 3 2 2 2 3 آ دھا جائے کا چجے كرم مسالا ياؤ ڈر زيره (كثابوا) آ دهاجا ئے کا چمچہ ہرادھنیا ہری مرجیں جب ضرورت 2 کھانے کے چیچے

ترکیب

ردئے کیجی اور دل کی بوٹیاں بنا کر دیجی میں

المین کردئے کیجی اور دل ڈال کرا بال لیں۔ سوس

پین میں تیل گرم کرکے پیاز ڈال کر فرائی کریں۔

پائوڈ ر ہلدی پاؤڈ راور ٹماٹر ڈال کر ڈھک کر درمیانی

پاؤڈ ر ہلدی پاؤڈ راور ٹماٹر ڈال کر ڈھک کر درمیانی

آنج پر لیکا میں۔ ٹماٹر نرم ہوجا میں تو کیجی ڈال کر

یکا میں اور 5 منٹ دہی ڈال کر بھون کیں۔ چوپ کیا ہوا

مغز کٹا ہواز رو دھنیا کرم مسالاً ہرا دھنیا ہری مرجیس

ڈال کر کمس کر کے ہلکا سا بھون کیس سرونگ پلیٹ میں

ڈال کر کمس کر کے ہلکا سا بھون کیس سرونگ پلیٹ میں

ڈال کر کمس کر کے ہلکا سا بھون کیس سرونگ پلیٹ میں

ڈال کر کمس کر کے ہلکا سا بھون کیس سرونگ پلیٹ میں

ڈال کر کمس کر کے ہلکا سا بھون کیس سرونگ پلیٹ میں

ڈال کر کمس کر کے ہلکا سا بھون کیس سرونگ پلیٹ میں

ڈال کر کمس کر کے ہلکا سا بھون کیس سرونگ پلیٹ میں

میں جہنے ہیں۔ ہیں ہوئی ہوئی ہیں۔

ثابت دهنيا (كثابوا)

آ دهاجائے کا چچيہ



13.00

ساتھیو!اکٹر جمیں کسی ایسی بیاری ہے سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے جمیں سمندر کی تہدیا آسان کی بلندیوں، جنگل بیابانوں یا پہاڑوں تک پر جاتا پڑجاتا ہے مگر .....جان ہے توجہان ہے۔خداا کر بیاری دیتا ہے تو اُس نے شفاء بھی وی ہے۔ قدرت کے طریقة علاج کا آج بھی کوئی مول نہیں۔ حکمت کو آج بھی روز اول کی طرح عروج حاصل ہے۔ای کیے طبیب اور حکیم صاحبان کوخدائی تخفہ کہا جاتا ہے۔آپ کی صحت اور تندری کے لیے ہم نے پیسلسلہ بعنوان حکیم جی شروع کیا ہے۔ اُمید ہے ہمارے متنداور تجربہ کار حکیم صاحب آپ کی جملہ بیاریوں کے خاتمے ك كياة مكرداراداكري ك- نياسلسله يم جي إلى پكوكيمالكا؟ اين آراء عضرور آگاه يجيكا

### اسبغول سے علائ

الموقبض كشائه - آنول ميں پيسلن پيدا كرتا

اس کے لیے اگر رات سوتے وقت ایک گلاس دودھ میں ایک تولہ اسپغول کا چھلکا ملا کرتین جار منٹ بعد استعال کرنے ہے کھل کر اجابت ہوتی ہے۔ بیدائی قبض میں بھی بے حدمفیر ہے۔ مردرد کے لیے

سر در دی صورت میں اسپغول سر کہ میں رگڑ کر چنبیلی کا تیل ملا کر بیثانی پر لیپ کرنے سے فائدہ

ہوتا ہے۔ اگر چنبیلی کے روغن کے بجائے بادام روغن ملا کر پیاجائے تو سردر دکو فائدہ ہوتا ہے۔ جریان کے لیے

جریان میں اسپغول کا چھلکا ہمراہ شربت بزوری یا صندل کے ہمراہ سبح نہار منہ پینا فائدہ مند

وماغی طاقت کے لیے

اسپغول سے تقریباً ہر محص واقف ہے بردی مشهور ومعروف دوا ہے۔اسپغول ایک نیج ہے جس کا بودا ایک گز کے قریب اونیا ہوتا ہے۔اس کی شہنیاں باریک ہوتی ہیں اور یے کمیے یعنی جامن کے بتوں سے تقریباً مشابہ ہوتے ہیں۔اس کا رنگ سرخی مائل سفید اور سیاہ ہوتا ہے۔ بیر بے ذا نقبہ اور بے لعاب ہوتا ہے۔اس كا مزاج سرد اور تر موتا ب-اس كى مقدار خوراک تین ماشہ سے ایک تولہ تک ہوتی ہے۔اسپغول کے حصلے کوسبوس اسپغول بھی کہتے

اسپغول کے فوائد

☆ گری اور پیاس کوسکین دیتا ہے الم الري كے بخار اور خون كے جوش كوسكيين ے کر طبیعت کوزم کرتا ہے۔

اور کے کھر کھر ین اور

صفرادی ومودی بیار یوں کے لیےمفید ہے۔ الله آنوں کے زخموں اور مروڑ ہونے کی

طالت میں مفید ہے۔اس کے لیے اے شربت معدل میں ایک برواجی ڈال کر بینا مفید ہوتا ہے۔ ا

Segilon



ورم کے لیے کا ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے اسپغول کو سرکہ میں رگڑ کرمتا ثرہ جگہ پرلیپ کرنا بے حدمفید

بالوں کے لیے کہ بالوں کوزم کرنے اور بڑھانے کے لیے عرق گلاب میں رگڑ کر بالوں پر لیپ کرنے اور دو محفظے بعد دھونے سے فائدہ ہوتا ہے۔( یہ علاج موسم گرماکے لیے ہے)

خشک کھائی کے لیے خشک کھائی اور دمہ کے لیے روزانہ ایک تولہ اسپغول دودھ یا یائی کے ساتھ حالیس روز تک

روزانهاستعال کریں۔

اسپغول کا جو شاندہ بظور مسکن وہلین مشروب سوزش معدہ اور فہم اور سینے کی جلن میں مفید ہے۔

**ተተ** 

المرافی طاقت بوها تا ہے۔ دمافی کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ کہ رات سوتے وقت ایک تولہ اسپغول دودھ میں ملاکر پانچ دانے گری بادام چبا کر کھائیں اور بعد میں اسپغول ملادودھ پئیں۔ بیمقوی د ماغ نسخہ ہے۔ نسیان کے لیے

ہے۔ اور دات کو امراض میں اسپغول ایک بڑا جیج ہمراہ شربت صندل صبح نہار منہ پینا بے حدمفید ہے اور رات کوسوتے وقت پانچ دانہ کری بادام، سونف ایک تولہ اور کوزہ مصری حسبِ ضرورت ہمراہ دودھ استعال کریں۔

منہ کے دانوں کے لیے

رہے منہ کے دانوں میں اسپغول کا استعال بے حد مفید ہے۔ ایسی صورت میں دہی میں ایک بڑا چھے اسپغول کا استعال ہے چھے اسپغول ملا کر صبح نہار منہ کھایا جائے اور ہر کھانے کے بعد وہی کے ایک یا دوجی استعال کیے جائیں۔ جائیں۔ جائیں۔









## آپ كي انكن اسپيشلسك الاكتار هيرون برماه آپ کی بیونی سے متعلقہ مسائل کے ال کے ساتھ

بیارے قار نین! کون ہے جو دوسروں ہے پئیں، چند ہی دنوں میں فرق نظر آئے گا،ای

نمایاں نظر نہیں آنا جا ہتا اور اگریہ انفرادیت گھر طرح سے تازہ دودھ سے چند دنوں تک مسلسل بیٹھے حاصل ہوجائے تو کیا ہی بات ہے۔ چلیں ہم سے چرہ دھونے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔



ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ بغیر یے خرچ کے کھر جرے کو صین و وکش کیے بنا

دودھ کی بالائی میں تھوڑ اساشہد ملا کراس نے چرے پراچھی طرح مساج کریں۔چندمن بعد چره دهولیں۔ گری میں بیمل ہفتے میں 3 مرتبہ جب كەسردىول مىل روزاندد ہرانے سے چېرە زم وملائم رہتاہے۔

رات کوسونے سے قبل ایک لیموں کے رس میں ایک چٹلی زعفران گھولیں اوراس میں جائے کا چیجہ زیتون کا تیل ملا کرملیں ،اس سے چہرہ نگھرجا تا ہے۔ اگر چرے پر دانے نکلتے ہوں تو ہو دیے ے آدھی بیانی میں اُبالیں اور مُصندًا گر کے

انڈے کی زردی میں 2 جائے کے تیجے بادام کا تیل اورایک جائے کا چھے کیموں کا رس ملا كر جھاگ بنے تك تھينيں۔اس آميزے كو چرے پرلگائیں اور 10 منٹ بعد نیم گرم یائی سے چہرہ دھولیں، چہرہ تروتازہ ہوجائے گا۔ خربوزے کے چھلے ہوئے نے یانی میں پیسیں اور چرے پراس کالیپ کریں ،اس سے چرہ تھے

دھوپ میں جلے ہوئے چبرے پر تازہ وہی ملیں اور 10 منٹ بعد چہرہ یائی سے دھولیں۔



# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



قطرے ملاکر چہرے کی مالش کرنے ہے چہرہ خوبصورت ہوجا تاہے۔ اکثر گرمی سے پسینہ آتا ہے اور چہرے کے مسام کھل جاتے ہیں۔اس مسئلے کے طل کے لیے دھوپ کے مضرنشانات دور ہوجا ئیں گے۔ رنگت نکھارنے کے لیے خشخاش کو باریک پیں کر چبرے پرملیس، اسی طرح سے چبرے پر ٹماٹر کارس ملنے سے بھی رنگت بہتر ہوجاتی ہے۔



تر بوز ، کھیرے اور ٹماٹر میں ہے کسی کا بھی رس فرج میں شخنڈا کر کے چہرے پرلگا ئیں۔15 منٹ تک پیرس چہرے پرلگا رہنے دیں ، پھر چہرہ دھولیں۔ اگر جلد پچکنی ہویا دانے نکلتے ہوں تو جو کا آٹا پانی میں ملاکر ، اورا گرخشک ہے تو دہی اور دو دھ میں ملا کر چہرے پرلگا ئیں۔ دن میں کئی بارسا دہ پانی

مولی کے نتج باریک پیس کر دودھ کی بالائی میں ملاکررات کوسوتے وفت چرے پرملیں اورضح اٹھ کرکسی اچھے صابن سے دھولیں سے نہارمنہ نیم گرم پانی میں لیموں کارس ملاکر پینے سے چیرہ شاداب رہتا ہے۔ چیرے کی شادابی کے لیے بادام کو تھلکے سمیت مٹی کے کھر درے برتن میں رگڑیں۔اس میں

تھوڑی کی بالائی ملاکر چہرے پرملیں، گھر ایک گھنٹے بعد چہرہ دھولیں۔ خمیر ہوئے آئے کو اچھی طمرح سے چہرے پرملیں اور اس کے بعد کم از کم ایک گھنٹے تک چہرہ نہ دھوئیں۔ اس سے چہرے کا سارا گردغبار نگل جائے گا۔ نمک ملے بانی سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ نکھر جاتا دھونے سے چہرے کا رنگ نکھر جاتا

ے۔روغن بادام کو یانی میں پھینٹ ے چہرہ دھونا بھی فائدہ مند ہے۔ کر چہرے پر لیپ کرنے ہے رنگت تکھر جاتی کر چہرے پر لیپ کرنے ہے رنگت تکھر جاتی کا ایک ہے کہ اللہ میں لیموں کارس چند

ووشيزه 258

Region